

منفق محسيرتق مشتاني

مِكْتِبَ مُعَانِ الْقَالِقِيلِ فِي الْعَالِمِي الْعِيلِ فِي الْعِيلِ فِي الْعِيلِ فِي الْعِيلِ فِي الْعِيلِ فِي

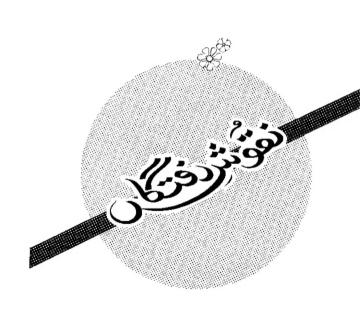

# نقوش فتگال

مُفَى مُحِدِقًى عُثماني





## جماحقوق ملكيت بحق متكتب بمعجارة الفرات أخي محفوظ من

ومتمام : عُجِيِّلْمُسْتَتَّاقَ سَنَّتِيًّا

طُقْ جديد : ربيخ الأول ١٣٢٨ه - أي بل ٢٠٠٤،

مطيع : زمزم پرنتنگ پراي مراچي

ن : مكتمعان الله الكافئ : فن : 31565 - 5031566 ان من : naarifa cyber.net.pk

5031565 - 5031566 :

i maarif@cyber.net.pk;

## ملنے کے پتے:

\* مكتبثه عاد الدركاعي فول: 5031566 - 5031566

\* الأالة العضارف والغيَّة \*

5049733 - 5032020 @ P

ڈھونڈی ہم اَب نُقُوشِ سُبُک رفتگاں کہاں؟ اب گردِ کارواں بھی نہسین کارواں کہاں؟



بسم الله الرحن الرحيم الحمد الله و سمنی دسلام علی عباده الذین استهنی

## حرف آغاز

زندگی میں جن هخصیتوں سے کمی بھی نوعیت کا رابط رہا ، جب وہ اس دنیا سے سد حارے اور آخرت کی حزل کی طرف روانہ ہوئے تو اپنے طبعی تا رات میں اپنے ماحنا ہے "ابلاغ" میں لکھتا رہا۔ ان آ ترات میں اُن کے اوصاف و کمالات اور ان کے ماحنا ہے کا درات ہوگئے کہ اور ان کے مفامین جن کا خاصا ذخرہ جمع ہو چکا ہے ایک مجموعے کی صورت میں شائع کردیے جا کیں۔ مفامین جن کا خاصا ذخرہ مولوی عمران اشرف سلم نے "ابلاغ" کی پرائی فا کلول سے ان مفامین کو اکٹھا کرکے انہیں کتابی صورت دیدی ہے جو اب "اوارة المعارف" سے شائع ہو ہیں۔

تبعض بزرگوں یا بعض علی یا ادبی شخصیات کے بارے میں کیسنے کا ارادہ تھا'کین موقع نہ مل سکنے کی وجہ ہے اُن پر کچھ ککھا نہیں جا سکا۔ للذا اگر اس مجموعے میں اس در رکی ممی اہم شخصیت کا تذکرہ نہ ہو تو اس کے لازماً یہ معنی نہ سمجھے جائیں کہ خدا نؤاستہ اُن سے اعراض برنا حمیاہے' بلکہ بسااد قات میری معروفیات اس کاسب بنی ہیں۔

الله تعالى اس مجموع كوقار كين كيليّ مفيدينا كير- آمين

احقر محمه تقی عثانی ۱۸جهادی الاول ۱۳۱۳

## فهرست مضامین

| صفح نبر /  | ر سندوفات 🖊            | را اے گرامی                     | ا<br>نبر <sup>ش</sup> ار ا |
|------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|            | ذي قعده ۴۸۸ ته         | مولا نامش الحق فريد بوريٌ       | 1                          |
| 14         | ذى قعده ١٣٩٣ھ          | مولا ناظفراحمه عثاني ً          | r                          |
| rr         | محرم الحرام ١٣٩٥ ه     | جناب محمرز کی <i>کیفی</i>       | ٣                          |
| ra         | ريَحٌ الاولَ ١٣٩٥ هـ   | شاه فيصل مرحوم                  | •                          |
| 41         | ۵۱۲۹۵                  | مولا نامحدميال                  | ۵                          |
| 44         | ۱۳۹۵                   | جناب آغاشورش كالثميري           | 4                          |
| 71"        | شوال المكرّ م ١٣٩٦ ه   | مولا ناانوارانحن شير كوثي ٌ     | ۷                          |
| 40         | شوال المكرّ م ١٩٣٦ ھ   | مولا نامفتي محمد شفعية          | ۸                          |
| 44         | شوال المكرّ م ١٣٩٧ھ    | مولا نااطهرعليٌ ٞ               | 9                          |
| 44         | محرم الحرام ١٣٩٧ ه     | مولا نامحمداحمرتقانويٌ          | •                          |
| <b>4</b> 9 | کااه                   | مولا ناعبدالما جددريا بإديّ     | q                          |
| ۸۳         | ۲۹۷ ه                  | مولا نامحد سليمٌ                | Ir                         |
| ۸۵         | ذى قعدە ١٣٩٧ھ          | علامه سيدمحمد بوسف بنوري        | 11-                        |
| 111        | شوال المكرّ م ١٣٩٧ھ    | مولا نا اکبرعکی                 | +                          |
| 119        | صفرالمنظفر ١٣٩٨ه       | پر و فیسر محمد حسن عسکری ٌ      | 10                         |
| IFY        | جمادی الثانی ۱۳۹۸ ه    | جناب ماہرالقا دریؒ              | 14                         |
| 154        | ر جب المرجب ١٣٩٩ه      | مولا ناا سعدالله                | 14                         |
| ırr        | ٠ ١٣٩٩ س               | مولا نامحمه الحسنيّ             | IA                         |
| الماسوا    | æ1599                  | مولا نااسحاق جليس ندويٌ         | 19                         |
| ira        | ₽                      | مولا نااختشام الحق قضانوي       | r•                         |
| IFA        | ر جب المرجب ١٣٠٠ اه    | شنخ القرآن مولانا غلام الله خال | *1                         |
| 100        | ذي تعده ۴۰۰۰ اپر       | مولا نامفتي محمود               | rr                         |
| 101        | رئى الثانى المهمار     | موالا ناغلام غوث بتراردي        | rr                         |
| 120        | رئيني النائي في ١٠٠١ ه | موالانامطق في الدين             | 10                         |

|   |         | 7                     |                                       |                  |
|---|---------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|
| _ | صفحهمبر | ر سندوفات             | راسائے گرامی ر                        | م تمبرشار        |
|   | 109     | ر جب المرجب ١٠٠١ه     | ميري والده ما جدأة                    | 10               |
|   | ۵۲۱     | ذی قعدها ۱۳۰۰ه        | مولا نامحمه شريف جالندهريٌ            | 44               |
|   | AFI     | رئیج الثانی ۴۰۰۱ھ     | مولا نامحه مثنين الخطيب"              | 12               |
|   | 120     | رئیج الثانی ۱۳۰۲ھ     | جسنس كريم الله دراني ٌ                | M                |
|   | 124     | شعبان المعظم المهماره | شيخ الحديث مولانا محمدز كريا كاندهلوي | 49               |
|   | ۱۸۵     | @IF.T                 | مولا ناتمس الحق ا فغاني ٌ             | r.               |
|   | IA9     | شوال المكرّ م٢٠١٣ ھ   | مولانا قاری محمر طیب ٌ                | 71               |
|   | 190     | ۵۱۲۰۲                 | مولا نا قاضى سعداللَّهُ               | rr               |
|   | 191     | @15.4 F               | ير وفيسرمحمدا يوب قادر گ              | **               |
|   | r+1     | @1804                 | مولا ناعبدالسلام نوشهروگ              | 3                |
|   | r• r    | ر بیج الثانی م ۴۰ اھ  | مولا نا نو رائحسن بخاريٌ              | ro               |
|   | 1.412   | رئيع الثاني م مهماره  | مولا نا تاج محمودً                    | 24               |
|   | r•∠     | جمادی الاونی ۵۰۴ اھ   | مولا نامفتی عبدالله                   | 2                |
|   | 1+9     | جمادی الاونی ۵۰۴۱ھ    | مولا نامحمه شريف جالندهري ً           | ۳۸               |
|   | rii     | جمادی الاولی ۵۰۴ه     | مولا نامحر محتر مضيم عثاني            | 44               |
|   | MA      | @18.00                | مولا نا حاجی محمد شریف ّ              | (** <del>+</del> |
|   | rrr     | رمضان المبارك٥٠٠١ ه   | مولا نامفتی محمر عمر بلوچ ٌ           | اما              |
|   | TTM     | ۵. اص                 | دارالعلوم کے شہید طلبہ ہ              | rr               |
|   | 777     | ر جب المرجب ٢ ١٣٠٠ ه  | حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحقٌ"             | سام              |
|   | ***     | جمادى الثاني ٤٠٠٨ ١٨  | مولا تا نوراحدٌ                       | <b>L.L.</b>      |
|   | 277     | شعبان المعظم ٤٠٠٨ ١٥  | مولا نا قاری کُتِّ مُحَدِّ            | 2                |
|   | rm      | رمضان المبإرك ٢٠٠٨ ١٥ | مولا ناحا فظ محمد الله                | 4                |
|   | tat     | شعبان المعظم كومهماره | مفتی سیاح الدین کا کاخیل ٌ            | $r_{\angle}$     |
|   | 109     | شعبان وشوال ۴۰۸ اھ    | دوذ اتی حادثے                         | ľ٨               |
|   | 272     | محرم الحرام ١٠٠٨ ١٥   | جنزل محدضياءالحق شببية                | r 9              |
|   | rer     | جمادی الثانی ۹ ۱۳۰۰ ه | مولا نامحمدا دريس ميرتفن              | ۵٠               |
|   | T-1     | ۹ ۱۳۰۹                | موا! ناعبدائحق                        | 21               |
|   | r-2     | ۱۲'•٩                 | مواا نامحد ما لك كاندهلوي             | 55               |

|   |             | 14                          |                                      |           |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| _ | صفحه نمبر   | سنه وفات /                  | را تا خگرای                          | نمبرشار ا |
|   | r1+         | رمضان الميارك ٩ ١٨٠٠ ٥      | مولا نااميرالز مان تشميريٌ           | ٦٢        |
|   | rir         | محرم الحرام ااسماره         | جناب محمد رمنى عثاني ً               | ٥٣        |
|   | rry         | اامان                       | مولا نانجم أنحسن قعانو ئ             | ۵۵        |
|   | rrr         | رجب المرجب الهواه           | مولا نامفتي احمدالرطن                | 27        |
|   | 22          | ۱۳۱۲                        | مولا نافقيرمحته                      | ۵۷        |
|   |             | جمادی الثانی ۱۳۱۴ ه         | مولا ناظفراحدالصارئ                  | ۵۸        |
|   | <b>70</b> 2 | رمضان السبارك انهماه        | الميةمحتر مهمولا نااشرف على قفانويُّ | ۵۹        |
|   | 241         | جمادى الاولى ١٣١٣ ھ         | مولا نامسح الله خان                  | ٧.        |
|   | F19         | رجب المرجب ١٣١٥ ه           | مولا نامفتی جمیل احمد تھا نوئ        | 41        |
|   | rzr         | رمضان المبارك ١٥٣٥ ه        | مولا نامفتي وليحسن                   | 75        |
|   | MAM         | جمادىالاول ١٣١٦ھ            | مولانا سيدا بوذ رغفاري               | 45        |
|   | <b>MAZ</b>  | شوال أكمكر م عامه اه        | يشخ عبدالفتاح ابوغده                 | 40.       |
|   | 790         | ؤى الح <sub>ب</sub> ي اسماھ | مولا نامجمه منظوراً عماني ً          | 40        |
|   | 4 +"ا       | شوال المكرّ م ۱۴۱۸ه         | مولا نامحد مجامد کی شہادت            | 44        |
|   | 714         | جماوی الثّانی ۱۳۱۹ھ         | حفترت مولا ناعيدالله صاحب            | 44        |
|   | MEE         | جمادى الثاني ١٣١٩ھ          | حكيم محد عيدصاحب                     | Y.A.      |
|   | <b>M</b>    | ذ والحجر ١٣١٩ ه             | حضرت مولا نامحبان مجمود صاحب         | 19        |
|   | الدالد      | رمضان المبارك ١٢٠٠ه         | آه! حضرت موالانا                     | 4.        |
|   |             |                             | سيدا بوانحن في ندوي 📗                |           |
|   | ۳۵۳         | رمضان المبارك ١٩٢٢ه         | آه! حضرت مولانا                      | 41        |
|   |             |                             | مجمه عاشق البي بلندشهري 📗            |           |
|   | 4.41        | ووالمجيمة احد               | حفنرت ولا نامفتی رشیداحمد صاحب       | 25        |
|   | ~11         | تحرم ۱۳۲۳ ه                 | يروفيس فحرفيم صاحب                   | 44        |
|   |             |                             | ŕ                                    |           |

## مولاناسمس الحق صاحب فريد يوريٌ

ذیقعد ۱۳۸۸ ها کو مشرقی پاکستان کے معروف عالم دین حضرت مولانا مش الحق صاحب فرید پوری رحمت الله علیہ بھی اللہ کو بیا رہ ہو گئے۔ شب دروز کے ہنگاموں ہیں نہ جانے کتوں کے بارے میں یہ خرماتی ہے کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بہت سوں کے چھوٹ جانے سے دل شدید رخ والم بھی محسوس کرتا ہے ۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی جانے سے دل شدید رخ والم بھی محسوس کرتا ہے ۔ لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جن کی افات کی خردلوں پر بحل می گرادے اجن کا آقابِ زندگی مشرق میں غروب ہو تو مغرب والے اند جرا محسوس کریں۔ اور جن کی یادان لوگوں کے ول میں بھی ایک ہوگ پیدا کردے جو ان ہے رشتہ راری کا رسی رابط نہیں رکھتے۔

الله تعالی مولانا شمس الحق پر اپنی رحمت کی بارشیں برسائے 'وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اپنے اخلاص 'کلیت 'مجاہدانہ عزم وعمل اور پڑ خلوص خدمات کی وجہ سے وہ علمی اور دینی حلتوں میں ہردلعزر فخصیت کے مالک تھے ' اور جو محض مجمی علم و دین کی کچھ قدر و قہ تا این سام میں کھتا ہے اس کر گئراں کی فارق اور این عظیمہ مانے میں م

قیت اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے ان کی وفات ایک عظیم سانحہ ہے۔ غیر منتشم ہندوستان میں علم دین کے دو بڑے مرکز تھے۔ دار العلوم دیوبند اور مظاہر

العلوم سہار نیور۔ مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے دونوں کے اکتساب فیض کیا تھا' ان دونوں ا اداروں میں ان کو اکابر اہلِ اللہ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملا' مجردا رالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے جشم یش سے بھی سراب ہوئے اجمال علم کی حقیقت کے ساتھ قلب کو سوزوگدا زنصیب ہوا۔

مولاناً مشرقی پاکستان کے شمر فرید پور کے رہنے والے تھے آخر وقت تک وطن وہی رہا' لیکن علمی اور تبلیغی خدمات کے لئے ڈھاکہ کو اپنا مستقر بنالیا تھا' وہیں پر قلعۃ لال باغ کے پاس جامعہ قرآنیہ کے نام سے ایک دبنی مدرسے کی بنیاد ڈالی جوڈھاکہ کے مشہور اور مرکزی دینی اوا روں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ بھی بھی چھٹیاں گذارنے کے لئے یا خرائی صحت کی بنا پر آپنے ایل وعمال کے پاس فرید پور چلے جاتے تھے۔ ورنہ مدرسہ کے انتظام کے علاوہ ملک کی د بنی اور کسی حد تک سیاس سرگرمیوں میں متوثر حصہ لینے کی وجہ سے سال کے بیشتراو قات پیس گذارتے تھے اللہ تعالی نے ان کے اخلاص اور دبنی لگن کی وجہ سے انہیں عوام و خواص میں غیر معمولی مقبولیت اور وجاہت عطا فرمائی تھی'وہ چاہتے تواپنے لئے بھتر کوشمی بنگلے بنواسحتے تھے الیکن انہوں نے اپنے قیام کے لئے جامعہ قرآنیہ کا ایک ایسا تھک و تاریک مجمل منتخب کیا جے دکچہ کرکن فی المدنیا کا مذاغریب اونیا میں ایسے رہوجیے ایک پردلیمی) کی عملی تغییر سامنے آجاتی تھی۔

مولانا بگلہ زبان کے بڑے اچھے مصنف تھے۔ بنگال کے عوام کو دینی تعلیمات سے
روشناس کرانے کے سلسلے میں ان کی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ " بہشتی زیور" عکیم
الامت حضرت تھانوی کی وہ متبول عام کتاب ہے جس نے لاکھوں بلکہ شاید کرو ڈول
مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا 'زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس سے متعلق ایک مسلمان کی
ضروریات کو اس میں جمع نہ کردیا گیا ہو 'حضرت مولانا حش المحق صاحب ؓ نے اس عظیم الشان
کتاب کا بنگلہ ترجمہ کیا ہے جو ان اطراف میں بہت متبول ہے 'اس کے علاوہ حضرت مولانا
تھانوی کی اور بھی بہت می تھاننے کو بنگلہ زبان میں ختم کرنے کا سراانی کے سرہے۔
اظلامی اور خیرخوابی کے ساتھ حق گوئی اور بیبائی ان کی خاص صفت تھی وقت کے

اظامی اور خیرخواہی کے ساتھ حق کوئی اور بیبائی ان کی خاص صفت تھی، وقت کے حکم انوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور عام طور ہے وہ ان میں تعلیا ہلے رہتے تھے، کیا دور دورہ اللہ میں کوئی رختہ پڑتا نظر آتا ،وہ پوری صفائی ، بیبائی اور جرائے وعز بیت کے ساتھ اپنی بات کہنے ہے نہ چوکتے۔ اس صاف گوئی کے صلے میں اشہیں بعض حکم انوں کا محتوب بھی بننا پڑا۔ لیکن چو نکد ان کا غم و غصر افوالی کے صلے میں اشہیں بعض حکم انوں کا محتوب بھی بننا پڑا۔ لیکن چو نکد ان کا غم و غصر افالی کے ساتھ ہوتا تھا، اس لئے عام طور ہے حکم ان اس کا احساس کرتے تھے کہ ان کی حمایت و مخالفت میں کوئی ذاتی مفادیا گندی سیاست کا کوئی داعیہ شامل شہیں ہوتا، وہ جو کچھ کا لئت کے باوجود کوئی ان کے ورپ آزار نہیں ہوا۔ اور کی نے انہیں اپنا دشمن نہیں کا لفت کے باوجود کوئی ان کے ورپ آزار نہیں ہوا۔ اور کی نے انہیں اپنا دشمن نہیں سیجھا۔

مولاناً نے عمر زیادہ نہیں پائی بمشکل ساٹھ تک پنچ ہوں گے، لیکن سالهاسال ہے مختلف بناریوں نے انہیں مگیر رکھا تھا، اور ان مسلسل و متواتر بناریوں نے انہیں بہت ضعف بنادیا تھا۔ مجھے اپنے بچپن میں توانیس تندرست و توانا دیکھنایا دہ لیکن بدوشورکے بعد انہیں کلمل طور سے صحت مند بھی نہیں دیکھا' اختلاج قلب کے مستقل مریض سے ایک زمانے میں سارے جم پر سخت ورم آئیا تھا' لیکن ان تمام پیاریوں کے باوجود دین کی خدمت کے لئے ان کے عزم و حوصلہ میں بھی کی نہیں آئی۔ ایسا محسوس ہو تا تھا کہ عمر گذرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت میں بہ پناہ اضافہ ہو رہا کا درخ دمت دین کے ولولے جوان ہو رہے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ پاکستان کے جس جھے میں جب بھی علاء کی طرف سے کسی اجماع کام کا پردگرام بنتا' ناممکن تھاکہ مشرقی پاکستان کے جس جھا علی علی مولانا مشر الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کانام اس کا جزنہ ہو۔۔۔۔!

تین سال پہلے جماویا کتان کے فوراً بعد والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب مذ طلهما لعالی اور حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری صاحب دامت بر کا تنم نے ان کی دعوت پر مشرقی پاکتان کا دورہ کیا۔ راقم الحروف بھی ان حضرات کے ساتھ تھا۔ ڈھاکہ کے تمام اجتماعات اور فجی مجلسوں میں وہ اپنی بیاری کے باوجود دل و جان سے شریک رہے 'کین جب كثور عنج وياث كام اور سلهث وغيره جانے كاموقعہ آيا تووہ سفركے قابل نه رہے اور ڈھاكہ بی میں رک گئے۔ اور اس کے بعد ان پر مرض کا شدید حملہ ہوا 'جب ہم لوگ واپس ڈھاکہ پنیج تو مولاناً اس وقت بھی شدید بیار تھے'اور ان کو بار باردل کے دورے پڑرہے تھے۔ انفاق ہے حضرت والد صاحب مد ظلم بھی سفرکے دوران بیار ہو گئے تھے اور مسلسل سفرنے بے حد کزور کردیا تھا' اس بناء پر سفر کو مختصر کر کے کراچی واپس جانا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ ہم عصر کے وقت ڈھاکہ پنچے اور اس رات دو بجے کے طیارے ہے کراحی روانہ ہونا تھا'ہمارا قیام مدرسه اشرف العلوم میں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذرا مہلت ملے تومولانا رحمتہ اللہ علیہ ہے ملاقات کر آؤں' اتنے میں ایک صاحب میرے پاس ان کا پیغام لیکر آئے کہ میں بھی بیار ہوں اور حضرت مفتی صاحب بھی محقوری دیرے لئے تم آجاؤ کچھ ضروری یا تیں کرنی ہیں۔ میں کرم فرمائے محترم جناب مولانا مفتی محی الدین صاحب کو والدصاحب کے پاس چھو ژ کرلال باغ چلا گیا۔ جھیٹنے کا وقت تھا' میں مولاناؒ کے کمرے میں داخل ہوا تو کچھ دیر کے لئے ششد ر رہ گیا۔ یہ مجد کے ایک گوشے میں ایک نمایت تاریک ساکرہ تھا' چاروں طرف سے بند پج میں ایک یار ٹمیشن کھڑا تھا' اور اس کے سائے میں ایک جھوٹا ساتخت بچھا ہوا تھا' یہ تخت مولاناً کا بستراستراحت تھا' تخت کے پنچے ایک چٹائی پڑی تھی' مولاناً اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے' کھانا کیا تھا؟ ایک بڑے سے بیالے میں دال اورشوسے کا ملا جلا سالن توری روٹی اور بس۔

اس سے مجل مولاناً کا خصوصی کمرہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا بھیشہ مدرسہ کے دفتر میں لما قات ہوتی رہی جو براکشادہ اور خاصا باسلیقہ تھا۔ آج چنہ چلاکہ جس محفوض نے مدرسہ اور معجد کی اتنی بری اور کشادہ عمار تیں بنوائی ہیں وہ خوداس طرح رہتا ہے؟ میں محو جیرت تھا کہ اختلاج قلب کاوہ مریض جو معجو شام دل کے جسکے سہر رہا ہے اس تجرب میں اس بے مروسامانی کے ساتھ کیے گزارہ کر سکتا ہے؟ معا گیرے ذہن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کونج گئے کن فی المد نبائ ذات غربیب اوعابرسبیل (دنیا میں ایب رہوجیے تم ایک بردی ہویا ایک مسافر)

مولانا مجھے ویکھ کربہت خوش ہوئ اس دفت بھی طبیعت پر اختلاج کا اثر تھا 'لیکن کافی دیر تک بزے اثر انگیز انداز میں مسلمانوں کے باہمی افتراق کاڈکر کرتے رہے اور اسے ختم کرنے کی پچھ عملی تجاویز بتا کیں۔

فرانے لگے:

"جم تو چند روز کے مهمان ہیں خدا جانے پھر ملا قات ہوگی یا نہیں اب آپ کے کام کرنے کا دقت ہے 'خدا کے لئے اس افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے یہ ہماری تمام پیاریوں کی جڑ ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ تعالی عافیت کے ساتھ سلامت رکھ'ان سے میرا سلام کئے 'اور میری طرف سے کہدو بچئے کہ اتحاد کی جس دعوت کو کیکروہ چلے ہیں وہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسے کی قیت پر نہ چھوڑیں۔"

اس وقت نہ جانے کیوں بار بار میرے دل میں سے خیال آرہا تھا کہ شاید سے مولاناً سے آخری ملاقات ہو'۔۔۔۔۔۔ اور بالآخر سے اما قات آخری ہی جابت ہوئی۔ ایک سال بعد پھرڈھاکہ جانا جوالیکن مولاناً خوائج صحت کی بنا پر فرید پور میں تنے 'ملاقات کی حسرت ہی لیکر واپس 'آلیا'۔۔۔۔۔۔ اور اب چند روز پہلے حضرت والدصاحب یہ ظلم کی زبانی سے اضطراب انگیز خبرس ہی لی کہ مولاناً ہم ہے بھیشہ کے لئے رخصت ہو گئے 'ان کی بے چین

## ردح الک حقیق ہے جالی اور ان کی ع عمر بھر کی بے قراری کو قرار آہی گیا

علم وفضل کی دنیا میں مبھی کی شیں رہی 'لیکن اخلاص اور دین کی بھی تڑپ وہ جس کراں ہے جو کہیں خال خال ہی گئی ہیں ہے۔ اس اغتبار سے مولاناً کی وفات ملت کا ایسانتھان عظیم ہے جسکی حلائی مکن شمیں۔ اللہ تعالی مولاناً پر اپنی رخمتیں نازل فرہا کر اشیں دارِ آخرت کا سکون اور چین نصیب فرمائے 'ان کے بعض صاحبزاوگان بھی عالم ہیں 'امید ہے کہ انشاء اللہ وہ اپنے والد ماجد کے مشن کو سنبھال کر ان کے لئے ذخیرہ آخرت ٹاہت ہوں کے اللہ تعالی انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور خدمت دین کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آئین ثم

البلاغ جلد ٢ شاره ١٢



## حضرت مولانا ظفراحمه عثاني

اہمی حضرت مبلانا محمہ اوریس صاحب کا ند حملوی رحمتہ اللہ علیہ کے سانحہ وفات کا زخم آذہ ہی تھا کہ آج حنرت مولانا ظفر احمہ صاحب عثانی سے عادیہ اُر تحال نے ولوں پر ہمل گرا دی۔ آج کمی او، موضوع پر اوا رہیہ لکھنے کا اراوہ تھا الیکن اس المناک خبرنے ول و دماغ کو ہر دو سرے موضور ؓ کے لئے بھر کر دیا۔

برصغیرے جن اہل علم واضاص نے اس خطے کو ایمان ویقین اور دین کے علم صحح ہے جگرگایا تھا اب وہ ایک ایک کر کے رخصت ہورہ ہیں اور ہرجانے والا اپنے چیچے ایسا میب خلا جھو ژکر جا رہا ہے جس کے رُبونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جمال تک علم کے حدف و نقوش ممثال و معلوات اور فنی تحقیقات کا تعلق ہان کے شناوروں کی اب بھی زیاوہ کی نہیں اور شاید آئندہ بھی نہ ہو۔ لیکن دین کا وہ خمینہ مزاج و خداق اور تقوئی و دلست کا وہ البیلا انداز جو کتابوں ہے نہیں ابکہ صرف و ماسارت سادگی و قناعت اور تواضع و للنیت کا وہ البیلا انداز جو کتابوں ہے نہیں ابکہ صرف اور صرف بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہو تا ہے اب مسلسل سمٹ رہا ہے اور اب اس خدارے کی حلائی کا کوئی راستہ نظر نہیں تا۔

دیوبند مسار نپوراور تھانہ بھون کو انڈہ تعالی نے اس صدی ہیں ان نورانی شخصیتوں کا مرکز بتایا تھا جنہوں ۔ اپنے علم وفضل 'جدوعمل ' ورع و تقویٰ ' سادگی وا کھساراور خشیت وانابت میں قرونِ اولیٰ کی یاد آزہ کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے عمل سے بیہ طابت کیا کہ دین اور اس کے احکام کی اتنی جز رہی اور احتیاط کے ساتھ پابندی اس چود ھویں صدی میں بھی ممکن ہے 'اور قرونِ اولیٰ کی مثالیں آج بھی زندہ کی جاستی ہیں۔

لین اب علم درین کے ان مراکز ہے فیض پانے والے رفتہ رفتہ کو پچ کر دہ ہیں اور کرب اللہ کرب اللہ کرب اللہ کرب اللہ کرب اللہ کرب اللہ کہ کہ وہ دوات انہوں نے دیوبند 'سمار نیور اور تھانہ بھون کے اکابر ہے حاصل کی تھی وہ بھی ان می کے ساتھ رخصت ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے علم و فضل کے مداح اب بھی بہت ہوں گے ان کے کارناموں سے علمی استفادہ بھی بند نہیں ہو گالیکن ٹھیٹے مزاح و مدال و دوات جو صرف انہی حضرات سے حاصل ہو کئی تھی تھی

اسے حاصل کرنے والے نہ صرف کالعدم ہیں بلکہ اس کی طرف توجہ اور اس کی اہمیت کا احساس مجمی مفقود ہے۔

ھنج الاسلام حضرت علامہ شہر احمد صاحب عنائی " حضرت علامہ سید سلیمان ندوی " محضرت مولانا اسلام حضرت علامہ سید سلیمان ندوی " محضرت مولانا مقتی محمد حسن صاحب" حضرت مولانا فیر عبدالقاور صاحب رائے پوری " محضرت مولانا فیر محمد صاحب بھول پوری " محضرت مولانا فیر صاحب میر شخی " محضرت مولانا و میں اللہ صاحب الوا آبادی " محضرت مولانا محمد اور ایس صاحب الوا آبادی " محضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کا ند حلوی " محضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کا ند حلوی " محضرت مولانا محمد اور ایس صاحب کا ند حلوی " یہ سب حضرات وہ ہیں جن کے علم یا سیاست خوشہ چین تو کافی لمیں گے ' کین ایسے افراد و جونڈے سے بھی مشکل ہیں جنوں نے ان کے علم کمالات کو جذب کیا ہو۔

حفرت مولانا ظفراحرصاحب عثانی دحته الله علیه ای مقدس قافلے کے ایک دکن بتے آج دہ بھی ہم سے رخصت ہوئے۔ انا ذکہ و انا البیه راجعون -

حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس سرہ کے بھانے سے اور حضرت تھائوی ؒ نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت کی تھی۔ انہوں نے وہی تعلیم کانپوراور مظا ہرالعلوم سمار نپور میں حاصل کی تھی جہال انہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سمار نپوری رحمتہ اللہ علیہ کی طویل صحبت نھیب ہوئی۔ بعد میں انہوں نے متقرق او قات میں مظا ہرالعلوم کے استاذ حدیث 'خانقاہ تھانہ بھون کے مفتی اور مصنف اور مدرسہ عالیہ کے شخ الحدیث کی حیثیت میں سالها سال علمی اور تدریبی خدمات انجام دیں۔

کیم الامت حفرت قانوی رحمتہ اللہ علیہ ہی کے تھم ہے اور اننی کی سمریرسی میں انہوں نے ''اغلف کی جوعلم حدیث میں اس صدی کا شاید سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔ یہ کتاب اٹھاء السن '' افغارہ تفخیم جلدوں پر مشمل ہے اور اس کے وو میسوط مقدے'' انھاء السکن '' اور ''انعجاءالوطن'' اس کے علاوہ ہیں اس کتاب میں تمام فقبی ابواب ہے متعلق اصادیث نبویّہ کو جمع کر کے ان کی بے نظیر شرح کہی گئی ہے جس نے اپنی تحقیق 'وسعت معلوات اور وقت نظر کے کاظ ہے پورے عالم اسلام ہے اپنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ معلوات اور وقت نظر کے کاظ ہے پورے عالم اسلام سے اپنالوہا منوایا ہے۔ افسوس ہے کہ اب اس کتاب کی ابتدائی جلدیں نایا ہو چکی ہیں۔ اور جوھے دستیاب ہیں ان کی بھی

سمتیت و طباعت شایان شان نسیں ہے۔ اب اس سماب سے دوبارہ شائع ہونے کے امکانات نظر آرہ ہیں۔ اللہ تعالی اس کے اسباب میا فرادیں۔

علم تغییر میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کا برا کارنامہ "احکام القرآن" ہے۔ یہ
کتاب بھی حکیم الامت حضرت قانویؒ کے ایماء پر چار مشتل ہیں 'حضرت مولانا ظفر احمد
پہلی دو جلدیں جو سورہ فاتحہ ہے سورہ نساء تک کی تغییر رمشتل ہیں 'حضرت مولانا ظفر احمد
صاحب کی تکھی ہوں۔ نج کی دو جلدیں احقر کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اور آخری جلد حضرت مولانا محمد اور یس صاحب کا ند هلویؒ
صاحب یہ فضلیم نے تکھی ہیں۔ اور آخری جلد حضرت مولانا محمد اور یس صاحب کا ند هلویؒ
نے۔ یہ جھے اگر چہ طبع ہو چکے ہیں 'حکمران کی کتابت و طباعت بھی انتہا کی تاقعی ہے اور سورہ
نیاء ہے سورہ شعراء تک کا حصہ انجھی ناتمام ہے۔ چھلے دنوں جب حضرت مولانا ظفر احمد
صاحب عثمانؓ وار العلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ میں سورہ نساء ہے احکام
ماحب عثمانؓ وار العلوم تشریف لائے تو انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ میں سورہ نساء ہے احکام
القرآن کی آلیف کا آغاز کرچکا ہوں۔ خدا جانے یہ مسودہ کماں تک پنچ سکام گا؟

علم فقد میں حفرت موصوف کی عظیم یا دگاران کے فقاوی کا مجموع "امدادالا حکام" ب- جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے فتویٰ لکھنا چھو ژویا تھاتو خانقاہ تھانہ بھون میں آنے والے تمام سوالات کا جواب حضرت مولانا تلفراحمہ صاحب جی

گیاس کتاب کا ایک مقدمہ "انھا السکن" کراپی میں بھی طبع ہو چکا ہے اور اس کو شام کے محقق عالم شخ عبد الفتاح ابو غدہ یہ ظلم نے "فواعد فی علوم المحدیث" کے نام ہے اپی گراں قدر سملیقات کے ساتھ شائع کردیا ہے۔ دو سرا مقدمہ" اپنجاء الوطن "بجی ان کے پاس زیر طبع ہے اوحر" اعلا "السنن" کی جلد اول پر حضرت مول نا مفتی مجر شفج صاحب یہ ظلم کی فرمائش کے مطابق مصنف علیہ الرحت نے حال می میں نظر تائی کی ہے اس کے مودہ پر آن کل راقم الحروف تحقیق و تعلیق کر دہا ہے اور انشاء اللہ بیہ جلد می عنق بیب نائے کی عمدہ طباعت کے ساتھ دار العلوم کرا ہی دارا تشنیت سے شائع ہو جائے گی اللہ تعالی باتی جلدوں کی اشاعت کا بھی انتظام فرادے۔ آجن (م ہے ش)

یرکتاب عربی مائپ پرا دارة القرآن کراچی سے شائع ہوگئی ہے حس کے ۲۱ حقے ۱۳ مجلّدات پرمشتہل میں ۔ نائٹر سکہ مجدد اللہ بریمبی عربی المائپ پر ادارة القرآن سے ۵ جلدوں پیشتمل جیپ چکاہے ۔ ناشر لکھا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے لکھے ہوئے فاوی کا ایک طخیم مجموعہ تیار ہوگیا 'جس کا استخاب فرما کر حضرت تھانوی" نے ہی اسکا نام "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے "امدادالاحکام" تجویز فرمایا تھا جے کر انقدر مجموعہ شائع مسی ہوسکا تھا اب حضرت مولانا سفتی محمد شفیع صاحب مدظلم کی محمدانی اور مربرستی جس یہ کتاب دارالعلوم سے شائع ہو رہی ہے 'پہلی جلد کی کتابت کمل ہو چکی ہو رہی ہے 'پہلی جلد کی کتابت کمل ہو چکی ہے اور امد ہے کہ دوانشاءاللہ جلد ہی منظرعام پر آجائے گی ہے

یہ علم تغیر علم حدیث اور علم فقہ میں حضرت مولاناً کے صرف تمین نمایاں ترین کارناموں کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موصوف ؒ نے مختلف و بی موضوعات پر عربی اور اردو میں وسیوں کتابیں یا مقالات لکھے ہیں لیکن اگر صرف نہ کورہ بالا تمین کاموں ہی کو دیکھا جائے تو بلاشیہ وہ ایسے کام ہیں جو آج کے دور میں بڑی بڑی اکیڈمیاں سالهاسال کی محنت اور لاکھوں روپے کے خرج ہے بھی انجام نہیں دے پا تمیں۔ حضرت مولانا ؒ نے یہ سارے کام تن خماانجام دیے۔ سر حملہ اللہ سرحمة قواسعة ؓ۔

علی خدمات کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کی سیاسی اور اجتاعی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے ایماء پر انہوں نے قیام پاکستان کی تحریک میں سرگرم حصد لیا۔ حضرت تعانوی ؒ نے قاکد اعظم مجمع علی جناح مرحوم کے پاس مختلف علماء کے جو تبلیغی وفود بیسے ان میں وہ بھی شامل تقے۔ شخ الاسلام علامہ شہیراحمہ صاحب عثمانی قدس اللہ سرونے قیام پاکستان کی جدوجمد کے لئے جو جماعت الا مجمعیۃ علماء اسلام ؒ کے نام ہے قائم فرائی تھی ایک عرصہ تک وہ اس کے نائب صدر رہے اور ہندوستان کے طول و عرض میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ سلمٹ کے عوام سے پاکستان میں شمولیت کہیئے جو ریفرندم کرایا گیا اس میں پاکستان کی کامیابی بڑی حد تک دو حضرات کے عربون منت ہے ایک حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمائی اور دو سرے دو حضرات کے عربون منت ہے ایک حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمائی اور دو سرے حضرت مولانا محضرت مولانا محضرت مولانا عضر احمد صاحب عثمائی اور دو سرے حضرت مولانا محضرت مولانا محضرت مولانا عضر مولانا محضرت مولانا عضرت مولانا محضرت مولانا عضرت مولانا محضرت مولانا عضرت مولانا عضرت مولانا عشر احمد صاحب عثمائی اور دو سرے حضرت مولانا عشرت مولانا محسول صاحب عثمائی ۔

مولانا کی اننی خدمات کا اثر تھا کہ جب پاکستان بنا اور اس سرزمین پر پہلی بار پاکستان کا

له بحدالتداس كى ٢ جلدين مبترين كنابت بر كمتبدد الالعلوم كرا بى سے شائع بوكئ بي شائر

ر چم لرانے کا وقت آیا تو قائداعظم کی نگاه انتخاب دو حفرات پر پڑی ایک شخ الاسلام علامه شیراحمه صاحب عثانی بننول نے مغربی پاکستان میں بیہ جھنڈا لرایا اور دو سرے حفرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی بن کے ہاتھوں سے مشرقی پاکستان میں بیر چم بلند ہوا۔

قیام پاکستان کے بعد اگر چہ انتخابی سیاست سے موصوف کا کوئی تعلق نہیں رہا الیکن جب بھی مسلمانوں کو کوئی اجماعی ضرورت پیش آئی تو مولاناً ان لوگوں میں سرفرست تھے جن کی طرف سب کی نگاہی باتفاق اشھی تھیں۔

عبادت و تقوی میں مولانا کے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سار نیوری اور حکیم الامت حضرت فعانی تقی ان کی عملی زندگی میں الامت حضرت فعانی تقی ان کی عملی زندگی میں اس صحبت کا اثر نمایاں تعاب ہم جسے طفلان کھتب نے انہیں ضعف اور کبر منی کی حالت ہی میں ویکھنا۔ لیکن اس عمر میں بھی ان کی ہمت و عزمیت اور ان کا جذب و حوصلہ ہم جوانوں کے لیے قابل رشک تھا۔ آخرہ فت تک وار العلوم اسلامیہ شذوالہ یار میں صحیح بخاری کا درس دیتے رہے اور پچاس سال کی عمر میں ضعف وا مراض کے ساتھ ہمی نہ صرف پانچوں وقت کی نمازیں میں امامت بھی خود فرماتے تھے۔ اعظر کو مشرقی پاکستان کے ایک دورے میں آپ کی رفاقت میسر ہوئی۔ ضعف و علالت کے احتر کو مشرقی پاکستان کے ایک دورے میں آپ کی رفاقت میسر ہوئی۔ ضعف و علالت کے باوجود عبادات کا اجتمام اور وعظ و تذکیر کا جذبہ ہمروہ جوان معلوم ہو تا تعاب

آ خری بار دارالعلوم تشریف لائے تو اساتذہ دارالعلوم نے ان سے اجازت حدیث لیا اس دقت کمزوری کا بیا عالم تھا کہ موٹر میں بیٹھنے کے لئے بھی دو آدمیوں کے سمارے کی ضرورت تھی لیکن ای مجلس میں ''احکام القرآن'' کی پیکیل کے لئے تعنیفی کام شروع کرنے کا ارادہ فلا ہر فرمایا اور کماکہ جب جمجھے مرض اور کمزوری کا زیادہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں صحیح بخاری کا درس شروع کر دیتا ہوں اور اللہ تعالی اس کی برکت سے صحت و قوت عطاف فرمادسیتے ہیں۔

آ خروت تک ڈاک کے جواب میں پابندی حیرت انگیز تھی کمجی یا و شیں ہے کہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلم نے یا احقر نے کوئی عریضہ لکھا ہواور تیسرے چ تے روز جواب نہ آم کیا ہو۔

اعلاء السنن كى پلى جلد" احياء السنن"ك نام سے چھيى تھى اور اس ميں ايك

ضرورت کی بناء پر "الاستدوک العسن" کے نام سے ایک ضمید کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ان عظف ناموں اور سوال وجواب کے انداز کی بناء پر علاء کو بالخصوص عالم عرب کے اہل علم کو بیری البحس چیں آتی تھی۔ احقر کے والد باجد حضرت مولانا مفتی محیر شفیع صاحب د ظلم نے خواہم فاہم فرائی کہ سے جلد ایک مسلسل کتاب کی صورت افقیا رکرے اور اس کا نام ہمی " احساء السنن" کے بجائے "اعلاء السنن" بی ہو جائے تو اچھا ہو۔ یہ کام کس قدر البحما ہوا اور دیدہ ریزی کا طالب تھا اسکا ندازہ وہی لوگ کر بیکتے ہیں جنوں نے یہ کتاب ویکھی ہے لین حضرت مولانا عثانی نے اس پیرانہ سائی جی سے چیدہ کام ہمی مکمل فرما دیا۔ اب یہ کتاب وارالعلوم کے دارا تعنیف نے اس پیرانہ سائی جی ہونے والی ہے۔ تمنا تھی کہ یہ حضرت موصوف کی حیات بی جس منظر عام پر آجائے لیکن تقدیر جی ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے وان موصوف کی حیات بی جس منظر عام پر آجائے لیکن تقدیر جی ہرکام کا ایک وقت مقرر ہے وان

حضرت مولاناً کے ساتھ موجودہ صدی کی ایک آریخ رخصت ہو گئی وہ ان مقدس بستیوں میں سے تھے جن کا صرف وجود بھی نہ جائے کتنے فتوں کے لئے آڑینا رہتا ہے۔ ان کی وفات پورے عالم اسلام کا سانحہ ہے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے انسیں جوار رحت میں جگہ عطافرمائے اور ہمیں ان کے فیوض سے مستغید ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافرمائے۔ آئین ثم آئین۔

البلاغ جلد ٨ شاره ١٢

## جناب محمدزی کیفیّ

## میرے بھائی جان

## تم کیا گئے کہ رونقِ ہتی چلی ممنی

باقی رہنے والی ذات مرف اللہ کی ہے 'اس دنیا کی ہر محضیت' خواہ وہ کتنی دکش' کتنی رہار' کتنی ہر ولعزیز اور کتنی زندگی افروز ہو بالا خراسے ایک نہ ایک دن یماں سے جانا ہے۔
آگے اور چیچے کا فرق ضرور ہے لیکن ہم میں سے کون ہے جو یماں بھی سٹنے کے لئے آیا ہو۔
لیکن انسان کی خفلت کا میہ عالم ہے کہ وہ اس سامنے کی حقیقت کو بھیٹہ نظر انداز کرکے اس کا نمات اور اس میں پائی جانے والی رنگینیوں سے اس طرح ول لگا بیٹھتا ہے جیسے اسے ان کا نمات اور ولائد ری تھیں بای ادف سے بقائے دوام کی کوئی صافت مل گئی ہے کل من علیھا فاٹ اور ولائد ری تھیں بای ادف سندے قرآئی ارشادات سے کوئی کئے ہے کا رہیں ہم بھی انکار نمیں کرسکا' لیکن عملی زندگی میں یہ سلم حقیقت ہماری نظروں سے اس طرح او جھل رہتی ہے جیسے یہ کوئی حقیقت ہی

اس کا نتیجہ ہے کہ اب تک اس بات پریقین کرلینے کو دل آمادہ نہیں ہو آ کہ آج جو کچھ لکھنے جارہا ہوں وہ اپنے سب سے بڑے بھائی (مولانا محمد زکی کیفی صاحبؒ) کی وفات کا تذکرہ ہے'ان کے سفر آ ثرت کا بیان ہے'ان کے ونیا سے رخصت ہونے کے واقعات ہیں۔ جانا ہوں کہ سے ردح فرسا واقعات پیش آ چکے' مانتا ہوں کہ سے دنیا فانی ہے اور اس میں بھائی جان جیسی ہنتی کھیلتی'اور چہکتی ممکتی مختصیت کا لیکا یک اٹھے جانا کوئی پہلایا نیا واقعہ نہیں جے تشلیم نہ کیا جائے لیکن دل میں رہ رہ کرا ٹھنے والی اس ہوک کو کیا کروں جو بھائی جان کے نام ك ساتحة "مد ظلم" كے بجائے "مرحوم و مغفور" كے الفاظ لكيتے ہوئے ول ير لرزہ ' ہاتھوں أ میں کیکیاہٹ اور جم میں جمرجمری پیدا کردیتی ہے۔ ہمروقت' ہر آن اور ہر لحد سامنے رہے والی اس دکش تصور کو کیا کموں جس کے بارے رہ رہ کریہ محسوس ہو تا ہے جیے وہ ابھی سامنے سے مسکراہٹوں کے پھول بھیرتی نمودار ہوگی۔اور بھیشد کی طرح دل کے سارے واغ دمووے گی۔ غموں کے سارے بادل چھٹ جائیں گے اور بیہ ڈراؤنا خواب جو ایک ہفتہ ے نظر آرہا ہے یک بیک فتم ہوجائے گا۔ ہر گھڑی کانوں میں کو غینے والی اس محبت بحری آوا زکوکیا کروں جو ہرریشانی کے موقع پر تسلی اور سکون کا پیغام بن کرسنائی وی تھی اور اب بھی یہ محسوس ہو آ ہے کہ وہ غموں کے اس انبوہ میں یک بیک سنائی د مجی ادر بیشہ کی طرح آج مجی اس کی لذت و حلاوت ہے جم و جان کا گوشہ گوشہ سکون یا جائے ا۔ وہ آواز جس نے ہر تحثن گھڑی میں ماں باپ' بمن بھائی اور بیوی بچوں سے لیکرایئے تمام عزیز و ا قارب اور دوست احباب کے حوصلے ابھارے۔ جس نے ہرنازک موڑ پر ' بیار ، بک کہ اپنے آخری لحات تک اپنوں پر ایوں سب کی ڈھارس بندھائی۔ جس نے ایک عرصہ تک علم وا دب اور دین و سیاست کی محفلیں زندہ رکھیں اور جس کی نغمہ بار چنک سے لاہور کے علمی وادبی صلتے اب بھی مترنم ہیں کیسے یقین کرلوں کہ اب وہ جیتے جی ددیارہ سائی نہیں دے گی سے

> زمزموں سے جس کے لذت گیر ابک گوش ہے کیا وہ آواز اب بیشہ کے لئے فاموش ہے

لئین نہیں! اب میہ یقین کرنا پڑے گا قدرت کے قوانین اٹمل ہیں اور اس قتم کی جذیاتی شاعری سے ان کا مفہوم بدلا نہیں کرتا۔ اگر کوئی سخت سے سخت محنت یا بزی سے قیت کسی جانے والے کو واپس لا سکتی تو میں سب سے پہلے اپنے بھائی جان کو موت کے پنجوں سے چھین کر اس ''کاشانہ ذکی'' کو دوبارہ خوشیوں سے آباد کرنے کی کوشش کرتا جو ابھی چند روز پہلے تک مرتوں کا گھوارہ تھا اور آج آنسوؤں میں بہہ رہا ہے۔ اگر کسی بڑی سے بوی قربانی کے دریعہ کسی کی موت کو مٹر فرکرنا ممکن ہو تا تو میں سب سے پہلے بھائی جان کو اپنے ان

ول شکت والدین کے سامنے لا کھڑا کر آ جنہوں نے اس ضعفی میں بستر علالت پر ایسے بیٹے کا زخم سا ہے۔ لیکن نقتر کے فیعلوں میں اس اگر مگر کی مخبائش نہیں میں کیا اور میرا صدمہ کیا؟اوراس صدے کو دور کرنے کے لئے میری کسی قربانی کی حقیقت کیا؟اس زمین کے سینے يرسب سے بوا صدمه ابو بمرمد بن عمر فاروق عمّان عني على مرتفى مديقة عائشة فاطمية الزہرہ "اور تمام محابہ" نے ساتھا۔ قربانی پیش کرنے کالفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جاں نٹاروں پر جما تھا اور اگر کوئی بزی ہے بزی قربانی کسی کی اجل کے فیصلے کو ٹلا سکتی تووہ یقینا سرکار دو عالم محر معطف صلی الله علیه وسلم کے صرف ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں زندگیاں مچھاور کردیتے۔ لیکن حکیم و علیم کا بنایا ہوا میہ کارخانہ حیات کوئی ہنسی تھیل نسیں ہے جس کے فیصلے آر زوؤں مناؤں اور حسرتوں کے مدار پر گروش کیا کریں۔ تم ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتے ہوہ تمہاری مماری تمنائیں اور حسرتیں ای نگ دائرے ہے وابستہ ہیں۔ اس دائرے سے باہروہاں تک ان کی رسائی نہیں جمال سے پوری کا نتا تا نظام کنٹرول ہورہا ہے جہاں کا نتات کی ہر چیز کی گھڑی گھڑی کا حساب مقرر ہے اور جہاں کی معجم اور حکیمانہ منصوبہ بندی میں کوئی جھول نہیں ہے۔ اگر تنہیں اس منتحکم منصوبہ بندی اور اس میں نیمال حکمتوں کا علم نہیں تو ان حکیمانہ منصوبہ بندیوں کا قصور نہیں تمہاری جہالت کا تصور ہے۔ تم اس کا ئنات میں خدائی کے اختیارات لیکر نہیں خدا کے بندے بن کر آئے ہو لنذا مثیت کی حکمتوں کو جھا تکتے بھرنا تهمارا کام نمیں 'تهمارا کام بیے ہے کہ قدرت کے فیعلوں کے آگے مرتبلیم خم کرداورا کی حکتوں کوانڈ کے حوالے کردو۔

ہاں ایک ظلوم و جہول بندے کی حیثیت ہے کمی المناک واقعہ پر رنجیدہ ہونا اور اپنے کمی چھوٹ جانے والے والے کو شرقی صدود میں رہ کریاد کرنا تمہارا فطری حق ہے اور اللہ نے تمہارے اس حق پر پابندی نہیں لگائی۔ اس حقیقہ کے بعد مشیت ایزدی کے سامنے سر تشلیم خم ہے اور اس بات پر ایمان ہے کہ جو پچھ ہوا وہ حکیم مطلق کی حکمتوں کے میں مطابق ہے۔ ماساتا واللہ والما اللہ والماللہ والماللہ والماللہ والماللہ والماللہ والماللہ والمحدود نے میں مطابقہ والماللہ والماللہ والمحدود نے میں مطابقہ والماللہ والماللہ والماللہ والمحدود نے میں ور حدود نے میں ور حدود نے میں ور والماللہ والماللہ والمحدود نے المحدود نے المحدود

کین اس حادثے نے دل و دماغ پر جو غیر معمولی اثر ڈالا ہے اور اس کے بعد بھائی جان مرحوم کے ساتھ گزرے ہوئے تیس سالہ واقعات کی جو چلتی پھرتی تصویریس ہر اسمے نگاہوں کے سامنے ہیں 'ان سے مسلسل دل پر گئنے والے نشتروں کو روکنا میرے بس کی بات نہیں۔ آج ان نشتروں ہیں آپ کو بھی تھو وا ساحصہ دارینانا چاہنا ہوں۔

بھین کے بالکل آغاز میں بھائی جان کا تصور ہمارے ذہن میں ایک الی محبوب محر بارعب شخصیت کا تھا جن ہے آ تکھیں ملانا مشکل تھا۔ ان کا سب سے پہلا واقعہ جو مجھے یا د ب ووید ہے کہ ہمارے دیوبند کے مکان میں ایک مرو بھائی جان کے لئے مخصوص تھا۔ اس میں ایک میزیر ان کی کتابیں کا پہاں اور قلم دوات رکھی رہتی تھی۔ میری عمراس وقت بمشکل چار سال کی ہوگی میں ایک روز ان کے مرے میں داخل ہوا تو کھیلتے کھیلتے میرا ہاتھ ان کی دوات کو لگا اور ساری روشنائی میزیر تھیل گئی 'روشنائی کے اس طرح تھیل جانے ہے وا تعتا جو نقصان ہوسکا ہے اس کا احساس تو اس وقت کیا ہو تا؟ لیکن بھائی جان کی بارعب شخصیت کے پیش نظراس کے جونتائج ہماری ذات پر اثر انداز ہو کتے تھے ان کا اندیشہ ضرور دامن کیر ہو گیا۔ بھائی جان کا رعب تو بیشک چھایا ہوا تھا۔ لیکن جس چیز کا رعب تھا۔ اس کا عملی تجریہ تجھی نہیں ہوا تھا' آج یہ یقین تو ہوگیا کہ اب بیہ عملی تجربہ ہوکر رہیگا لیکن وہ کیسا ہوگا؟ اور ہمارے لئے کس حد تک قابل برداشت ہوگا؟ اس کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ ہم نے پہلے تو روشنائی کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن جب علاج سے درد برهتا ہی چلا گیا تو اس کو اپنے حال پر چھو ژکر باہرنگل آئے اور گھر میں ایک ایک فردے یہ شخیق شروع کی کہ بھائی جان کا ہاتھ (طمانح کا ہاتھ) کیمار آ ہے؟ لین اس کاجواب پانے کے لئے بجائے ہر فرد کے چرے ېر ښې د کچه کر تشويش بزمتي چلې مخې اور اس وقت رفع نه ہوئي جب تک بھائي جان خود نه آھئے۔ کیونکہ وہ بھی دو سروں کی زبانی میرایہ سوال عکر مسکرائے اور پھرایک تمبسم آمیز مصنوی غصے کے ساتھ مجھے تقیتیها کر رخصت کردیا۔ مجھے اپنے اس سوال کاعملی جواب تواس کے بعد مجھی نہ مل سکا لیکن بوٹ ہوئے کے بعد ہمائی جان سہ بات یاد ولا کر اکثر چھیڑا کرتے تھے۔ شایدیں وجہ ہے کہ ان کی رفاقت کے سلسلے میں ان کی سب سے برانی ہات جو مجھے یاو ہوہ کی ہے۔

قار كين البلاغ شايديد الجحن محموس كريس كداس مرتبه يس في ظاف عادت بد ذاتى قص كول چيرديج بين كين من في دووجه ان واقعات كوبيان كرنا نامناسب نبيس سمجما- ايك وجد تويه ب كد قار كين البلاغ سه آثمه سالد رفاقت كى بناء پر ابنا حق سمجما ہوں کہ اس جیسے موقع پر انہیں اپنے آئر اس میں حصہ داریتاؤں۔ دل میں المنے والے ان جذبات کی داستان آپ نہیں تو اور کون سے گا۔ پچھلے آٹھ سال سے ہر مینے کم از کم البلاغ کا اداریہ تو ضرور لکھتا ہی ہوں لیکن لکھتے وقت جھے یہ اندازہ نہیں ہو آگہ اسے کون کون پڑھے گاج مرف ایک شخصیت ایک شخصیت الی شخصیت الیلاغ طلح گاای روزیہ اداریہ لازاً اس کے مطالعہ میں آٹھا اور وہ بھائی جان کی شخصیت محق کے ہائی جان کی شخصیت محق کے ہائی جان کی شخصیت محق کی جان کی شخصیت محق کی جان کی شخصیت محق کے ہائی جان کی شخصیت محقوم ہو' محق کے ہائی جان کی کوئی قابل ذکر بات انہیں کی تیسرے شخص کے واسطے سے محقوم ہو' وہ ہماری ایک ایک بات سے خود باخر رہے تئے۔ اکٹر ایا ہو تا تھا کہ البلاغ بہنچنے کے تیسرے میں دن ان کا خط جھے مل جاتا جس میں اداریہ پر تبھر وادر اس کے محاس و محاسب کا تذکرہ ہو تا تی دن ان کا خط جھے مل جاتا جس میں اداریہ پر تبھر وادر اس کے محاس و محاسب کا تذکرہ ہو تا تھا در ادار وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پسلام وقع ہے کہ میں اداریہ کی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پسلام وقع ہے کہ میں اداریہ کی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پسلام وقع ہے کہ میں اداریہ کی مضمون کا حوالہ دے اور وہ انہوں نے نہ پڑھا ہو۔ آج یہ پسلام وقع ہے کہ میں اداریہ کو کہ درا ہوں اور اس پر کیف یقین سے محرم ہوں۔

دو سری دجہہے کہ بھائی جان کا تذکرہ محض میرا ذاتی تذکرہ نیس ان کی شخصیت ان خاموش رضاکا روں میں سے تھی ہوا نتائی خلوص کے ساتھ ملک و ملت کی فیمی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں ' لیکن جب شرت اور کریڈٹ کے ہار تقسیم ہوتے ہیں تو گوشہ ممنای میں جا بہتے ہیں۔ جو لوگ ملک کی دبنی تحریکات کے اندرونی احوال سے باخبرہیں ان سے پوچھے کہ ملک کی دبنی تحریکات میں کونیا موقع ایسا تھا جس میں دامے قدمے شخے ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ملک کی دبنی تحریکات سے شخصیتوں کا ابحرنے کا موقع آباتو وہ محض آبک دبنی تمالال نے ناشرو آج یا زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب شاعرتے اس سے آگے کھے نہیں۔ انہوں نے جہا تھا در بھی کہا تھا د

کنے کو ایک درہ ٹائیز میں گر تقیمِ کائنات کے کام آرہے ہیں ہم

برے برے دین اور سای رہنماؤں کے تذکرہ نگار آپ کو بت ہے ال جائیں گے

لیکن وہ خاموش رضاکار جن کے خون لینے سے ملک و ملت کا چمن سراب ہو آ ہے ان کے حالت سراب ہو آ ہے ان کے حالت سنانے والا آپ کو ڈھونڈے سے بھی ملنا مشکل ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسے ہی رضاکار کاحال سنار ہا ہوں۔

ہاں تو بھین میں بھائی جان کی فخصیت ہمارے لئے مرف ایک بارعب فخصیت تھی لیکن پھر رفتہ رفتہ اس رعب پر محبت غالب آتی چلی گئی۔ قیام دیو بند کے دوران ججھے ان کے چند ہی منا ظریاد ہیں جن میں ہے وہ منظر بھلائے نہیں بھولتا جب ۱۹۴۸ء میں ہم جار بھائی اور دو مبنیں والدین کے ساتھ بغرض ججرت پاکستان کے لئے روانہ ہورہ بتھ اور بھائی جان دہلی کے اشیشن پر بیگی نگاہوں کے ساتھ ہمیں رخصت کررہے تھے۔ میں اس وقت یا نچ سال کا یجہ تھا اور زیادہ سے زیادہ اتنا سجھ سکا تھاکہ ان کے یہ آنسو والدین اور بھائی بنول ہے جدائی کے ناثرات ہیں الیکن بعد میں ذرا ہوش آیا تواندازہ ہواکہ بات صرف اتن نسی محی یک ان آنسوؤل میں غمول حسرتوں اور تنگرات کا ایک جہاں پوشیدہ تھا۔ ہم بھا ئیول میں تنہا وہ تھے جنوں نے قیام پاکتان کی تحریک میں حضرت والدصاحب مدظلهم کا ہاتھ بٹایا تھا جنوں نے اس مقصد کے لئے والد صاحب کے ساتھ سفر کئے تھے ، جومرحد ریفرنڈم الاہور کانفرنس اور حیدر آباد کانفرنس میں والد صاحب کے ساتھ رہے تھے۔ جنوں نے اس کام کے لئے دیویند میں نوجوانوں کی ایک شطیم بنائی تھی جنوں نے ضادات کے زمانے میں لوگوں کے گروں پر را توں کو پسرے دیئے تھے اور جن کی جوانی کی بیشترامنگیں یاکستان ہے وابستہ تھیں' لیکن اسوقت محائیوں میں تناوی تھے جنہیں والد صاحب کے ساتھ پاکستان آنے کے بجائے ہندوستان میں رکنا پررہا تھا۔ اس ہندوستان میں جمال (قیام پاکستان کے بعد) ایک لمحہ مصرفا بھی ان کے لئے دو بھر تھا اور جہاں کا ماحول اس وقت (خود بقول ان کے)انہیں کاٹ کھانے كو دو ژبآ قفاليكن چونك حضرت والد صاحب مد ظلهم شيخ الاسلام علامه شبيراحمر عثائي كي فوري طلی پر اچانک روانہ ہوئے تھے اور دیوبند میں بہت ہے الجمعے ہوئے کام نبائے باتی تھے جن میں بھائی جان کے سوا بھا کیوں میں سے کوئی بھی مکسنی کے سبب غزا نسیں سکا تھا'اس لئے حفرت والد صاحب انس کچے عرصے کے لئے وہی چھوڑ کرجانے پر مجبور ہوئے۔ بھائی جان اس وقت تیشیں چوبیں سال کی عمریں ان تمام الجھے ہوئے کاموں کا بوجھ 'والد صاحب کے ساتھ پاکتان نہ چننے کی حسرت اور گھروالول سے جدائی کا غم لئے کھڑے تھے اور کویا زبان حال سے اپنا یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ۔ میں ہوں کہ مرے وم سے ہے میخانے کی رونق میرا ہی بھری بزم میں اک جام تھی ہے

پھر تقریباً سات مینے وہ ہندوستان میں رہے۔ اس دوران ان کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ ان کے ایک منظوم خط ہے ہوتا ہے جو انہوں نے عید کے موقع پر ہم سب بمن بھائیوں کے نام بھیجا تھا اس خط کے بیا شعار مجھے آج تک یادیوں ، ہ

مانا کہ میں دل درد کا خوگر ہی بنا لول کین جو خلال چھپ نہ سکے کیے چھپالول آکھوں میں ہے اندھیر تو دل ڈوب رہا ہے اندھیر کو دل گروب کی سنجمالول تم عید کی خوشیوں ہے کو گھر میں جاغال میں محفل دل اپنے ہی داخوں سے جالول میں باتنہیں ہیں ماں باپ جدا ' بھائی بمن پاتنہیں ہیں مالول کیے میں کیا عید منالول کے میں کیا عید منالول

لیکن کی فیرت کا یہ عالم تھا کہ جس ماحول میں پاکستان کا نام لینا جرم تھا وہاں اعلانیہ پاکستانی ٹوئی پہنتے پاکستان کے حق میں بعیش کرتے اور اس کے خلاف کسی کی ذبان ہے ایک لفظ نسیس من سکتے تھے۔ عیدالا مخی کا موقد آیا اور گائے کی قربانی پر جگہ جگہ نسادات ہوئے۔ بست سے مسلمانوں نے گائے کی جگہ بکرے ذرج کئے انہیں بھی سمجھایا گیا کہ ایسے ماحول میں گائے کی قربانی مناسب نمیں لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ من امکائے خرید کر تھلم کھلا ذرج کی اور ہندوؤں کے خوف سے اس معمول کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔ ان کامسلک خود ان کی بقول یہ تھا۔

#### غیر کے ماننے جمک جائے یہ مر؟ نامکن! اس نے اے جان جمال آپ کا درد دیکھا ہے

تقریباً سات مینے ہندوستان میں رہا اور انہوں نے یہ زمانہ جس کرب میں گزار ااس
کا تذکرہ وہ بعد میں بھی بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی عمراس وقت کوئی بہت زیادہ نہ تھی لیکن
انہوں نے نہایت خوش اسلولی سے اپنی تھین ذمہ داریوں کو نبٹایا۔ حضرت والد صاحب
مدظلم کی ہخصیت دیوبند میں تمام اعزاء واقریاء واحباب کے لئے ایک مرکز و محور کی حیثیت
رکھتی تھی اور ان کی بہت می ذمہ داریاں جھڑت والد صاحب مدظلم کے سرتھیں جنہیں وہ
پاکستان پینچنے کے بعد نبٹا نہیں سکتے تھے۔ بھائی جان دیوبند میں حضرت والد صاحب مدظلم کے
نماکند سے بن کراور حضرت والد صاحب مدظلم کی ہوایات کے مطابق تمام ضروری کام انجام
دیتے رہے۔ اس زمانے میں دونوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی اسے دیکھ کراندازہ ہوتا
ہوئی جان کتنا تھین کام انجام دے رہے تھے۔ ان کے کار تاسے کے تھور سے خود

#### میں کچھ نہ سی لیکن میری بی امیری ہے اک دبط ہوا قائم گازار سے زنداں تک

مات آٹھ مینے بعد محرم ۱۸ ہدیں وہ ہماری بھاہی اور ضعیف دادی جان کو لے کر کراچی پنچے۔ ادھران کی جلد از جلد آمد کے انتظار میں ہم اوٹوں کا عالم یہ تھا کہ براور محترم مولانا محمد رفیع مثانی صاحب مدظلهم روزانہ ڈاکیے کا انتظار کرنے کی بجائے خود ڈاک خانے پنچ جاتے اور دہاں سے حضرت والدصاحب مدظلهم کی ڈاک چھڑا کرلایا کرتے۔

جسمیں عمواً بھائی جان کا خط ضرور ہوا کرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے حالات کی تفصیل سے مطلع کیا کرتے تھے اور پھرجس روزان کا وہ خط موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی آمد کی تاریخ سے مطلع کیا تھا'اس روز گھر بھر میں مسرت کا عالم نا قابل بیان تھا۔ ہم سب لوگ انہیں لینئے کے ایڈ ایڈ بیزیورٹ پہنچے اور انتظار کی شدید گھڑیاں گزارنے کے بعد اچانک ان کا جو

مسرت ہے و مکتا ہوا چرہ سیڑھیوں پر نمودار ہوا وہ اس دفت بھی اس طرح فرود س لگاہ ہے بھی ہو افعہ ہورہا ہے۔ ہماری ضعیف دادی جان ان کے ہمراہ تھیں' اور اس دفت نقل وحرکت ہے معذور ہوگئی تھیں اس دفت ان کو کری ہے کار تک لائے کا انظام پچھ مشکل نہ تھا، لیکن بھائی جان اپنی ایک جھک دکھا کر دوبارہ ہوائی جماز میں گئے اور واپس آئے تو دادی جان کو انہوں نے بازدوں میں اٹھایا ہوا تھا اور پھرای حالت میں انہیں باہر لیکر آئے۔

کرا چی چینچنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد انہوں نے والدین کے مشورے سے لاہور کو مشقل سکونت کے لئے اختیار کرایا۔ انار کلی میں مال روڈ کے قریب ایک وسیح دکان کرائے مشقل سکونت کے لئے اختیار کرایا۔ انار کلی میں مال روڈ کے قریب ایک وسیح دکان کرائے کہا ہو کھر اللہ اب بحک قائم کیا' جو بھر افراد کا ایک کتب خاند و براہ موسیح مرکز تھا' جماں علم داوب اور دین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جسین اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رفال علم داوب اور دین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جسین اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رفال علم داوب اور دین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جسین اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رفال علم داوب اور دین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جسین اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رفال علم داوب اور دین وسیاست کی باغ وہمار محفلیں جسین اور ہر شعبہ زندگی کے افراد کا رفال کیا جنداع رہتا تھا۔

\* ۱۳۷۱ ہو مطابق ۱۹۵۱ء میں بھائی جان نے والدین کے ہمراہ پہلا ج کیا۔ اس سفر میں جھے ہے والدین اور بھائی جان کی رفاقت میسر آئی۔ میری عمر تو اس وقت صرف نوسال تھی۔ اس مبارک سفر میں والدین کی خدمت کی سعادت بھائی جان کے جھے میں آئی۔ وہ نہ صرف والدین کا بلکہ دو سرے ہمراہیوں کا کام بھی خود ہی کرنے کی فکر میں رہے۔ مناسک ج کی اوائیگی میں ان کی والدیت قابل دید تھی 'وہ لمترم پر کھڑے ہو کرجس اندازے بلک بلک کر وعائمیں مائلے اس کا نقشہ آج بھی آتھوں کے سامنے پھر رہا ہے۔ اس سال ج کے موقع پر گری نشا کو پہنی ہوئی تھی اب تو تجاج کے حکومت کی طرف سے بہت ہی سمولیات سیا کردی گئی ہیں' اس وقت ان سمولیات کا نام نسیں تھا۔ منی ہیں درجہ حرارت ۱۴ درجہ تک کردی گئی ہیں' اس وقت ان سمولیات کا نام نسیں تھا۔ منی ہیں درجہ حرارت ۱۴ درجہ تک کردی گئی ہیں' اس وقت ان سمولیات کا نام نمیں تھا۔ منی ہی درجہ حرارت ۱۶ دو تھو کے اس قیامت کی گری ہیں بھائی جان نے تنا تمام ہمراہیوں کی طرف سے بوے ذوتی وشوق کے ساتھ قریانی اور انداز میں کرتا تو اے نرمی و تمدردی سے ٹوکتے تھے۔ ان کا مسلک تو خود ان کے کا لفاظ میں ہے تھاکہ۔

### تیرے دیوانوں کو خونبِ دار کیا؟ پھول چنے ہیں تو خونِ کار کیا؟

کمہ کرمہ میں ہمارا تیام حرم شریف کے باب الرباط کے اوپر بنی ہوئی ایک عمارت میں تھا جہاں سے حرم شریف کا منظر ہروقت سانے رہتا تھا 'ایک دن اچا تک بارش شروع ہوگئی سے بھائی جان بکلی کی می مجرتی ہے اتر کرمیزاب رحت کی طرف لیکنے اور اس کے پائی سے اپنا جہم اور کپڑے ترکرلائے۔ میں نے بھی ان کے چھے پچھے لیکنے کی کوشش کی محران کا ساتھ نہ دے سکا اور قریب جیٹے تک بارش رک گئی۔ وہ ہر ہر سعادت کے حصول میں اس مطرح ہیشہ سبقت لیجاتے اور ہم ان کی محرو کو نہ بہتے سکتے ہے لیکن سے معلوم نہ تھا کہ وہ آخرت کے سفر میں بھی اتنی جلدی ہمیں پیچھے کے سفر میں بھی اتنی جلدی ہمیں پیچھے کے سفر میں بھی اتنی جلدی ہمیں پیچھے کے ور اس مرسلے میں بھی اتنی جلدی ہمیں پیچھے کے سفر میں بھی اتنی جلدی ہمیں پیچھے کے سفر میں بھی اتنی جلدی ہمیں بیچھے کے سفر میں بھی اتنی جلدی ہمیں تی جھے ہوڑ وہائمیں گے۔ آء وہ کیا شعر کم کئے تھے۔

#### پھر مری گرد کو بھی پا نہ کے گی ونیا جس کو دل سے مرا بنا ہو وہ اب بن جائے

جج کے سفرے واپسی پر سفینہ عوب ہی ہیں ہم نے شہید ملّت لیافت علی خال صاحب مرحوم کی شہادت کی خبر سنی۔ اس خبر پر جہاز کے تمام ہی ا فراد آبدیدہ تھے 'لیکن بھائی جان کو میں نے اس موقع پر بچول کی طرح روتے دیکھا۔

بچپن میں ہمیں بھائی جان کے ساتھ بے لکلف ہونے کی جڑات نہ ہوئی اکین مجروفتہ رفتہ انہوں نے ہمیں ہمیں بھائی جان کے ساتھ بے لکلف ہونے کی جڑات نہ ہوئی اکین مجروفتہ سارے پردے اٹھ گئے۔ ان سے ملاقات کرکے بیک وقت ایک باپ کی شفقت الیک بھائی کا پیار اور ایک بے کلف دوست کا لطف محسوس ہو تا تھا۔ ہمارے لئے اس سے بڑھ کرروزِ عید کوئی نہ ہوتا جب ہم بھائیوں میں سے کوئی لاہور پہنچ جا تا۔ ریلوے اشیش یا ایئرپورٹ پر ایک ہوتا جب ہم بھائیوں میں سے کوئی لاہور پہنچ جا تا۔ ریلوے اشیش یا ایئرپورٹ پر ایک دو سرے کو دیکھتے ہی ہماری کا نکات سرتوں سے گئٹا اضحی۔ ہم آپس میں ملتے ہی دنیا و مانیہا

ے یے خبرہ و جاتے ایسا معلوم ہو آجیے اس فضائے بیراں کا ہر ذرہ ہماری مسراہ نوں میں محو اور افق سے اور افق سے اور افق سے اور افق سے مرتوں کا اجالا ہی اجالا مجیل گیا ہے۔ بھائیوں کے در میان الفت وعمیت کا تعلق ایک فطری چیز ہے لین ہمارے تعلق میں بھائیوں کی محبت کے ساتھ دوستی کی ایک الی گلاوٹ شامل ہوگئ تھی جے بیان کرنے کے لئے اظہار محبت کے تمام اسلوب بے منعی معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے در میان دین دفہ ہب' آریخ انصرون کی معیشت و سیاست' شعروشاعری' لطائف و ظرائف' اوب وصحافت غرض کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو زیر بحث نہ شعروشاعری' لطائف و ظرائف' اوب وصحافت غرض کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو زیر بحث نہ مریک تھے جیے وہ ہمارے ہم عمراور بے تکلف دوست ہوں۔ ہم بات بات پر ہنتے بلکہ بعض مریک تھے جیے وہ ہمارے ہم عمراور بے تکلف دوست ہوں۔ ہم بات بات پر ہنتے بلکہ بعض او قات ہے بات بھی ہماری کمیائی جان اکثر کما کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا کی اس بٹس کی کیابات تھی؟ بھائی جان اکثر کما کرتے تھے اور سے ہم سب کا حال تھا کہ دنیا کی معمل اور کوئی دو سرا محمض اور کوئی دو سرا مختص ہمیں اس طرح ایک دو سرے بیں محمود کھے لے تو شاید ہمیں ہے اور اگر کوئی دو سرا مختص ہمیں اس طرح ایک دو سرے بیں محمود کھے لے تو شاید ہمیں ویوبانہ سمجھ مگروہاں تو حال سے تھا کہ رہ

#### خلقے پس دیوانہ ودیوانہ بکارے

انہیں خود کوئی راحت یا خوشی میسر آتی تو والدین اور بس بھائیوں کو اس میں شریک کرنے کی کو شش کرتے تھے۔ بعض او قات یہ جذبہ اس حد تک برجہ جا آگہ دو سروں کو المجھن ہونے آگئی۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں تھا' رات گئے تک انہوں نے گھر بھر کو کشت زعفران بنائے رکھا' سونے کے وقت ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے میں بستر پر لیٹ چکا تھا' روضنیاں گل ہو چکی تھیں' اچانک انہوں نے اپنے کمرے سے جھے پکارا' جھے کچھے تشویش میں ہوئی اور میں دوڑا ہوا پہنچا۔ لیکن انہوں نے جھے اپنے قریب بستر پر بھایا اور بستر کے ایک جھے کہا در بستر پر بھایا اور بستر کے ایک جھے کے ایک کھڑئی تھی اور بستر بھی اور درخت کے ایک درخت کی شاخیں اس کھڑئی کو چھوتی تھی کہ دان کے سرمانے ایک کھڑئی تھی اور دخت کے بتوں میں چھن چھن کر بستر پر ایک کو چھوتی تھی چودھویں رات کی چاندنی اس درخت کے بتوں میں چھن چھن کر بستر پر ایک بجیب سمال پیدا کر رہی تھی۔ جھائی جان کہنے گئے کہ

''دیکھو ! کتنا خوبصورت منظرے' مجھے یہ منظر بڑا حسین معلوم ہوا میں نے سوچا کہ تم بھی اس منظر سے لطف اندوز ہو کر سوؤ' بس حسیس اس لئے بلایا تھا۔'' اور پھرا تنی می بات مزید آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھنے اور یا تیں کرنے کا مہانہ بن گئی۔ یہی وہ باتیں تھیں جن کے بارے میں وہ کھا کرتے تھے کہ دو سرے لوگ انہیں دیکھیں تو ہمیں دیوانہ کہیں۔

ای آخری حج ہے واپس کے بعد وہ باربار کتے تھے کہ اب دل یہ عاہمتا ہے کہ سب بھائی ایک ساتھ عمرہ کے لئے جائیں اور میں نے اس کے لئے دعائیں بھی کی ہیں 'گریہ کے معلوم تھا کہ ان کی بیر آرزوان تمناؤل میں ہے جن کے بارے میں وہ کمیہ گئے تھے کہ۔

### تمنائیں ہیں لاکھوں' کم ہے لیکن فرمتِ ہت اقامت کے ارادے ہیں گر حالت سنر کی ہے

والدین سے انہیں جو تعلق تھا اس کی مثال کمنی مشکل ہے۔ وہ دور رہنے کے باوجود
ان کے چھونے چھونے مساکل اور ان کی تمام جزئیات سے پوری طرح با خبررہے اور اوا اوا
سے انہیں راحت پنچانے کی فکر کرتے تھے۔ والدین کو بھی ان سے جو راحت کمتی اور جس
مزاج شامی کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ بم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ
مزاج شامی کے ساتھ وہ ان کے خدمت کرتے وہ بم لوگوں کے لئے قابل رشک تھی۔ اللہ
بدب انہیں ول کا دورہ ہوا تو دو پر کے وقت انہیں بہتال میں داخل کیا گیا اور شام کو مخرب
کے فوراً بعد بھائی جان ان کے سرمانے موجود تھے۔ اس کے بعد بندرہ بیں روز تک انہوں
نے جس انداز سے حضرت والد صاحب مد ظلم کی خدمت کی وہ ہمارے لئے ایک گرانقد ر
نے جس انداز سے حضرت والد صاحب مد ظلم کی خدمت کی وہ ہمارے لئے ایک گرانقد ر
نے جس انداز سے حضرت والد صاحب مد ظلم کی خدمت کی وہ ہمارے لئے ایک گرانقد ر
نے جس انداز سے حضرت والد صاحب مد قلم میں معمولی تکلیف محموس ہوئی چند روز
مینال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا ' لیکن ایک روز ہینال ہی میں کئے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
مثال تھی۔ اس تکلیف کو چھپایا ' لیکن ایک روز ہینال ہی میں کئے گئے کہ ''تم لوگ سوچو
ہوں ' اسی وقت معائد کرایا گیا لیکن کارؤ ہو گرام بالکل صاف تھا' اس لئے اطبینان ہوگیا اور پہنچ نے کے بعد انہیں کے بعد دیگرے وجع القلب کے متعدد دورے ہوئی مار کیلی والے بھی بس بت بعد میں ہوئی گر

بھراللہ بچھ دنوں کے بعد ان کی طبعیت ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کرا چی کے گئی سفر کئے۔

حضرت والد صاحب بد ظلم ہے ان کی خط و کتابت جے انہوں نے پوری طرح محفوظ کے سے اگر دا را العلوم اور کھا ہے اگر شخص ہوئے ہیں ملک و لمت ہے لیکر دا را العلوم اور گھسر بلیر سائل کی پوری تاریخ ہے جس میں ملک و لمت ہے لیکر دا را العلوم اور گھسر بلیر سائل تک کوئی قابل ذکر واقعہ فروگزاشت نہیں ہوا۔ پھر حضرت والد صاحب انہوں نے ایک مختصر خط میں ہمارے دیوبئد کے ایک قریبی عزیز کے انتقال کی خبردی 'یہ خبرہم سب کے لئے انتہائی اندوہ ناک تھی 'اسلئے ساتھ ہی انہوں نے ججے لکھا کہ حضرت والد صاحب یہ ظلم کو اس حادثے کی اطلاع کی مناسب موقع پر رفتہ رفتہ کر کے دین 'ایسانہ ہو کہ اچکو ای اطلاع ان کی ہدایت کے مطابق ای طرح دی گئی۔ لیکن یہ کے معلوم تھا کہ اب کچھ ہی دن اید بھائی جان کی ہدایت کے مطابق ای طرح دی گئی۔ لیکن یہ کے معلوم تھا کہ اب کچھ ہی دن اور بعد بھائی جان کی ہدایت کے مطابق ای طرح دی گئی۔ لیکن یہ کے معلوم تھا کہ اب کچھ ہی علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب یہ ظلم کو شائے کی ذمہ داری بھی ہمیں سوننے والے علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب یہ ظلم کو شائے کی ذمہ داری بھی ہمیں سوننے والے علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب یہ ظلم کو شائے کی ذمہ داری بھی ہمیں سوننے والے علالت کے عالم میں حضرت والد صاحب یہ ظلم کو شائے کی ذمہ داری بھی ہمیں سوننے والے ہیں۔ آء بھائی جان کا کیسا شعر کس موقع پر یا د آیا ہے۔

اہمی ہے کس لئے ہے عارض گلنار پر عجبنم اہمی تو بات محفل میں صدیث دیگراں تک تھی

ابھی عیدالفطر کے بعد وہ براور محترم جناب محمہ رضی صاحب مدظلم کی بچی کی شادی میں شرکت کے لئے کرا چی آئے تھے۔ اس موقع پر وہ انتہائی ہے آبانہ انداز میں حج وزیارت کی نوابش کے بورے ہوئے کا کوئی رائٹ کا ذکر کرنے گئے۔ اس وقت عالم اسباب میں اس خوابش کے بورے ہوئے کا کوئی رائٹ نظر نہیں آتا تھا۔ بات آئی گئی ہوگئی 'لیکن یہ تمنا وعا بن کرائن کے سینے میں مجلتی رہی ' میاں تک کہ انہوں نے وہ نعت کی جو البلاغ کے اس شارے میں شائع ہو رہی ہے 'اور جس کا مقطع یہ ہے کہ۔۔

> دعا ہے یہ کیفی کہ اس سال ہم بھی مینے کے دیوار و در دیکھ آئیں

اس وقت تک بھی بظا ہراساب جج کو جانے کی کوئی صورت نہیں تھی اور دن بالکل قریب آچکے تھے لیکن بارگاہ تھنا و قدر میں ان کی یہ دعا قبول ہو چکی تھی' ان کو معلوم بھی نہ قاکہ ان کے ایک مخلص اور باوفا دوست جو کسی سرکاری عمدے پر فائز نہیں ہیں انسیں جج پر لیائز نہیں جن انسی جی لیائٹ کی کو شش کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ نحت شائع کرنے کے دو سرے قبرے ہی دن اچانک ان کا نم بھی ان کا نم بھی ان کا نم بھی شن کی فون آیا کہ حکومت پاکستان کی طرف ہے جو جے وفد بنا ہے اسمیس آپ کا نام بھی شال ہونے کی کو شش نہیں کی شال ہے۔ بھائی جان نے لحد بھر کے لئے بھی اس دفد میں شامل ہونے کی کو شش نہیں کی تھی' لیکن جب غیب سے میہ صورت پیدا ہوئی تو انہوں نے حضرت والد صاحب یہ ظلم سے اجازت کے لئے کرا جی لیلیفون کیا' والد صاحب نے طالات سکر اجازت دیدی۔ اس زمانے میں انھیں سینے میں دجع القلب (انجا کا) کی تکلیف چل رہی تھی' لیکن حضرت والد صاحب ہدا نہوں میں انھیں سینے میں دجع القلب (انجا کا) کی تکلیف چل رہی تھی' لیکن حضرت والد صاحب می خالات کرایا کو رائے النہوں کے دو نعت کی جوان کی آخری نعت ہے اور جس کے خاکور کیا اور اسی دور ان انہوں نے وہ نعت کی جوان کی آخری نعت ہے اور جس کا مطلع ہے۔

اس لئے آرزہ ہے جینے کی دکیم لوں پمر زئین مدینے کی

دیے وں جہ کے ارادے ہے کراچی پنچ 'اییز پورٹ ہے گھر آتے ہوئے راہتے ہی میں انہوں نے سال دو ج کے ارادے ہے کراچی پنچ 'اییز پورٹ ہے گھر آتے ہوئے راہتے ہی میں انہوں نے سالا کہ میں نے جج وفد میں شمولیت کی خود ذرہ برابر کوشش نمیں کی تھی 'البتہ ایک روز اللہ تعالی ہے میرک کوئی دعا بھی رونمیں گی ' لیکن میں جج وزیارت کی دعا کر رہا ہوں 'ابھی تک اس کے پورا ہونے کے آثار نظر نمیں آتے اور اب جج کی آخری پرواز بھی جانے والی ہے۔ اب آگر جج مقدر نمیں تو عمرہ بی کے اسباب پیدا فراد بچکے۔ '' کئے گئے کہ ''میں یہ دعا کرکے فارغ ہوا بی تھا کہ میرے پاس ٹیلی فون 'آگیا کہ تمارا نام جج وفد میں شامل کرلیا گیا ہے '' اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ دونوں نعتیں برے مزے کے لیکر سائیں۔

اس اندازے بھائی جان ج کو گئے ان کے رفق خاص جناب مصطفیٰ صادق صاحب

(مریر وفاق لاہور) راوی ہیں کہ جمل زوق و شوق و الهیت اور رعایت حدود کے ساتھ انہوں نے مناسک اوا کئے ہیں' وہ سب لوگوں کے لئے باعث رشک تھے۔ ان کے بڑے صاحبزاوے مولوی محمود اشرف سلمہ مدینہ طیبیز میں زیر تعلیم تھے۔ وہ اس سفر میں ان کے ساتھ رہے' وہ متاتے ہیں کہ انہوں نے دل کی تکلیف کو کمی فضیلت کے صول یا عاشقانہ آر زو کی سمکیل میں آڑے آئی بھی کیے؟ انہیں تو۔ خود ان کے الفاظ میں۔ اس بات کا یقین تھا کہ۔

### پھر سائے میں ہم روضہ الحسر کے رہیں گے دیکھیں گے تجھے و غم ایام! کماں ہے؟

چنانچہ وہ جج کے پورے سفر میں بحیثیت مجموعی تندرست رہے' اور ان کی قبعیت لاہور کے مقابلے میں بہت بہتر رہی۔ تقریباً انہیں روز بعد وہ کراچی بہنچ تو یہ جری حساب سے ان کی ولادت کا دن تھا اور اس روز ان کی عمر کے پچاس سال پورے بورے بوگ اس مرتبہ کراچی میں وہ چو میں گھنے تھمر کر 'لاہور روانہ ہوئے۔ اس وقت یہ وہم و مگن کیے ہو سکنا تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگ' لکین برادر محترم جناب مصطفع صادق صاحب (مدیر وفاق لاہور) نے صبح کھا تھا کہ ''دوہ جج کے موقع پر اللہ کے معمان بکر گئے تھے گراس عارضی معمان لاہور) نے صبح کھا تھا کہ ''دوہ ج کے موقع پر اللہ کے معمان بکر گئے تھے گراس عارضی معمان خواہش تورہ تھی۔ سے ان کی طبعیت سیر شیں ہوئی' اور وہ بہت جلد اللہ کے دائمی معمان بن گئے'' ان کی اصلی خواہش تورہ تھی جس کی انہیں ہوئی' اور وہ بہت جلد اللہ کے دائمی معمان بن گئے۔

اللی نیخِس ہتی ٹوٹ جائے ایے عالم میں زہے قسمت کہ ان کا آستاں ہے اور جیں میری

اورت

نگاہ اولین کیفی کہ جب روضہ پہ ہو یارب تمنا ہے کہ رہ جائے نگاہ واپیں ہو کر وہ اکثرا کی بزرگ کا واقعہ بڑے رشک آمیزانداز میں سنایا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ وسلم کی زیارت کی اور اس خواب میں سیہ تمنا ظاہر کی کہ آپ کے جلوہ جہال آرا کے بعد میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا اس لئے اس دیدار کے بعد میری بینائی سلب ہو جائے 'چنانچہ وہ بیدار ہوئے تو بینائی جا چکی تھی۔ اس واقعہ سے متاثر ہوکر انہوں نے کس قیامت کا شعر کھا تھا۔

### چین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوش روئے دوست میں کوئی محفل نہ دیکھوں اب تری محفل کے بعد

 تارے ڈوینا 'شینم کا روما'شع کا بجھنا بزاروں مرطے ہیں صبح کے بنگام ہے پہلے

بھائی جان کے تیار دار بالخصوص احتر کے بہنوئی الحاج حافظ شفقت علی صاحب محائی جان کے مخلص اور باوفا دوست جناب مصطفی صادب صاحب بدیر وفاق - احتر کے بھائج حکیم سید مشرف حسین صاحب اور دوسرے اعزاء انسیں ہمپتال کے جانا چاہج تھے گروہ مہپتال جائے ۔ ان کے اشعار کمال جائے پر راضی نہ تھے اور بھند تھے کہ انہیں گھرتی میں رکھا جائے ۔ ان کے اشعار کمال تک سناؤل کہ ہر موقع پر ان کا ایک شعراس طرح یاد آجا تا ہے جیسے وہ اس موقع کیلئے کما گیا ہوں۔

دلِ معظر نے مرنے کی تمنا عمر بھر کی ہے نہ پوچھو داستانِ زیست کیوکر مخفر کی ہے عزیزہ جبتے ہے فاکدہ اب چارہ گر کی ہے ہیے دردِ محبت! چوٹ یہ قلب و جگر کی ہے

انمی کے اس اصرار کی بناء پر ہپتال لیجائے میں آخیر ہوئی یمان بک کہ گیارہ بجے کے قریب انہیں مثلی ہوئی جس سے حالت بگڑگئی۔ اس وقت تیار داروں نے ہپتال لیجائے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے سپرڈال دی۔ اکو بزی احتیاط سے مہتال لیجایا گیا گیا ہی اور رائے میں بھی نہ صرف باتیں کرتے رہے 'بلکہ اپنی کیفیت کو بھر بتاتے رہے 'انہیں گلوکوز کا وُرٹ لگایا گیا اس مالت میں اچا تک انھوں نے ڈاکٹر صاحب سے سانس رکنے کی شکایت کی گویا اپناہی ہے شعر پڑھ رہے ہوں۔

یوں سلسلہ آبِ نفس ٹوٹ رہا ہے محسوس سے ہو آ ہے تفس ٹوٹ رہا ہے ڈاکٹروں نے بار بار سانس دلانے کی تدبیرین کیں' آسمیجن تو پہلے ہی گلی ہوئی تھی' مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی وہ عالم بالا کاسفر شروع کر چکے تھے' آخری بار انہوں نے بجلی کی ی پھرتی سے دو کروٹیں لیں اور اس تماشا گاہ کی مرصد پار کرگئے۔ اما مللہ والمالیب وا جعوب

بیلی زب کے قصۂ غم ہی چکا گئ الجما ہوا میں خاروخسِ آشیاں میں تما

ڈاکٹروں نے بڑی محنت سے قلب کی مالش کرکے اسے حرکت میں لانے کی کوشش کی مگران کے چرے پر چھایا ہوا ایدی سکون ہیہ کمہ رہا تھا کہ۔

> اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں۔ ہم اب صدود سود و زیاں سے نکل گئے

بھائی جان ۱۲ تی المجہ ۱۳۳۳ھ کو دیوبند میں پیدا ہوئے تھ ' تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا نام "مجھ ذکی" تجویز فرمایا تھا اور آریخی مام "معید اخر" (۱۳۳۵) رکھا گیا تھا (جس میں آٹھ دن حذف کرنے پڑتے ہیں) بعد میں جب انہوں نے شعرو مخن کا سلسلہ شروع کیا تو این تخلص کیفی کرلیا تھا۔ ان کی ذہانت و ذکارت اور حاضر جوالی بچین ہی سے حیرت اعمیز تھی۔ ہمارے جدا مجد حضرت مولانا مجمویا سین صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان سے بے بناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت والد صاحب مدظلم اور محتہ اللہ علیہ ان مدید علیہ ان وقت بہت چھوٹے تھ واللہ ہمارے داوا "رحمتہ اللہ علیہ "کا ویکی جانا ہوا' بھائی جان اس وقت بہت چھوٹے تھے واللہ ہمارے داوا "رحمتہ اللہ علیہ عائیہ جانا ہوا' بھائی جان اس وقت بہت چھوٹے تھے واللہ

بجرى آدرج پدائش (يعن ١٣٣٥ه) وجد الله نغلط رحةٌ واسعةٌ.

ملہ یہ تمام اشعار بھائی جان ہی سے ہیں اور خور کرنے سے آخری شعریں مجیب وغریب لطیفہ یہ نظر آیا کہ اگر اس شعرکو اس طرح پڑھا جائے کہ ۔ اب کیاستانمیں کی حمیس دور اس کی گردشیں تم تو حدود نظمہ دنیاں سے نکل ستھیے تو پسلاممرعہ ان کی عیسوی تاریخ وفات ۱۹۵۵ء بن جا تا ہے اور دو مرامعرعہ (آٹھہ دن مے فرق سے) ان کی

صاحب انہیں ساتھ لے گئے۔ فتح پوری کی معجد میں کسی نماز کے لئے جاتا ہوا' وہاں سے دانہی میں معائی جان ہوا' وہاں سے دانہی میں بھائی جان نے حضرت والد صاحب مد ظلم کے جوتے اٹھائے' گرواوا مرحوم نے میرے جوتے نہیں اٹھائے' واوا مرحوم نے ازراہِ تفنق پوچھا' ''کیوں بھئی ہے کیا؟ تم نے میرے جوتے کیوں نہیں اٹھائے؟ بھائی جان نے حضرت والد صاحب مد ظلم کے طرف اشارہ کرتے ہوئے برجتہ جواب دیا''آ ہے کے جوتے یہ اٹھائم گے۔''

چنانچہ عصر کے بعد بھائی جان کتاب لیکر پہنچ گئے اور درس شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت کے اکابر خلفاء بھی موجود تھے 'انہیں اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا رشک آیا۔ اور انہوں نے بھی اس درس میں شامل ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت دیدی اس کے بعد اس پر کیف درس میں حضرت والد صاحب یہ ظلم ' حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب" محضرت مولانا خیر محمد حسن صاحب" محضرت مولانا خیر محمد صاحب" اور حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب یہ خالی ہو گئے اور بید درس رمضان بھر میں جاری رہا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحت اللہ علیہ بھائی جان ہے

اکٹڑاس واقعہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم قوہمارے ہم سبق ہواور تسمارے طفیل ہمیں حضرت ؓ سے پندنامہ پڑھنے کی سعادت ملی ہے"۔

بھائی جان نے جب بچپن میں لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب مدظلم نے ان سے سب سے پہلا نظ حضرت تھیم الامت رحمت الله علیہ کے نام لکھوایا۔ اس خط کا جو جواب حضرت نے مرحمت فرہایا وہ ایک مستقل سبتی بھی ہے اور بھائی جان کے لئے ایک عظیم مرایہ سعاوت بھی۔ حضرت نے فرہایا کہ "برخو ردار سلمہ السلام علیم مع الدعائمسارے حدف و کھے کردل خوش ہوا۔ تمہاری علی و عملی ترقی کی وعاکر تا ہوں۔ خط ذرا اور صاف کر لواس سے کتوب الیہ کو بھی سمولت وراحت ہوتی ہے اس نبیت سے تواب بھی ما ہے۔ و کھو! میں تم کو بھین سے صوفی بتا رہا ہول 'ورو سرکا یہ تعویز سریل باندھ لو'مب گھروالوں کو مطاح ووعا۔ اشرف علی۔

مام لوگ سوچیں گے کہ خط صاف کرنے کا تصوّف ہے کیا واسط ؟ لیکن بہ علیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ الله علیہ کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے شریعت و طریقت کے اہم ترین تقاضوں لینی آواب معاشرت 'اخلاق اور صفائی معاملات کی طرف اپنے متعلقین کو اس وقت بطور خاص متوجہ فرایا جب دین کے ان شعبوں کو دین سے خارج سمجھ لیا عمیا تھا' اور او وفا تف یا نوا فل میں سستی پر حضرت "نے بھی عماب نہیں فرمایا' کین آگر کوئی محض آواب معاشرت یا معاملات وغیرو میں کو آئی کر آیا ایسا کام کر آجس سے دو سروں کو تکلیف پنچ تو معاشرت یا معاملات وغیرو میں کو آئی کر آیا ایسا کام کر آجس سے دو سروں کو تکلیف پنچ تو اس پر خت کرفت فرماتے تھے۔

حفرت کی ای تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ بھائی جان ہیشہ اپنی نقل و حرکت میں اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ اس ہے کسی دد سرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے۔

حضرت علیم الامت سے بھائی جان کے بیعت ہونے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ بھائی جان اس وقت تک نابالغ تے محصرت کی شفقتوں اور عنایتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ون خود ہی حضرت سے بیعت نہیں دن خود ہی حضرت سے بیعت نہیں فرمائے تھے اس لئے ازراہ خوش طبعی فرمائے کہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہی ہوتے ہیں امرود فرمائے کہ تو تیجہ بیعت خالی ہاتھ تھوڑے ہیں آرہ ہے اس لئے کر آؤ تو بیعت کریں۔ وہ موسم ایسا تھا کہ بازار ہیں امرود نہیں آرہ ہے اس لئے حضرت نے یہ بات انہیں نالئے کے لئے فرمائی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس موسم میں وہ امرود

نہیں لا سکیں گے۔ لیکن بھائی جان نہ جانے کماں ہے تلاش کر کے امرود لے آئے؟ حضرت ّ نے دیکھا تو ہوا تعجب ہوا اور چو نکہ وعدہ فرما چکے تتے اس لئے بیعت کے لئے راضی ہو گئے۔ لیکن حضرت کی ہرا ہر شرعی احکام کی رعایت کون کرے گا؟ بھائی جان اس وقت نا بالغ تنے اور نابالغ سے ہدیہ قبول کرنا والدین کی اجازت کے بغیر شرعاً جائز نہیں تھا 'اس لئے بھائی جان کو والیں جھیجا کہ جاکر اپنے والدین سے پوچھ کر آؤ بھائی جان اجازت لے آئے 'تو اس کے بعد بیعت فرمایا۔

اس واقعہ کے بعدے رہے الثانی ۵۱ سالھ کو حضرت والدصاحب مد ظلم نے حضرت تکیم الامت کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں تکھا کہ۔

''محمد زی سلمہ کے لئے الحمد مللہ مرید ہونے کی کھلی ہوئی برکت فلا ہر ہوئی کہ نماز کا بہت ہی شوق ہو گیاعشاء کی نماز کے وقت پہلے سوجا یا تھاا ب بیشا ہوا انتظار کر تا رہتا ہے۔'' حضرت حکیم الامت ؓنے اس کے جواب میں تحریر فرمایا:۔

"ماشاء الله! دعا تیجئے مجملوبھی اس بے گناہ بیچے کی برکت نصیب ہو اور ہمت عمل اور استقامت واخلاص عطابو۔"

بھائی جان کے بچپن کے بہت ہے معاملات حضرت حکیم الامت ؓ بی کے مشوروں ہے انجام پائے۔ ۱۰ رجب ۵۵ء کے مکتوب میں حضرت والد صاحب مد ظلمم نے حضرت تھاٹوی مگو

''محمد زکی سلمہ سال بھرسے زائد ہوا کہ اس کو حفظ قرآن مجید شروع کرا دیا تھا گر پچھ عرصہ چھ ماہ سے دہ بیار چلا جا آ ہے....اب بعض اقرباء کامشورہ بیہ ہے کہ حفظ قرآن کی محنت میہ برداشت نہیں کرسکنا.... سخت تردد میں ہول اکیا کروں۔''

حضرت ؓ نے جواب دیا:۔

''اگر زکی میرا بچه ہو با تو حفظ چھڑا ویتا' پھرجب کسی موقع پر قوت ہوتی (گو بعد فراغ درسیات سسی) پھر سخیل کرا ویتا۔اس وقت بہت سمولت ہوجاتی ہے''۔

اس طرح بھائی جان اٹھارہ سال کی عمر تک حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی ہدایات اور عنایات سے فیفیاب ہوتے رہے۔ اس دوران حضرت والد صاحب مد ظلم کو ایک مرتبہ ایک خط حضرت تھانویؓ کے پاس تھانہ بھون بھیجنا تھا۔ والدصاحب چاہتے تھے کہ یہ خط آج ہی حضرت کو پہنچ جائے۔ او هرسمار نپورے تھانہ بھون جانے والی گاڑی ہیں سنر کا
کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ بھائی جان نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی وہویندے مظفر گر اور مظفر
گرے شاملی پہنچ 'خیال تھا کہ شاملی ہے تھانہ بھون جانے والی گاڑی مل جائے گی'گرشاملی
پہنچ تو گاڑی نکل پچی تھی۔ بھائی جان نے وہاں ہے ایک سائیکل کرائے پر لی اور شامل سے
تھانہ بھون تک کا طویل راستہ ای سائیکل پر طبح کرکے کمتوب بروقت حضرت کو پہنچاویا۔
مضرت تھانوی کے علاوہ دیوبرید میں حضرت میاں صاحب (حضرت مولانا مید
امغرضین صاحب کا بھی بھائی جان ہے نمایت شفقت فرماتے تھے اور بھائی جان کو اکلی
فدمت و صحبت کا بھی خوب خوب موقع طا۔ انہیں بھین بی سے بزرگوں سے فیضیاب ہونے
ادر ان کی خدمت و صحبت سے فاکدہ اٹھانے کا خاص ذوق تھا اور اس کھاظ سے انہیں یہ شعر

اس وقت ہے ہیں تیرا پرستار حسن ہوں ول کو مرے شعور محبت بھی جب نہ تھا اور بزرگوں کی اس صحبت کا اثر تھاکہ ان پر دین اور فہم دین کا ایک ایبا پختہ رنگ چرھا ہوا محسوس ہو تا تھا جو کسی احول میں مجھی مغلوب یا مرعوب نہیں ہوا' وہ جس ماحول میں رہے ہمیشہ اچھار نگ دو مروں پر چھوڑ کر آئے۔

> ر کی ہے ہم سے قصہ مرو وفا کہ ہم اپنی وفا کا رنگ زے رخ پر ال کے

(بھائی جان)

انہوں نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں شروع کی'اور فاری و ریاضی کی شخیل کے بعد درس نظامی شروع کیا۔ گر بعض حالات کی بتاپر چو بتنے سال کے بعد درس نظامی کی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے باوجود ہزرگوں کی محبت اور دسیع مطالعہ نے ان کو علم و عمل کی وہ دولت نصیب فرمائی جو بسااوقات اچھے اچھے نضلاء میں نظر نہیں آئی۔ مطالعہ کی وسعت کا عالم بیہ تھا کہ دین و نہ ہب'شعرو اوب اور تاریخ و سیاست کا کوئی موضوع ایسا نہ تھا جو اکے مطالعہ کی حدود سے خارج ہو۔ خاص طور سے بزرگان ویوبند کی کوئی کتاب کیا 'چھوٹا سار سالہ بھی ایسا نہ ہو گا جو ان کی نظرے نہ گزرا ہو۔ کتاب سے انسیں عشق تھا اور نئ کتاب کو ویکھ کراسے پڑھے بغیر چھوڑ دینا ان کے لئے ممکن ہی نہ تھا۔ خاص طور سے ہارئ اور تصوف پر ان کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ وہ بڑے اہل علم و فکر کی مجلس میں بیٹھتے اور مختل پر چھائے رہتے۔ مصغیر کی دبئی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں از برتھ' محفل پر چھائے رہتے۔ برصغیر کی دبئی شخصیات اور ان کے ضروری حالات انہیں از برتھ' محفرت تھانوی کے موا غط و ملفوظات اور حضرت والد صاحب یہ ظلم کی تصانیف کا حتی محضرت تھانوی کے موا خط و ملفوظات اور جھزت والد صاحب یہ ظلم کی تصانیف کا حتی الامکان حرف حرف حرف و قرائف اور گائب و نوادر کا فزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات میں ان کی زبان سے پچھ نے واقعات یا علمی و ادبی و نوادر کا فزانہ تھا اور تقریباً ہر ملا قات میں ان کی زبان سے پچھ نے واقعات یا علمی و ادبی

شعرو خن کا بچپن ہی ہے شوق تھا '۱۹۳۵ء ہے با قاعدہ شعر کہنے گئے تھے اور نومشقی کے اس دور میں بھی اس انداز کے شعر کہتے تھے۔

تیرے نار' مغیق ستم میں کی نہ کر است تن کر است و داغ ہوں کہ گلستان کمیں ہے آلام روزگار سے اُکنا گیا ہے دل وہ درو دے کہ درد کا درماں کمیں جے ہم میں قتیل اِک مجتب نازک خیال کے آلام روزگار ذرا وکمیھ بھال کے !

-----

نظامِ عالم ہے یونی قائم یمی اوائے فلک رہی ہے جائ ہے چک رہی ہے جاں یہ گل بین فتا یہ ماکل' ویس کلی بھی چک رہی ہے

### ای زمانے میں ایک غزل انہوں نے خواب میں کمی تقی جسکاا یک شعرین کیجئے۔

### اف تصور کی تیرے رعنائی تجھ سے بھی کچھ سوا حسیں نکلا

جگر مراد آبادی مرحوم ہے بھائی جان کے بڑے اچھے تعلقات تھے 'انسیں جب پہلی بار بھائی جان نے اپنی غزل کا میہ مطلع شایا کہ۔

### ہم ہیں تنتیل اِک مجتبِ نازک خیال کے آلامِ روزگار ذرا دکھی بھال کے

تو جگر مرحوم چونک اشخے، بیزی داو دی اور ساتھ ہی مشورہ دیا کہ مثین سخن ضرور جاری رکھیں اس کے بعد بھائی جان کے ذوقِ شعر گوئی نے بری ترقی کی المک کے تمام نامور شعراء ان کی غراوں کے نمایت مداح شے۔ وہ بلاشبہ اپنے فکروفن کے لحاظ ہے دور حاضر کے گئے بیخ شعراء میں سے تھے۔ انہوں نے اردوشاعری کو بہت کچھ دیا اور اس میدان میں بالل کئے۔ اس کے باوجود وہ عوامی مشاعوں میں رابوں سے بہث کر نئے نئے راستے تلاش کئے۔ اس کے باوجود وہ عوامی مشاعوں میں شرکیہ ہونے ہے کہ اس کے باوجود وہ عوامی مشاعوں میں ان کے خوشگوار مراسم نہ بول اورجوان کا قدردان نہ ہو' لیکن دوستوں کے اصرار کے باوجود ان کے خوشگوار مراسم نہ بول اورجوان کا قدردان نہ ہو' لیکن دوستوں کے اصرار کے باوجود کہ کھوس نشتوں میں وہ انہوں نے عام مشاعوں میں بہت کم شرکت کی۔ البتہ شعرو مخن کی مخصوص نشتوں میں وہ بہتے کہ کھڑت شرکیک ہوتے ۔ بار با بہیں بھی ساتھ لے گئے لیکن ان مجالس میں نماز باجماعت کا ساتھیوں کو لیکر نماز ادا کرتے 'اور جہاں نشظمین کی طرف ہے اس میں کو آبی محسوس ہوتی ساتھیوں کو لیکر نماز ادا کرتے 'اور جہاں نشظمین کی طرف ہے اس میں کو آبی محسوس ہوتی ایک ایبا حاقہ بنا لیا تھا جو نظری اعتبار سے لیکا مسلمان تھا اور شاعری میں مقصدیت کو پیش نظرر کھتا تھا۔

انہوں نے فاری اور اردو شاعری کا نتائی وسیع و عمیق مطالعہ کیا تھا 'اور اس معالمے

میں بھی وسعت مطالعہ میں ان کی ہمسری بہت کم لوگ کرتے تھے۔ فاری اور اردو کے بلا مبالغہ ہزار ہا اشحار انہیں یاد تھے اور جب سانے پر آتے تو گھنٹوں ساتے رہجے تھے۔ فاری میں حافظ اور سعدی کے علاوہ نظیری اور عرفی کے بڑے مداح تھے۔ اردو کے قدیم شعراء میں داغ 'میراور غالب سے اور زبانہ مابعد کے شعراء میں فائی 'حسرت 'اصغراور جگر سے بہت متاثر تھے۔ اقبال کا کماحقہ 'مطالعہ انہوں نے کافی بعد میں کیا۔ (اور شاید میرے اصرار کو بھی اس میں دخل ہو) چنانچہ آخری دنوں میں ان کی بہت تعریف کرنے لگے تھے۔

ان کی شاعری کا اصل میدان غزل تھا لیکن متعدد نظمیں ہمی انہوں نے بڑے معرکے
کی ہیں 'جن میں سے ''دارالعلوم کراچی'' پر ان کی نظم اس کاظ سے ایک شاہ کار ہے کہ
اس فتم کی نظموں میں عوباً شاعری کی لطافت باتی شیں رہا کرتی لیکن سے نظم شاعری کے لحاظ
سے بھی بے نظیر ہے۔ اس کے علاوہ ۲۵ء اور ۲۰ء کے جماد پاکستان کے موقع پر انہوں نے
وسیوں دلولہ انگیز نظمیس کی ہیں جن میں سے بعض البلاغ میں شائع بھی ہو چگی ہیں۔ ان کی
تمنا تھی کہ اب ان کی شاعری نعت کے لئے مخصوص ہوجائے 'انہوں نے کہ بھی تھاکہ۔

تمنا تھی کہ اب ان کی شاعری نعت کے لئے مخصوص ہوجائے 'انہوں نے کہ بھی تھاکہ۔

یہ رہ محمد عوالی سے مری کیفی
ہوں نعب محمد مرے اشعار کی دنیا

چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سال ہے انہوں نے غزل کہنی چھو ڈ دی تقی اور مسلسل نعتیں کہ۔ رہے تھے۔ ان میں ہے متعدد نعتیں البلاغ میں شائع بھی ہو چکی ہیں۔ پچھ عرصہ ہے انہوں نے روزنامہ وفاق لاہور میں حالات حاضرہ پر روزانہ ایک قطعہ لکھنا شروع کیا تھا جو اجتاعی' سیای اور معاشرتی مسائل میں ان کی گہری سوچ کا مظہرتو آتھا۔

میں نے بار ہاان ہے مجموعہ کلام مرتب کرکے شائع کرنے کی فرمائش کی مگروہ ہر مرتبہ ٹال گئے البتہ ان کی بیاض تقریباً مرتب شکل میں محفوظ ہے جس کا عنوان انہوں نے خود "کیفیات" تجویز کر رکھا ہے۔اللہ نے توفیق دی توانشاء اللہ اسے مرتب کرکے شائع کرانے کا اراوہ ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھ چکا ہوں ان کا تجارتی کتب خانہ ''ادارہُ اسلامیات''کتابوں کی دکان نسیں علم وادب کا ایک مرکز اور علم وفن کا ایک گھوا رہ تھا۔ ملک بھرکے علماء نضلاء' وانشور' ادیا، شعراء اور صحافی وہاں نظر آتے 'باغ و بهار مجلسیں جیسی ...... اور علم و اوب کے پروانوں کا ایک میلد سالگا رہتا۔ بھائی جان لاہور بلکہ و بنجاب میں حضرت والدصاحب مظلم کو ان اطراف میں کے نمائندے کی حیثیت اختیار کر کئے تھے۔ حضرت والدصاحب مظلم کو ان اطراف میں کوئی کام چیش آیا تو اضیار کر گئے تھے۔ والد صاحب کے احباب اور متعلقین لاہور جاتے تو بھائی جان کے یہاں ٹھرتے اور لوگوں کو کسی مسئلہ میں والد صاحب کی رائے معلوم کنی ہوتی تو "اوارہ اسلامیات" کا رخ کرتے تھے۔ مسئلہ میں والد صاحب کی رائے معلوم کنی ہوتی تو "اوارہ اسلامیات" کا رخ کرتے تھے۔ حضرت مولانا محل مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مولانا محمد اور یس صاحب کا ند حلوی اجائی جان سے انتہائی شفقت و محبت فرماتے اور مؤخر الذکر ایک زمانے میں ویر دیر تک اوارہ اسلامیات میں ویر دیر تک اوارہ اسلامیات میں جیر دیر تھے۔

اللہ تعالی نے انہیں ذکادت و ذہائت منم و فراست معاملات کی سمجھ ہو جھ اور اس کے ساتھ ملکی و ملی مسائل کی خاص لگن عطا فرمائی تھی اور اس کا نتیجہ تھا ان کے بیال و بی اور ساتی رہنماؤں کے بکٹرت اجتاعات ہوتے رہنے 'اور خاص خاص اجتاعی تحریکات کے موقع پر ان کا مکان عوام و خواص کا مرجع بن جا تھا۔ ملک ولمت کے مخلص رہنماؤں کو اپنے بیال محمر اکر اور ان کی خدمت و ضیافت کر کے انہیں نمایت سرت ہوتی اور وہ کما کرتے تھے کہ جمیں ملک و لمت کے مسائل میں بحر پور عملی حصہ لینے کا موقع تو بہت کم ملک ہے اس لئے یہ خواہش رہتی ہے کہ ''جو حضرات لمت کی مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی پچھ خدمت کا موقع مل جائے'' اور پچروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری خدمت کا موقع مل جائے'' اور پچروہ ظاہری خدمت کے علاوہ ان کے مشوروں میں پوری طرح شریک رہتے اور بہت ہے مواقع پر اپنی عملی مداخلت سے مختلف انجھنیں دور کردیتے

مختلف زمانوں میں کئی وزراء اور بہت ہے اونچے سرکاری عمدہ داروں ہے ایکے قریبی تعلقات رہے لیکن انہوں نے بھی اپنی ذات کے لئے کوئی مادی منعت حاصل نہیں کی 'انہیں اس قشم کی موقع پرتی ہے تھی آتا تھا اور اپنی خود داری کی بددات انہوں نے بھی ایسے مواقع ہے قائدہ نہیں اٹھایا 'جب کسی تاجائز کام کے ارتکاب کے بغیرانہیں کوئی قائدہ پہنچ سکا تھا۔ بعض اوقات مختلف مسائل میں ان کی ذاتی رائے حکومت کے موافق ہوتی لیکن اس کا اظہار صرف اپوزیشن کے لوگوں کے سامنے کرتے تھے اور ایسے لوگ تونہ

جانے کتنے ہوں گے جنہیں ان کی ذات ہے فائدہ پہنچا مگر انہیں پہ بھی نہ چل سکا کہ بیہ فائدہ پہنچانے والا دار مسل کون تھا؟

قدرت نے انہیں انتہائی فیاض طبیعت دی تھی' ان کی مهماں نوا زی خاندان بحریس ضرب المثل تقی۔ ایسے دن ان کی زندگی میں شاید بہت کم ہوں گے جب ان کے دسترخوان بر صرف ان کی بیوی بیچے بیٹھے ہوں یا ان کے گھر میں کوئی مهمان مقیم نہ ہو۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے افراد تھے جنکا انہوں نے با قاعدہ د ظیفہ مقرر کیا ہوا تھا جن میں سے بعض کا علم گھر والوں کو بھی وفات کے بعد ہوا۔ ان ہر مالی اعتبار ہے انتمائی سخت اور کشمن او قات بھی مخزرے ہیں اور بعض او قات بیہ سلسلہ کانی دنوں تک دراز رہا ہے' لیکن ان کی فیاضی' دریا ولی اور مهمان نوازی میں بھی فرق نہیں آیا۔ خرچ کے معاملہ میں نمایت کشادہ دست تھے اور به جمله بکترت کما کرتے تھے کہ "خدا بے حساب دیتا ہے' میں حساب کیوں رکھوں؟"عزیز و ا قارب کے حقوق کی ادائیگی اور معاملات کی صفائی کا خاص ذدق انہوں نے حضرت والد صاحب مد ظلهم سے حاصل کیا تھا۔ دوریرے کے رشتہ داروں کے دکھ درد میں بھی شریک رجے اور ان کے کام آنے کی کوشش کرتے تھے۔وہ سنایا کرتے تھے کہ حفزت والد صاحب مد ظلم نے ایک مرتبہ مجھے کوئی چیز ہازار ہے لانے کا حکم دیا' میں نے وہ چیزلا کر دیدی لیکن آٹھ آنے پچ گئے تھے وہ والد صاحب کو نہ ویئے ' حضرت والد صاحب نے کچھ انتظار کیا' اس كے بعد بلاكر حساب ليا اور يوچھاكه" باقى آٹھ آنے كمان بين؟" مِين نے وہ آٹھ آنے والد صاحب کو دیدئے انہوں نے پہلے وصول فرمالئے اس کے بعد جھے واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ "ميرا مقصديه سمجهانا تماكه آئنده حساب بميثه صاف ركفنے كى عادت ڈالو'اب حساب صاف ہو گیا' یہ یہے اب تمہارے ہں'' بھائی جان فرماتے تھے کہ اس کے بعدے یہ سبق ایباذ بن نشیں ہو گیا کہ جب تک معاملہ صاف نہ ہو طبیعت ہے چین رہتی ہے۔

بھائی جان کی خوش نہ اتی 'خدہ پیشانی اور حسن اخلاق کا عالم سے تھا کہ جو محص ان سے ملا گرویدہ ہو گیا۔ وہ بچوں میں سبجے 'جوانوں میں جوان اور بو ڑھوں میں بوڑھے تھے۔ ہنی نما آت ہے لگرویدہ ہو گیا۔ وہ بچوں میں جات کو اس طرح نما آت ہے گاری خرج ہے اس محفل کے احول میں وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے جیسے اس محفل کے آدمی ہیں 'اور ہر محفل میں اٹکی شمولیت سے آب ورنگ پیدا ہو آگ

ہم بیں کینی ایک ابر و بمار جم طرف گزرے' مگر برماگے

وہ غم اور تشویش کے دعمن تھ' غمزوہ سے غمزوہ ماحول کو اپنی ظرافت اور خوش طبعی سے گل د گلزار بنا دیتے تھے اور کسی فکر وغم کی بات کو زیادہ دیر یک موضوع گفتگو نہ رہنے دیتے ' سخت سے سخت حالات میں بھی وہ مسکراتے رہتے اور دوستوں کا غم و فکر بنانے کی کوشش کرتے' باو قارانداز میں بنسنا بنسانا ان کی وہ خصوصیت تھی جو ان کے تمام متعلقین میں مشہور دمعروف تھی اور آہ! اب یہ محسوس ہو تا ہے جیسے یہ شعرانہوں نے اپنے ہی لئے کمیل مشاقلک۔

فرمت خندہ لبی تھی کتنی پھول جننے کے سوا کیا کرتے

وں سب ہوں او قات ہے صفت دین سب کوں ہیں ہوتی ہے لیکن بعض او قات ہے صفت دین سے عفلت پیدا کر دیتی ہے ، خاص طور سے بنسی نداق کی محفلوں میں شرعی صدود کی رعایت و حفاظت مور آج ہے ، خاص طور سے بنسی نداق کی محفلوں میں شرعی صدود کی سامت مور ہے ہیں ہوائی جان پر اللہ تعالی کا کرم تھا کہ الی بے محکلوں میں بھی ان کے قلب کو دین سے عافل نسیں بایا۔ غلطیاں کس انسان سے منسی ہو تیں جمین اپنی غلطیوں پر ندامت اور سنبہ کے بعد فوراً تو بدو استعفار کی طرف رجوع میں ہو تیں جا در اللہ تعالی نے انسیں ہدودات وہ خصلت ہے جو گناہوں کو بھی باعث رحت بنا وہی ہے اور اللہ تعالی نے انسیں ہدودات نصیب فرمائی تھی۔ انہوں نے کتنا بیا را شعر کھا ہے اور رہے محض قال نمیں ان کا حال تھا۔

عجب کیا؟ شان رحمت ذھانپ لے میرے عناہوں کو خطا کی ہے، مگر تیری عطا کو دکھے کر کی ہے

بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوا تھاوہ دعا مائٹتے تو اس طرح مائٹتے کہ ان پر رشک آنا تھا'اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ اور ایسا تو کلّ کم لوگوں میں ہو تا ہے وہ معمولیٰ خور و فکر اور مشورے کے بعد بڑے بیسے نیصلے کر لیتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے'ا یسے مواقع پر ''اللہ مالک ہے''اور ''انشاء اللہ ای میں خیر ہوگی"ان کا تکیہ کلام تھا۔ خلاوت قرآن کا انہیں خاص ذوق تھا 'رمضان المبارک میں ایک ون میں دس دس پاروں کی خلاوت کر لیتے تھے۔ روزانہ خلاوت ' ادعیہ ماثورہ اور بعض دو سرے وظائف و اوراد کے پابند تھے 'شب و روز کے مختلف معمولات میں مسنون دعائمیں ورد زبان تھیں اور اپنے بزرگوں اور عزیزوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کا معمول تھا۔

الله تعالی نے انہیں براخوش نصیب بنایا تھا۔ ان کے والدین مشائخ اور عزیز ان سے مدا 
ہیشہ نہ صرف خوش بلکہ ان کے داح رہے۔ وہ بزرگوں کے لاؤلے تھے اور ان سے مدا 
دعائیں لیتے رہے۔ اللہ تعالی نے انہیں موت بھی اتن خوش نصیبی کی عطاکی کہ باید وشاید۔ 
اپنی عمر کے نھیک چپوں چ انہوں نے پہلا جج کیا اور عمر کے بالکل آخر میں وو سرے جج سے 
سرفراز ہوئ انشاء اللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے عاشورہ کے دن اور جعد کی 
رات میں آخرت کا سفر شروع کیا جعد کے متصل بعد نماز جنازہ اواکی گئی اور عصر کے بعد 
سروفاک کے گئے۔

بون کی وفات پر بزے بزے علاء 'اولیاء اور صلحاء کو اشک ریز پایا۔ حرمین شریفین میں ان کے لئے قرآن کریم ختم ہوئے اور بعض حضرات نے ان کی طرف ہے عمرے اوا کئے۔ دور دراز کے دینی دارس میں ان کے لئے از خود ختم قرآن اور ایصال ثواب کیا گیا۔ آج ہی دار العلوم دائی بند ہے مولانا معزاج الحق صاحب (نائب مہتم دار العلوم دائی کا مکتوب دارالعلوم دائی بند ہی مولانا معزاج الحق صاحب (نائب مہتم دار العلوم دائی کیا گیا۔ آج ہی کرای موصول ہوا ہے۔ جس ہے معلوم ہوا کہ وہاں بھی ان کے لئے ختم قرآن کیا گیا ہے۔ صرف اہل دیو بند ہی نہیں ' مختلف مکاتب فکر کے دینی رسائل و جرائد نے ان پر ادا ریکے کہتے اور ان کے حسن عمل کی شمادت دی۔ حضرت تعانوی کے خلفاء میں سے ایک صاحب کشف بزرگ نے وفات ہے اگلے روز انہیں بیداری کی صاحب خوش و خرم ہیں اور اس مفهوم کی کوئی بات کمہ رہے ہیں کہ میں بوے آرام ہے ہوں 'لوگ کیوں خرم ہیں اور اس مفهوم کی کوئی بات کمہ رہے ہیں کہ میں بوے آرام ہے ہوں 'لوگ کیوں بریشان ہیں؟

دا رفانی ہے کوچ کرنے کے بعد ایک بہت بوی خوش تھیجی صالح اولاو ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے اشیں اس جہت ہے بھی خوش نھیب بتایا ہے۔ ماشاء اللہ ان کے تمین لڑکے اور تمین لڑکیاں میں اور سب بحد اللہ صوم و صلوٰۃ کے پابند اور دینی ماحول کے پروردہ ہیں۔ بڑے لڑکے عزیزم مولوی محمود اشرف سلمہ 'حافظ' قاری اور جامعہ اشرفیہ ہے فارغ التحصیل عالم ہیں اور دارالعلوم کرا ہی میں ایک سال فتوی کی تربیت حاصل کر بچے ہیں اور اب قریباً ڈیڑھ سال ہے مدینہ طیبہ کے جامعہ اسلامیہ میں زیر تعلیم تھے وہیں انہیں اس حادثے کی اطلاع ہوئی اور سب ہے پہلے اپنے والدین کی طرف ہے عمرہ کرکے پاکستان آئے ہیں۔ دو سرے لڑکے مسعود اشرف سلمہ انٹر کام کر پچکے ہیں باشاء اللہ سعید نوجوان ہیں اور اپنے والد باجد کے صحیح معنی میں دست و بازو رہے ہیں۔ تیسرے لڑکے سعود اشرف سلمہ 'میٹرک کرنے کے بعد پہلے سال میں زیر تعلیم ہیں۔ اور ذہانت و نظافت میں اپنے والدکی یادگار ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو اپنے والدکے نقش قدم پر چلنے کی توفق عطافرہائے۔ آئین ثم آخین۔

-----

جس وقت اس جاں گداز حادثے کی اطلاع کی ہے' اس وقت حضرت والد صاحب مظلیم کی ٹاگلوں میں اسقد رکرپ کی تکلیف تھی کہ عمر بھرائیں تکلیف یاد نہیں ہے' کروٹ لینا تو ہزی بات ہے' یاؤں کو ذرا سا سرکانا دو سرے کی مدو کے بغیرنا ممکن تھا۔ ادھروالدہ محترمہ مد ظلما سات سال سے صاحب فراش میں' اس لئے ان دونوں کے لاہور پہننچ کا تو کوئی سوال بی نہ تھا۔ میں اور بزے بھائی جناب مولانا محمد رفع صاحب بھی وہاں نہ پہنچ سکے اس طرح ہم ان کی نماز اور جمیزو سحفین میں بھی شامل نہیں ہو تھے۔ ہم نے ابھی تک ان کی آخری آرام کی نمیں ویکھی اور جب یمال کوئی قبر نظر آئی ہے تو سمتم بین نویرہ کے وہ اشعاریا و آتے ہیں جو اس نے اپنے بھائی مالک کے مرفیہ میں کیے تھے اور حقیقت میں ہے کہ ان کا سمیح مطلب بھی پہلی بار بی سمجھ میں آبا ہے۔

رفيقى لتذرأف الدموع السوافك بقرب اللوى بين الثوى فالدكادك فدعنى فهذ كله فنبر مالك لقد لا منى عند القبور على البكا فقال ا تبكى كل قبرر أيت فقلت له ان الشجا يعث الشجا

اس صدے۔ اور عظیم صدے۔ نے البتہ ایک تنبہ ضرور پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ اس جیسے المناک موقع پر رنج وغم تو فطری چیزہے 'لیکن صدمے کی بیہ شدت جو نا قابل برداشت ہونے لگتی ہے 'ہماری ایک بہت بڑی بھول کا نتیجہ ہے۔ بھائی جان ہی نے کہا تھا کہ۔ یہ دنیا کھیل ہے اور کھیل بھی ہے چند لحوں کا نظر جو کچھ بھی آتا ہے اے خوابِ گراں سمجھو

ہم اس سبق کو عقلی اور نظری طور پر تو مانتے رہے لیکن اس حقیقت کا ہروقت ا ستحضار ہم ہے نہ ہوسکا۔ عملی طور پریمال رہتے ہوئے ہم بار باریہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک مسافر خانہ ہے منول نہیں کیاں جو ملا ہے چھڑنے کے لئے ملا ہے۔ نہ سال کی الما قات وائي ہے نہ جدائي وائي- نہ يهال كى كوئي مسرت يائيدار ہے نه غم مستقل - نا قابل تلانی صدمه اور مبرنا آشنا اضطراب اس کو ہو جو اس دنیا ہی کو اینا سب پچھے سمجھتا ہو' جے مرنے کے بعد سمی دو سری زندگی کا بقین نہ ہو 'جس نے دنیوی زندگی کے بلبلوں پر امیدوں کے محل بنا رکھے ہوں۔ لیکن جس مخص کواللہ کی ذات وصفات اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغه پر ایمان ہو' جو آخرت کی ابدی زندگی پریقین رکھتا ہو' جس کو اس بے ثبات دنیا کی حقیقت متحفر ہواس کے لئے دنیا کا کوئی بڑے ہے بڑا صدمہ نا قابل برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قطعًا ناممکن ہے کہ وو محبت کرنے والے ہمیشہ ایک ساتھ ہی ونیا ہے رخصت ہوا کریں' ان میں ہے کسی نہ کسی کو دو سرے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہی پڑیگا'لیکن اگر اللہ کے ساتلہ تعلق مفبوط ہے'اگر آخرت پرامیان مشکم ہے اور اس دنیا کی حقیقت نظروں کے سامنے ہے تو یہ جدائی ایک وقتی اور عارضی جدائی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی ابدی زندگی آنے والی ہے جسکو فٹا اور زوال نہیں۔اصل ملا قات وہاں کی ملا قات ہے جس کے بعد تجھی جدائی نہیں ہو عتی۔ لنذا ان صدمات میں محو ہو جانے اور ہمہ وقت یا دوں میں کھوئے ر بنے ہے بہتر یہ ہے کہ اس ملا قات کی تیاری کرو' اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرلو تو تمام دنیوی تعلقات اعتدال پر بھی ہ جائیں'ان کی حقیقت بھی متحفر ہو جائے'اور آخرت میں ان کے بقائے دوام کی صانت بھی مل جائے' اس دنیا میں اللہ ہے لُولگائے کے سوا سکون وعافیت کا کوئی را ستہ نہیں۔اور بھائی جان ہی کے بقول۔

> وہ آشا اگر ہے تو عاکم ہے آشا وہ آشا نہیں' تو کوئی آشا نہیں

میرے جذبات و واردات کی میہ بے ربط می کمانی میرے اندازے سے زیادہ طویل ہو گئی 'اور اب اسے مختر کرنے کی از سر نومخت اٹھانے کا دماغ نمیں۔ لنذا قارئین سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آخر میں حضرت والدصاحب مدظلہم کی ایک بات آپ تک بہنچا دیتا اپنا فرض سمجھتا ہوں جسے اس پورے مضمون کا حاصل سمجھتا چاہئے اور جو آب زر سے لکھتا کیا؟لوح دل پر نقش کرنے اور رکھنے کے لاکت ہے۔

ظاہر ہے کہ بیٹے اور ایسے بیٹے کے حادثہ وفات کا صد مدیاپ سے زیادہ کس کو ہوگا؟
اور صدمہ بھی ایسے ضعف اور ایسی کرب انگیز علائت کے عالم میں کہ کروٹ لینا ایک پہاڑ
تھا۔ لیکن شرق حدود میں اظہار رنج وغم کے باوجود جس صبرو ہمت سے انہوں نے یہ جانکاہ
حادثہ برداشت کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جسمانی اور روحانی انت کا یہ اجتماع عربحر بھی
چیش نہیں آیا تھا، لیکن اس پیر تسلیم ورضائے اس عالم میں بھی ہم لوگوں کو جو سبق دیا ہے وہ
ہے مثال ہے۔ وہ اظہار غم و الم سے زیادہ ہم سب کی تسلی کے لئے ایک عجیب و غریب
مضمون میان فرماتے رہے جو آخر میں انہوں نے مرحوم کے بچوں کے نام ایک محتوب میں
تلبند بھی کرا دیا۔ یہ مکتوب چونکہ بڑی جیتی نصائح پر مشتمل ہے اس لئے بجنسے نقل کر رہا
تہدد بھی کرا دیا۔ یہ مکتوب چونکہ بڑی جیتی نصائح پر مشتمل ہے اس لئے بجنسے نقل کر رہا

نور نظر افخت جگرمولوی محمود 'مسعود' مسعود' حمیرا' زهرا' سمیرا اور بهوصالحه ایند تعالی تم سب کو بعانیت رکھے۔

السلام عليكم ورحمته الله وبركاية '

داغ ہی واغ نظر آتے ہیں کس طرح قلب و جگر کو دیکھوں نہ وہ محفل ہے نہ وہ پروانے خاک اے شع سحر کو دیکھوں میرے عزیز از جان بچو! تاج حادثہ جانکاہ کوانیسوال دن ہے۔ ان ایام میں تم سب ہے

یرف ریز این این است کے خط کھنے کی گئی تمنا کی دل میں گزرتی ہوں گی اس کا اندازہ بھی مشکل سلنے اور باتیں کرنے خط کھنے کی گئی تمنا کی دل میں گزرتی ہوں گی اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ گراس حادث اور اس سے پہلے پیش آنے والی بیاری نے کہ عمر بھر میں مجھے کبھی ایسی شدید بیاری پیش نہیں آئی'اس مجموعہ نے ایسا نیم جان مُردہ کردیا کہ آج سے پہلے چند مطریں لکھنے کی مجمی ہمت نہ ہو سکی۔ آج بمشکل قلم اٹھایا تو چل نہ سکا۔ اب برخوردار مولوی امین اشرف کے قلم سے نکھوا رہا ہوں!

میرے عزیز بچی ایہ واقعہ جیسا کرب انگیز مسرت ناک و جانکاہ ہے اس کا اثر مرحوم ہو جانے والے نوجوان صافح کے ماں باپ بچوں اور بیوی اور بھائی بہنوں پر ورجہ بدرجہ جو بچھ ہونا تھاوہ ایک طبعی اور فطری امرہ اور جب تک صدودے تجاوزنہ ہو شرعاً ندموم بھی میس ۔ لیکن میہ سب کرب انگیزی اور غم وصد مدکا یک طرفہ پہلو صرف اس نیماو پر ہے کہ ہم واقعات کو النا پڑھے ہیں اور یسان سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بچاس سالہ نوجوان جس کے ساتھ ایک ایک عزیز کی ہزاروں امیدیں وابستہ تھیں بکا یک ہم سے رخصت ہوگیا۔ اس کا اثر ظاہر ہے کہ بے چینی اور شدید ترین صدمہ تی ہو سکا ہے۔

آؤ ! اب وا تعات کو ذرا سیدها برهو که مبر آئے ' بلکہ شکر کا موقعہ لے۔

ذرا سمجموکہ ہرمومن کا عقیدہ ہے کہ ہرپیدا ہونے والے انسان کی عمر کی گھڑیاں اور سانس اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے دفتر میں لکھے ہوتے ہیں۔ جانے والالخت جگر پچاس سال سترہ دن کی زندگی لے کراس دنیا میں آیا تھا۔ زمین و آسان اپن جگہ سے ٹل سکتے تھے۔ تضاء وقدر کے اس فیطے میں ایک منٹ 'ایک سیکنڈ فرق نہیں آسکیا تھا۔ اس لئے یہ تو ہم سب کا ایمان ہونا چاہئے کہ مید عاد نہیوں ہی ہونا تھا کہ جس طرح ہوا 'لیکن اب ذرا میہ سوچو کہ اس حادث جانکاہ کو ہم سب پر آسان کرنے کے لئے حق تعالی جل شانہ نے کہے کیے انعامات فرمائے۔

سب سے پہلی بات توبید کہ الحمد مللہ اپنی تمام ہی اولاد کو دہ اس حالت پر چھوڑ گئے جب کہ دہ کس کے محتاج نہ تھے۔ وہ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو چکے تھے۔ ذرا سوچو اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تا تو یمی ایک مصیبت اور دس گنی بن جاتی۔

دوسری بات سے دیکھوکہ مرحوم کو جس قدر کمرا تعلق اپنی بیوی اور اولادے تھا' ماں باپ اور بمن بھائیوں سے بھی اس سے کچھ کم نہ تھا۔ لاہور رہنے کی بنا پر ہم سے جدائی کے دو طرفہ آٹر ات قدم قدم پر فلا ہر ہوتے تھے' لیکن وہاں کے مشاغل اور ضروریات کی بنا پر مشکل سے سال بحریش ایک ہی مرتبہ وہ کراچی آ کئے تھے۔ اس سال جبکہ اللہ جل شانہ کو اس دنیا ہے ان کی جدائی بیشہ کے لئے منظور ہوئی تو غیر شعوری طور پر چار مرتبہ ایسے حالات پیدا فرما دیئے کہ ان کو بار بار کرا پی آنا پڑا اور ایک مرتبہ سب بچوں کے ساتھ آنے کا موقع بھی مل گیا۔ یہ کس کو معلوم تھاکہ یہ بار بار کی پیش آنے والی ملا قات اللہ تعالی کے انعامات اور آئندہ پیش آنے والے صدمہ پر تملی کے سامان تھے۔

تیری بات یہ دیکھو کہ سب سے بڑا ہونمار بیٹا مولوی محمود سفرہ نیمن ماہ پہلے ان سے جدا ہو چکا تھا۔ جس سے ملئے کی اس حادثہ جا نکاہ سے پہلے بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ قدرت نے فیبی سامان فرما دیا۔ امسال ان کے لئے حج کا سامان ہو گیا اور اس طرح وہ حج وزیارت کے فرائض اور حرمین شریفین کی برکات سے بھی بسرہ ور ہوئے۔ اور سعادت مند بیٹے کو بھی افرادہ دن ان کی کمک خدمت کا موقعہ مل گیا۔

پھر یہ بھی سوچو کہ عادیا گج و زیارت میں ممینہ ڈیڑھ مبینہ تو لگ بی جاتا ہے۔ اللہ اتفا ہے۔ اللہ اتفا ہے۔ اللہ اتفا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ وقت کرا جی والیں پہنچا دیا جبکہ ان کی وفات میں صرف ستوہ دن باقی تھے۔ اگر مواصلاتی نظام میں ذرا بھی تا خیر ہوتی تو مرحوم اپنے یوی بچوں 'ماں' باپ' بمن بھائیوں سے جدا رہتے ہوئے بحالت غربت اس دنیا سے سفر کرتے۔ ذرا یہ سوچو اس وقت ماں باپ اور اولاد و بیوی پر کیا گزرتی۔ گرانلہ تعالی نے ان کے تمام مراحل سفر کو آسان فرمایا اور پوری شدر سی کے ساتھ واپس والدین کے پاس کرا چی اور پھرایل عیال کے پاس لا ہور خوش و ترم پنیادیا۔ چی کی خوشی میں احباب کی وعرت بھی کرئی۔

اور ان تمام انعامات سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام میہ کہ آخری عمر میں ان کو تج و
زیارت سے مشرف فرماکر گناہوں سے پاک فرمادیا۔ اور پاک و صاف اپنی بارگاہ میں بلالیا۔
اب غور کرد۔ آگر جانے والے مرحوم کو سال بھر پہلے یہ قطعی اطلاع ہو جاتی کہ
عاشورہ محرم ۱۹۳۵ھ ان کی عمر کا آخری دن ہے اور وہ خود اپنے مرنے کے سامان کرتے تو اس
سے بہتر اور مرنے کا کیا سامان ہو تا۔ بس اسوقت مشکل سے یہ سطور ہی تکھوا سکا ہوں اور پکچ
بولنے کی ہمت نہیں۔ والسلام بندہ محم شفیع عفاللہ عند۔ ۲۹ر محرم ۱۳۹۵ھ

## شاه فيصل مرحوم

پچلے مینے سعودی عرب کے فرمال رواشاہ فیصل مرحوم کی تاکہ اتی شمادت نے پورے عالم اسلام میں یکا کی صف ماتم بچھادی۔ اس دنیا سے نہ جانے تیج افراد روزانہ آخرت کے سنر پر روانہ ہوتے ہیں میں ایکن ایسے لوگ خال خال ہی ہوتے ہیں جن کی وفات کو اسلای دنیا کے ہرخطہ میں اپنا حادث اور اپنا نقصان سمجھا جائے جن کی جدائی سے ہر مسلمان اپنے دل میں میں محسوس کرے اور جن کے اٹھ جانے سے وہ لوگ بھی اشک بار ہوں ہو بھی ندگی میں مرحوم کی صورت تک نہ دکھ سکے۔ اللہ تعالی شاہ فیصل مرحوم کو درجات بلند عطا فرمائے وہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ ان کی وفات صرف سعودی خاندان یا سعودی عرب کا نہیں ' ایسے جی لوگوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت کی اوئی رمتی موجود ہے۔

شاہ فیصل مرحوم کی وفات کا سانحہ محض اس لحاظ ہے اندوہناک نہیں ہے کہ وہ ایک مسلم ریاست کے فرمال روا' ایک دولت مند بادشاہ اور ایک صاحب اقدار شخصیت کے حال ہے۔ کیونکہ نہ جانے کتنے حکران اس دنیا ہے اس طرح اشحۃ ہیں کہ ان کے سوگ میں صرف پر چی مرتکوں ہو تا ہے اور ان کی یاو میں صرف پر شکوہ مقبرہ وجاتے ہیں' ورنہ جہاں تک عام لوگوں کے دل کا تعلق ہے اس میں کسی قابل ذکر خم واندوہ کی پر چھائیاں بھی نہیں پر تیں' اور بعد میں یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا؟ لیکن نہیں پڑتیں' اور بعد میں یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا؟ لیکن حرین شریقین کے اس خام اسلام کے اس بھل جلیل اور صحرائے عرب کے اس درویش باوشاء کا حال دنیا کے عام حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی وفات پر نہ سعودی عرب کا پر چم سرگوں ہوائے اور نہ اس کے لئے کوئی عالیشان مقبرہ تقیرہوا۔ اس کی قبر کی تصویر

ے سعودی عرب کے پر تیم ہر چو تک کلے طبیہ تکھا ہوا ہے 'اس لنے اے کسی بھی بڑے ہے بڑے عادثے پر سرگوں نہیں کیا جا آ۔

ساری دنیا نے دیکھی ہے کہ لق و دق ریگستان کے پیج میں اس کے گر دیکی اینوں کی کوئی چار دیواری بھی نہیں ہے۔ ایک سادہ 'کچی اور رتیلی قبر جس پر صحرا کی ہواؤں نے پوری مٹی بھی باقی نہیں چھوڑی لیکن مسلمانوں کے دل ہے پوچھے کہ اس کی وفات کا صدمہ کیسا انہٹ' اس کی یاد کیسی زندہ جاوید' اس کی محبت و عظمت کیسی پائیدار اور اس کا ذکر کتنا نا قابل فراموش ہے۔

یہ محبت و عظمت اور میہ عقیدت و مقبولت دنیا کے ہر حکران کو نصیب نہیں ہوتی 'بات صرف آتی بھی شمیں ہوتی ایک ایسے خط زمین کے فرمال روا تھے جس سے دنیا بحر کے مسلمانوں کے جذباتِ عقیدت وابست ہیں' کیونکہ ای خطے کی تاریخ میں شریف مکہ جیسے حکران موجود ہیں۔ بلکہ بات للبیت' اس سوزو گداز' اس مجاہدانہ جذب اور اس تدر کی ہے جو اللہ نے شاہ فیصل کو اس طرح ودیعت فرمایا تھا کہ ماضی قریب کے حکمرانوں میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے اور جس کی بدولت ان کی حکومت ایک محدود رقبہ زمین پر نہیں' مسلمانوں کے قلب وروح کی وسعوں پر تھی۔

انہوں نے ۱۹۹۳ء میں سعودی عرب کا افتدار سنبھالا تھا'اور ایک اینے وقت میں اتحاد عالم اسلامی کا نعوہ بلند کیا تھا' جب دنیا بحر کی طاقتیں اس نعرے کی مخالف تحیس اور پرائے تو پرائے اپنے بھی اس کا نداق اڑاتے تھے۔ لیکن وہ انتہائی خامو ٹی اور تدبرو و قار کے ساتھ اس راہ کی عدوجہد میں معروف رہے اور وحمکیوں' طعنوں اور تشخو و استہزاء کے او چھے بھیار ان کے پائے استعقامت میں جبنش پیدا نہ کرسکے۔ ان کے دل میں وحدت اسلامی کی بھی آر ذو نے پہلے رابط عالم اسلامی' بھراسلامی سیریٹریٹ اور بالآ خر مسلم سربراہ کا نفر نوں کی شکل افقایار کرلی۔ اور جہاں چند عرب سربراہوں کا سرجو زکر بیٹھنا ناممکن نظر آرہا تھا وہاں چیٹم فلک نے یہ ایمان افروز نظارہ بھی دیکھا کہ شاہی مجد لاہور کے فرش پر انڈو نیشیا ہے مراکش تک کے سربراہ ایک ساتھ بارگاہ الذی میں تجہ وریز تھے۔ اس نظارہ میں شاہ فیعل کی شخصیت سب سے الگ سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی شاہ فیعل کی شخصیت سب سے الگ سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی شاہ فیعل کی شخصیت سب سے الگ سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی شاہ فیعل کی شخصیت سب سے الگ سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی شاہ فیعل کی شخصیت سب سے الگ سب سے ممتاز اور سب سے زیادہ دلاویز تھی۔ مجد کی ایمیں 'ان کا متواضع انداز خرام' ان کا مقروطرز بندگی اور

دعا کے وقت ان کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسواس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ محض کمی سای ضرورت سے نہیں بلکہ اپنے دل کے جذبۂ بیتاب کی تسکین کے لئے یمال تک منچے ہیں۔

سربراہ کانفرنس کے موقع پر ان کی خاموثی ان کی متانت اور بھیڑ بھاڑ ہے علیحد گی کا سربراہ کانفرنس کے موقع پر ان کی خاموثی ان کی متانت اور بھیڑ بھاڑ ہے علیحد گی آثر ہر محض پر بیہ تھا کہ وہ اس موقع کو اپنی شخصیت ابھارنے کے لئے نہیں 'بلکہ مقصد کو قریب کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھرا بک اسلامی سکریٹریٹ کے پلیٹ فار م بھی سے نہیں اور نہ جانے کتنے اسلامی ملکوں کے درمیان علا تھائی چپتائش کو انہوں نے اپنی درد مندی اور دلسوزی اور اپنی سوچھ ہو جھ سے ختم کرایا تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر فیطے کے مسائل ان کے اور دلسوزی اور اپنی سوچھ ہو جھ سے ختم کرایا تھا۔ اسلامی دنیا کے ہر فیطے کے مسائل ان کے اس مسائل سے دکھ درویٹری برابر کے شریک تھے۔ اللہ نے انہیں دولت کے ساتھ اسے خرج کرنے کے لئے دل بھی عطاکیا تھا اور صرف سعودی عرب ہی نہیں دولت کے ساتھ اس کی دریا دل کا گواہ ہے۔

حرین شریقین کی خدمت اور جاج و ذائرین کو سولت بم پنجانے کے لئے انہوں نے جو کارناہے انجام دیے وہ بلاشبہ آریخی یادگار اور صدقات جار سے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے عد میں سعودی عرب نے مادی اعتبار سے بوی ترقی کی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ترقی کے ساتھ اس خطے میں بعض ایسے محرات بھی واضل ہو گئے جنہیں و کچھ کر دل کر حتا ہے کی داخل ہو گئے جنہیں و کچھ کر دل کر حتا ہے لیکن یہ شاہ فیصل کی مخصیت ہی تھی جس نے مغربی طرز زندگی کے اس سلاب پر اپنی حکمت و دور اندیش اور تدیّن اور خودواری سے بوی حد تک بند باندھے 'جو آجکل مادی ترقیات کے ساتھ لازم ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی شعائر کو ڈر ڈر کر جینپ جھینپ کر افقیار نہیں کیا بلکہ پوری خود اعتمادی اور عزت وو قار کے ساتھ افقیار کیا اور آخر دم تک اپنی یہ آن پر قرار رکھی۔ بھی وجہ ہے کمہ زمانے کی عام رفقار کے ساتھ افقیار کیا ترقیات کے ساتھ مغربیت کا بقتا زہر معمولاً ہر اسلامی ملک میں پھیلا ہوا ہے سعودی عرب اس سے سے کم مثاثر ہوا۔

جس وقت شاہ فیعل نے اقدار سنبھالا اس وقت سعودی عرب کا تمام تر فتی انحصار امریکہ پر تھا اور اسکے اثرات ہے آزاد رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن شاہ فیعل نے بری تھمت' تہ برّاور تدریج کے ساتھ اس صور تحال کو بدلنے کی کوشش کی جواب تک جاری ہے اور اس طالت میں جب عرب اسرائیل جنگ چھڑی تو انسوں نے مسلمانوں کی فتح 'بیت المقدس کی اور عرب علاقوں کی واگذاری کیلئے اپنی ساری پونچی بلکہ اپنے وجود وبقاتک کو داؤ پر لگا کرتمام مغربی طاقتوں ہے الی محمر کی جو ہیشہ یادگار رہے گی۔ تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا کام جتنا موثر تھا اتنا ہی تازک خطرناک اور جرائت و ہمت کا متقاضی تھا۔ شاہ فیمل نے اپنی جان پر کھیل کریے اقدام کے اور پورے عالم اسلام کے دل موہ لئے۔

شاہ فیصل عالم اسلام کے وہ واحد سربراہ تھے جن سے مسلمانوں نے بہت می توقعات قائم کی تھیں دینداری اور شجاعت و ہوش مندی کا جو امتزاج اللہ نے انسیں عطا فرمایا تھا اے مسلمان اپنے قائدین میں عرصہ درا زے ترس رہے ہیں۔

شاہ فیصل کی زندگی عالم اسلام کے عکوانوں کے لئے ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔
دنیا کا کوئی بھی فرہاں روا خواہ اس نے اپنے سطوت و جلال کے کتنے ہی پر چم لرائے ہوں بالا تر
اسکا انجام وہی خاک ہے جس میں آج شاہ فیصل محو آرام ہیں۔ دنیا میں اقتدار و اختیار بھی
کی کا قائم نہیں رہا لیکن جو محض اس اختیار و اقتدار کو اللہ کی رضا اور ملت کی فلاح و بہوو
میں استعمال کرے 'اس پر دنیا میں تعریف و خصین اور آخرت میں اللہ کی رحمیس برسی ہیں۔
اور جو محض اس اقتدار کو محض اپنی ذاتی ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنا تا ہے تبرے انجام سکہ
تینیخ کے بعد نہ دنیا میں اس کی یا دباتی رہتی ہے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی نصیب شاہ
فیصل کوئی قرون اوٹی کے حکمران نہیں تے اور نہ آخرت میں اس کا کوئی نصیب شاہ
نین ماضی قریب کے حکمرانوں میں وہ اسلام سے شاید سب سے ذیا وہ قریب تھے۔ ای قرب
نے انہیں حیات جاویہ بخش دی ہے اور آج اگر سارا عالم اسلام اس طرح رورہا ہے جیسے
اسکا شفیق باپ اور مخلص بزرگ سرے اور آج اگر سارا عالم اسلام اس طرح رورہا ہے جیسے
اسکا شفیق باپ اور مخلص بزرگ سرے اختر عملی ہوتو ہیا ای دین سے قرب کا متجب ہے۔ عالم
اسلام کی اس عدیم المثال سوگواری میں ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لئے یہ سبق سب سے
زیادہ نمایاں ہے کہ جو حکمران اسلام سے جنتا قریب ہوگا لمت اسلامیہ انتا ہی اے گے لگانے
زیادہ نمایاں ہے کہ جو حکمران اسلام سے جنتا قریب ہوگا لمت اسلامیہ انتا تی اے گے لگانے

آج ہر مسلمان کے قلب و روح کی محمرائیوں ہے یہ دعائمیں بلند ہورہی ہیں کہ اللہ تعالی شاہ فیصل مرحوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے اور ایکے جانشین شاہ خالدین عبدالعزیز کو یہ توفیق بیٹھے کہ وہ پوری جرائت وہمت اور فہم و تدبر کے ساتھ وصدت اسلامی کے مشن کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالی سعودی عرب اور سارے عالم اسلام کو داخلی اور خارجی فتنوں اور دشمنوں کے شریعے محفوظ رکھے اور اسلامی دنیا کو الیمی قیادت نصیب فرمائے جو اس کی چکولے کھاتی ہوئی کشتی کو پار لگا سکے ' تہیں تم تمین۔۔

البلاغ جلد ۹ شماره ۳



## حضرت مولانا محرميان صاحب

بچیلے دنوں برصغیر کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا محمد میاں صاحب ٌ و بلی میں انقال فرما گئے۔ موصوف آخری عدد کے علماء دیوہند میں ایک متاز مقام کے حال تھے۔ جعیت علاء ہند کے معروف رہنما اور حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کے معتمد غاص تھے۔ احتر کے جد امجد حضرت مولانا محمریا سین صاحب ؓ کے مخصوص شاگر دوں میں ہے تھے اور موصوف ؒ کے پاس ان کی آمدورفت بالکل گھرکے بچوں کی طرح رہتی تھی۔علم وفضل مِن مقام بلندير فائز تھے اور تحریرا نتائی عالمانہ ' سلیس اور شکفتہ تھی۔ ان کی تصانیف میں "علاء ہند کا شاندار ماضی" ان کے شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے جس میں انہوں نے اکبر کے زمانے سے لے کر تقتیم ہند تک کے اہل علم کی دعوت و عزبیت کی تاریخ نمایت محنت ہے دلچپ انداز میں مرتب فرمائی ہے۔ حضرت شیخ الهند کی تحریک ریشی رومال ہے متعلق بھی انہوں نے کملی بار ایسے حقائق کا انکشاف کیا جو ہنوزیردہ میں تھے اور دیگر بہت ہے موضوعات یر بھی ان کی تحریریں نمایت گراں قدر ہیں۔ آخر عمر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور دبلی میں علمی خدمات انجام دے رہے تھے۔ راقم الحروف کو بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل خیس ہوا لیکن البلاغ ان کے پاس پنچتا تھا اور وہ ناچیز کی تحریروں کی ہمت ا فزائی خطوط کے ذریعے کرتے رہتے تھے۔ والد ماجد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب مد ظلہم چند سال پہلے حرمین میں موجود تھے تو وہ اپنی معذوری اور ضعف کے باوجود انہیں علاش کرتے ہوئے پنچے اور ملا قات ہوئی' جو حضرت والد صاحب پد ظلیم ہے ان کی آخری ملا قات تھی۔ ان کی وفات ہے علمی دنیا کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماکر انہیں جنت القردوس ميں بلند مقام عطا فرمائے "آمين ثم آمين-

## آغاشورش كاشميرى صاحب ٌ

اس عرصہ میں بیہ دو سرا حادثہ ہفتہ وار" چٹان" کے مدیر شہیر آغا شورش کاشمیری مرحوم کی وفات کا ہوا۔ ادبی اور صحافتی حلتوں میں ان کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ وہ ایک منفرد انداز تحریر کے مالک تھے۔ شعر گوئی میں مولانا ظفر علی خان مرحوم اور خطابت میں مولانا سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاریؒ کے جانشین تھے۔ ایبا بہت کم ہو یا ہے کہ سمی مخص میں نٹرونظم اور خطابت نتیوں کی مهارت بیک وقت جمع ہوجائے 'کیکن شورش کی ذات میں یہ تیزں ملکات حمرت انگیز طور پر جمع تھے۔ انھوں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس کی خاطر قیدوبند کی نا قابل بیان صعوبتیں برادشت کیں' جن کی تفصیل ان کی کتاب ''بیں دیوار زنداں" میں موجود ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر وہ آخر تک اسلاف دیو بند کے شیدائی رہے اور اس کے اظہار میں نہ صرف انھوں نے تبھی پائل نہیں کیا' بلکہ اس کی خاطرانھوں نے بہت ہے رٹا کے مول گئے۔انسان سے غلطیاں بھی مرزد ہوجاتی ہے چنانچدان ہے بھی سرزد ہو ئیں۔ لیکن بحثیت مجموعی وہ دین کے خادم اور حق وصداتت کے سپاہی تھے۔ پچھلے دنوں جب راقم الحروف کے بڑے بھائی مولانا ذکی کیفی مرحوم کاوصال ہوا تو وہ تعزیت کے لئے حضرت والد صاحب مہ ظلم کے پاس تشریف لائے تھے اور دیرِ تک مفتگو کرتے رہے۔ بیران ہے آخری ملا قات تھی۔ اس حادثہ میں دا رابعلوم اور ا دارہ البلاغ مرحوم کے اہل خاندان کے غم میں شریک ہے' اور ول ہے دعا کر آ ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کو جوارِ رحمت میں مبکہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

# مولاناانوارالحن شيركوڻي "

ا یک اور المناک حادث بجس کی اطلاع البلاغ میں کافی تاخیرہے دی جارہی ہے بمولاتا انور الحن شیر کوئی رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا حادثہ ہے۔ علمی حلقوں میں مولانا مرحوم کا نام محتاج تعارف نسیں' وہ خود دارالعلوم داوبند کے فیض یافتہ تھے' اور اکابر دیوبند کے عاشق زار۔ وہ لا کل پور کے ایک کالج میں استاذ تھے 'لیکن نجی طور سے ہمہ وقت تصنیف و آلیف میں مشغول رہتے تھے۔ علاء دیوبند کی سوانح حیات ان کا خاص موضوع تھا' اور انہوں نے متعدد علائے دیو بند کی سوانح بڑی عرق ریزی اور جانفشانی ہے مرتب فرمائی ہیں۔جن میں ہے "حیات ایداد" "سیرت بعقوب و مملوک" اور "انوار قاسمی" شائع ہو چکی ہیں اور "حیات ذوالفقار" زبر طبع ہے۔ خاص طور ہے چنخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ ہے انسیں عشق تھا' اور ان پر انہوں نے تمن شخیم کمامیں لکھی ہیں "تجلیات عثانی" علامه عثمانی " کے معاصر ملمیہ کا مفصل تذکرہ ہے'انوار عثانی ان کے خطبات و مکاتیب کا مجوع باوريه دونول كامي شائع مو يكل بين ايك تيري كاب انول في حيات عثانی'' کے نام سے لکھی تھی جو ابھی مسودے کی شکل میں ہے'اور اس میں انہوں نے علامہ عثانی سی مفصل سوانح قلم بند کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیہ کے علمی مکا تبیب کا مجموعہ '' قاسم العلوم'' اپنے اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ شائع کرکے بڑی گراں قدر خدمت انجام دی ہیں۔

ابھی شعبان ۹۹ ھی میں راقم الحروف کا لاکل پور جانا ہوا تو انہوں نے بڑی محبت سے "حیات عثانی" کا مسودہ و کھایا۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ کتاب مکتبہ دارالعلوم سے شائع ہوا ور احقرنے اس کا وعدہ بھی کرلیا تھا' اس کے علاوہ وہ اس وقت مقدمہ فتح الملم کا اردو ترجمہ بھی کررہے تھے معلوم نہیں کہ وہ کتنا ہوسکا؟ علاء دیوبند کے حالات پر وہ معلومات کا خزانہ تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں بڑا نادر مواد جمع کررکھا تھا اس کے باوجودوہ بڑے متواضع متناسر المزاج ' خلیق ' ملنسار اور نرم خوتھے۔ ان سے آخری ملا قات شعبان میں ان

کی قیام گاہ پر ہوئی اور لاہور تک میرے ساتھ شریک سفر ہونا چاہتے تھے گر پروقت اسٹیش ند پہنچ سکے اس کے بعد 4 شوال ۹۹ھ کو (لینی حضرت والد ماجد کی وفات ہے ایک روز پہلے)وہ اچانک بیار ہوئے اور آنا فائا زندگی کے سارے مراحل طے کرکے مالک حقیق ہے جالمے انا مللہ وانا البید راجعون اللہ تعالی انہیں جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صرحمیل کی توقیق بخشے تمین۔

البلاغ جلداا شاره ٢



## والدمحرّم حضرت مولانامفتی محمه شفیع صاحبٌ مفتی اعظم پاکستان

اپنی زندگی میں احتر کو کوئی مضمون اور کوئی تحریر بھی اتنی مبر آن امعلوم نمیں ہوئی بقنا صبر آنها آج کا ادار سہ ہے۔ کوئی چیدہ سے پیچیدہ بات لکھنے میں اتنی دشواری پیش نمیں آئی جتنی دشواری بظاہر صاف اور سیدھی ہی حقیقت بیان کرنے میں محسوس ہورہی ہے کہ میرے دالد ماجد میرے استاد و معلم' میرے شخ و مرتی' میرے بادی ورہنما' میرے مرشد و آقا اور میرے غم خوار و محکسار 'حضرت مولانا مفتی محد شفیج صاحب (رحمتہ اللہ علیہ) آخرت کے سفریر روانہ ہوگئے۔ الماللہ و الماللہ واجعون ۔

ذندگی میں بھی کمی واقع یا حقیقت کے تنلیم کرنے سے کلیجہ اس بری طرح نہیں ٹوٹا جس طرح اس حقیقت کو تنلیم کرتے ہوئے ٹوٹ رہا ہے کہ جس مفور چرے کا دیدار غم و تشویش کا بداوا تھا' اب زندگی بحرکیلئے روبوش ہوچکا ہے۔ جس مقدس آواز کو سکر ہر مشکل آسان معلوم ہوتی تھی' اب جیتے ہی سائی نہیں دے گی۔ جس مبارک وجود کی ڈھارس پر ہم وقت کے ہر طوفان سے لڑ سکتے تھے' اس کا سابیہ سرے اٹھے چکا ہے' اور زندگی اب تک جس ذات کے گرو گھوم رہی تھی' اب وہ جلوہ افردز نہیں رہی۔ علم وفضل کی وہ محفل ا جڑ گئے۔ اصلاح وارشاد کی وہ مند ویران ہوگئے۔ سفتہ اور تدین کا وہ آفاب روبوش ہوگیا' اصابت رائے اور دینی بصیرت کا وہ سرچشمہ چھن گیا۔

اب تک جو ذاتی' اجتاعی اور علمی الجھنیں ایک ''ابآبی'' کا محبوب ترین خطاب استعمال کرکے سلجے جاتی تھیں' انہیں اب کون سلجھائے گا وہ اعتدال وتوازن اور رعایتِ حقوق اب کماں میسر ہوگی جس ہے اب تک زندگی کالمحہ لمحہ نیفیاب تھا۔ یا رب یہ کیسا انقلاب ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ کیسا صدمہ ہے؟ خدایا ! تو ہی اس صدمے پر صبردیگا' تیرے سواکوئی نمیں جود تھیری کرسکے۔ آمدہ کھیرً کد مَلْجَاً وَلَدْ مَنْدَجَاً إِلَّا اِلْیَاکِ َ

لوگ اپنے بروں کے نام کے ساتھ طرح طرح کی دعائیں لکھا کرتے ہیں 'کوئی" دامت

برکا تم "لکھتا ہے کوئی "دامت نیوف "کوئی" زید مجد هم "کین پیس جب بھی اپنے والد ماجد
کا اسم گرامی لکھتا تو ان بیس سے کوئی دعا جھے اپنے مقصود و دعا پر صرح کنہ معلوم ہوتی "اس
کے بیس نے حضرت والد صاحب ؓ کے لئے پوری طرح سوچ کر مجھکوان تمام جملوں کے بجائے
"د طلعم" کی دعا اختیار کی تھی 'چنانچہ میں بھشہ ان کے اسم گرای کے ساتھ بی جملہ لکھا کرتا
تقا۔ اور اگرچہ قلم کو اس جملے کی عادت می پڑ گئی تھی "لیکن جھے یاد نہیں کہ میں نے ان کے
لئے یہ دعا بھی محض عادّة ککھ دی ہو 'اور اس کے معنیٰ کی طرف و ھیان نہ گیا ہو' بلکہ جب بھی
میں یہ جملہ شاید مجھ بے خیال کے عالم میں قلم سے نہیں اور کوئی لفظ بے خیالی میں لکھ سکتا تھا '
گریہ جملہ شاید مجھ بے خیال کے عالم میں قلم سے نہیں اکلا۔ صدیہ ہے کہ کسی تحریر میں اگر
بار بار حضرت والد صاحب ؓ کا نام لکھتا ہو تا تو میں ہربار پورے اسمام کے ساتھ یہ جملہ لکھتا

آج ای ذات کے نام سے " مد ظلم " کا یہ جملہ بھیشہ کے لئے چھوٹ رہا ہے ' آج اس جملے کے بجائے ان کے نام کے ساتھ " رحمتہ اللہ علیہ " لکھتے ہوئے جو کچھے دل پر بیت رہی ہے' زبان وقلم میں طاقت کہاں سے لاؤں جو اس کیفیت کا ہزارواں حصہ بھی کانذ پر منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

ا پی زندگی کے اس سب سے بڑے حادثے پر ۔۔۔۔۔۔۔ جس کے بعد سے زندگی شب وروز کے ایک کرب انگیز تسلسل کا دو سرا نام ہے ۔۔۔۔۔ کیا تکھوں؟ کس طرح تکھوں؟ کس کے لئے تکھوں؟ کس طرح تکھوں؟ کس کے لئے تکھوں؟ اس نے کہ افسار کے لئے الفاظ ڈھونڈ آ ہوں تو اپنی حالت اس نے دل میں سے مختلف معلوم نہیں ہو تی جس کی امتگوں کی ساری کا نئات لٹ بچکی ہو' اس کے دل میں فریاد و فغال کے طوفان بر پا ہوں' لیکن اسے ایک افظ بولنا نہ آتا ہو۔ فرق میہ ہے کہ وہ بچہ جی محدل کے دو ہیا کے دو گئی ہو تا ہے الفاظ کی حاجت نہیں رہتی' اور یماں آئکھوں کا عالم ہے ہے کہ وہ آئرک ریز کھوں کو ترس ترس کر پھر ہو بچکی ہیں' کسی کو اپنے مقدس والد ماجد کی وفات پر اشک ریز ویکنا ہوں تو پھرائی ہوئی نگاہیں اس پر رشک کرتی ہیں کہ۔۔

عجنم! کجھے اجازتِ اظمارِ غم تو ہے تو خوش نصیب ہے کہ تری آگھ نم تو ہے اب جو پچھ بیت ربی ہے اسے جھیلنے کے لئے صرف دل ہے'جونہ جانے کس طرح دھڑک رہا ہے'اور خدا جانے کب تک دھڑکتا رہے گا؟

بات صرف ایک باپ کا سایہ سرے اٹھے جانے کی نہیں ہے' اگر بات سرف اتن ہوتی تو یہ صدمہ ایسا گہیے رنہ ہو تا ویا ہیں کی باپ کا سایہ بھی باتی نہیں رہتا اور بہت کم خوش نعیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں بیسی سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ لیکن یمال معاملہ ایسا ہے کہ ان کے سخر آخرت سے نہ جانے گئے سائے اس غمزوہ سرک اٹھ گئے ہیں' باپ کا سایہ 'استاو کا سایہ' ہی خوارو غم گسار کا سایہ جس کا کا سایہ' ہیخہ و مہلی کا سایہ جس کے کا سایہ باوی ور بہنما کا سایہ اور ایک ایسے غم خوارو غم گسار کا سایہ جس کے اشخد کے بعد زندگی میں پہلی باریہ بات معلوم ہوئی ہے کہ غم اور صدمہ کے کہتے ہیں؟ ور شہر سخت سے حت صدمہ اور بری سے بری فکر ان کے قدموں میں پہنچ کر بے نشان ہو جاتی تھی' اور ان کی پائنتی بیٹھ کر ایسا محسوس ہو تا تھا جیسے اس کا نکات میں ہمارے لیے محبت و شفقت کے موالے کو تریہ ہے۔

اب بھی جب صدمہ نا قابل برداشت ہونے لگتا ہے تو پاؤں ہے ساختہ ان کے کرے
کی طرف انھے جاتے ہیں ' دہاں ان کی چار پائی ای طرح بچھی ہے جس پر لیٹ بیٹے کر انہوں
نے اپنی عمرے آخری چار سالوں ہیں گوناگوں امراض و آزار کے عین در میان نہ جانے کتنے
ہے شار دلوں کے لئے شفا کا سامان کیا ' کتنے تمشگان علم و معرفت کی پیاس بجھائی ' کتنے ٹوٹے
دلوں کو دلاسے دیے۔ ان کے لبوں سے نکلی ہوئی ان گنت وعاؤں اور بے شار اذکار
و تسیحات کی ممک آج بھی اس کرے میں ہی ہوئی ہے۔ ای چارپائی کے سامنے بچھے ہوئے
تخت پر ان کے تجدوں کے انوار آج بھی جگرگا رہ ہیں۔ دیوار پروہ گفنہ اب بھی نصب ہے
تخت پر ان کے تجدوں کے انوار آج بھی جگرگا رہ ہیں۔ دیوار پروہ گفنہ اب بھی نصب ہے
تخس پر ہردی پندرہ منٹ بعد ان کی نگا ہیں پڑتیں' اور وقت کی قدر پچپانے کا عملی سبق و ہی
تخس سے چارپائی کے سامنے وہ کرسیاں اس طرح رکھی ہیں جن پر دزیر امیر سے لیکر چپرای اور
مزور تک کیساں حیثیت میں میلئے اور اس مرد درویش کے جاہ و جلال سے کیساں طور پر
مزور تک کیساں حیثیت میں میلئے اور اس مرد درویش کے جاہ و جلال سے کیساں طور پر
شرع ہو کر رہجے تھے جس کے گیڑوں میں بعض او قات ایک سے زائد پوند ہواکرتے
سے۔

غرض اس کمرے کی بیشتر چیزیں آج بھی اس طرح موجود ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو وہ

شخصیت جس نے اس کمرے اور اس کی ہر چیز کو دکھثی عطا کرکے اسے ہمارے لئے سامان قرار بنا دیا تھا اپنی مختصری زندگی ہیں ، مفعلہ تعالی دنیا کے برے برے برے علاء وصلحاء اور عابد وزاہد شخصیتوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور "ہر گلے را رنگ ویوئے دیگر است "ک به مصداق بلندٹی کردار کی مختلف مثالیس سامنے آئیں۔ اللہ تعالی نے ہرایک کوجدا خصوصیات کا حامل بنایا ہے اور ان ہیں سے خوانخواستہ کسی کی تاقدری یا شخصی ضمیں کی جامتی لیکن اپنے اس تاثر کو چھپاتا ہیں خلاف دیانت سمجھتا ہوں کہ کردار و عمل کی جو بعض خصوصیات اپنے اس تاثر کو چھپاتا ہیں خلاف دیانت سمجھتا ہوں کہ کردار و عمل کی جو بعض خصوصیات اپنے مقدس والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں درخشاں دیکھیں وہ ایس ہے نظیراور ب مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگ کی عقیدت بھی روئے زمین مثال تھیں کہ صرف نسبی تعلق کی محبت نہیں بلکہ علم اور بزرگ کی عقیدت بھی روئے زمین

یہ ناکارہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر جتنا شکرادا کرے کم ہے کہ اس نے احتر کو عمر کے
چونتیں سال حفرت موصوف رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی۔
اس طویل عرصے میں یوں تو بھر اللہ ہم سب بھائیوں کو ان کے قریب رہنے کی سعادت
عاصل رہی لیکن خاص طور پر حضرت موانا محمد رفع صاحب اور احتر کو جدائی کی نویت بہت کم
آئی۔ کیونکہ ہم دونوں حضرت ہی کے ساتھ ایک مکان میں رہتے تھے 'اکٹر و پیشتر سفر میں بھی
مجب ہو جاتی تھی۔ زیادہ دو مرتبد دودو ماہ کے لئے مفارقت ہوئی۔ ایک
مرتبہ ۱۳ عمیں احتر کے سفر عمرہ کے دفت اور دو سری بار ۱۵ء میں حضرت موصوف کے سفر
افریقہ کے دفت کہ اس سفر میں محترم حضرت مولانا محمد رفیع علیائی صاحب مدظامم ان کے ساتھ
تھے۔ ان دو مواقع کے علاوہ بھی دو ماہ کی جدائی سے زیادہ سابقہ نہیں پڑا 'اور ان دونوں مواقع
یر بھی میں بی جانیا ہوں کہ اس مفارقت کو کس طرح برداشت کیا ہے۔

اور آخری پانچ سال میں تو شب وروز کے بیشتراو قات حضرت علیہ الرحمت کے قدموں ہی میں گزرتے تھے۔ ان کی علالت کی بنا پر احترفے اپنا متفرق جگہوں کا سارا کام سمیٹ کراپنا دفتر ان کی پائنتی سے متصل ایک چھوٹے سے کمرے میں بنالیا تھا، جہاں ہروقت ان کی زیارت سے مشرف ہونے کے علاوہ ان کی طبعیت کے ہرا تار چڑھاؤ سے باخبررہ سکوں، چنانچہ میں اپنا سارا کام ان کے سامنے انجام دیتا اور جہاں کوئی البحن پیش آتی، فورا ان سے رجوع کرتا اور وہ کافور ہو جاتی ۔ وہ بھی اپنے تقریباً ہرکام سے اجمالاً یا تفسیلاً احترکو مطلع

فرماتے رہتے تھے۔ یہ حضوری کی عادت اس قدر رائخ ہو گئی تھی کہ جمعہ کے روز چند گھنٹول کے لئے شہرجانا بھی بھاری معلوم ہو آتھا اور ہم دونوں بھائی کسی دو سری جگہ کے سفرے تو حتی الامکان پر بیز ہی کرتے تھے۔ بعض مرتبہ احباب اور کرم فرما اس پر برا بھی مناتے 'کیکن شدید مجبوری کے بغیر ہم سفر نہیں کرتے تھے 'اور اگر چند روز کا سفر پیش آبھی گیا تو روزانہ فون پر بات کئے بغیر چین نہ آتا تھا اور جلد از جلد واپسی کی فکر رہتی تھی۔

ابھی پچیلے شعبان کی بات ہے کہ میں ایک بزرگ کے شدید اصرار پر ایک ہفتے کے لئے لا کل بور اور لاہور کے سفر پر چلا کیا لیکن اوھر قو میرا عالم یہ تھا کہ دل و دماغ ہروقت حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی طرف لگا رہتا تھا'اوھرجب میں واپس آیا تو حضرت نے اس عالان محمد اللہ علیہ بلور خاص تمہاری طرف بہت دھیان لگا رہا اور اس عالت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آیا 'میں سورہ یوسف کی علاوت کررہا تھا کہ سید آین آئی :

" اِنِّىٰ كَيَخْرُنُوْنَى ٓاَتْ مَنَذْ هَبُوْا بِلِهِ فَأَخَافُ ٱنْ يَاْ ڪُلُهُ الذِّنُّهُ" " مجھے یہ بات رنجیدہ کرے گی کہ تم اس (پوسف) کو (میرے پاس سے) لے جاؤ 'اور مجھے اندیشہ ہے کہ اے بھیڑا نہ کھاجائے۔"

فرہایا کہ یہاں ذہن اس طرف نتقل ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر الگ الگ فرمایا ہے۔ ایک جدائی کا رزم ' دو سرے بھیڑیے کے کھا جانے کا اندیشہ۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا کرنے میں صرف بھیڑیے کا خوف نہ تھا بلکہ ایک مستقل رنج یہ تھاکہ اتنی دیر کے لئے دوجدا ہوجائیں گے۔ معلوم ہواکہ جس سے انسان کو محبت ہو' اس کا محض نظروں سے دور ہوجانا مستقل باعث رنج ہے 'خواہ کوئی اور اندیشہ نہ ہو۔

غرض بات دور نکل گئی 'عرض بیہ کررہا تھا کہ اگرچہ اپنی ٹا ہل اور نالا نکق کی بنا پر بیہ ناکارہ حضرت ؒ ہے حاصل پکھے نہ کر سکا جس کی حسرت آج دل کا مستقل داغ نی ہوئی ہے 'لیکن اس نعمت پر اللہ تعالی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ . مغنلہ تعالی ان کے اپنے قریب رہنے کی سعادت اللہ تعالی نے عطا فرمائی کم از کم آخری دور میں ہمہ وقت ان کے اتبا قریب شاید کوئی اور نہیں رہا۔

اتنے قر'ب کی حالت میں عمواً میہ ہو تا ہے کہ محبت خواہ کتنی بردھ جائے 'لیکن عقیدت

بعض او قات اتن نمیں رہتی جتنی دور دور ہے کی بزرگ کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ کو نکہ قرب کی دجہ سے زندگی کا ہر گوشہ سامنے آتا ہے اور یہ ہم جیسے کی طبعی خصلت ہے کہ وہ خوو بے علمی کے جس تحت الشری میں ہول 'کسی بزرگ کی کوئی کزوری سامنے آئے تو اس کی عقیدت میں کی ضرور واقع ہو جاتی ہے۔

لین حضرت والد ماجد علیہ الرحمتہ کا معالمہ اس کے بالکل بر عکس یہ تھا کہ ان ہے جتنا قرب بوھتا گیا 'ای نسبت ہے ان کی عقیدے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ شروع شروع میں ان ہے بس ایسی ہی جب ان کی عقیدے میں ایک بیٹے کو باپ ہے ہوئی چاہئے' لیکن جوں جون زرا ہوش آیا اور کار زار حیات میں ان کے بے مثال طرز فکر اور جیرت اگیز طرز عمل پر خور کرنے کی توفیق ہوئی 'ای نسبت ہے مجبت کے ساتھ ساتھ عقیدے بوھتی ہی چلی گئے۔ جب مجب کی بھی بھی نا گیا گئے واقعہ چش آیا'ان کے ایک نے کمال کا انجمشاف ہو آاور آخر میں تو عقل اور اندا زوں نے ہار مان لی تھی کہ ہم جیسے لوگ اس مقام کا ادراک کر ہی تہر سے جمال ہے وہ سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔

لنذا آج جس قدر صدمہ ایک تمنیق ترین باپ کا سامیہ سرے اٹھ جانے کا ہے اتخای بلکہ اس سے بھی زا کد صدمہ اس بات کا ہے کہ دنیا ایک ایسی ہتی سے محروم ہوگئ جس نے اسلاف کے کتابی واقعات کا جیتی جائی زندگی میں اپنے عمل سے مشاہدہ کرایا تھا۔ ان کا وجود سے اور صرف وجود بھی ۔۔۔ نہ جانے کتنے فتوں کے لئے آڑیتا ہوا تھا 'اور نہ جانے کتنے مسے ہوئے دلوں کو سارا وے رہا تھا۔

البلاغ کے بہت ہے قار نمین نے جہاں احقر کو تعزیت کے بعد ردانہ پیغامات بھیج ہیں' وہاں سبر بھی لکھا ہے کہ ہم حضرت علیہ الرحمتہ کے بارے میں تمہاری تحریر کے ملتظر ہیں۔ میں ان حضرات کی محبت وشفقت کا ممنون ہوں لیکن انہیں میہ کیسے بتاؤں کہ جس فخص کی تحریروں کی وہ بھیشہ حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں آج اس موضوع پر اس کا قلم ٹوٹ چکا ہے۔

### "مانس ليما مجھے مشكل ہے تفال كيے ہو"

اب تو ایما معلوم ہو آ ہے کہ باقی ماندہ زندگی حضرت والد ماجد رحمت الله علیه کی

ملاقات کے انتظار سے عبارت ہے آگرید انتظار کچھ طویل ہوا اللہ نے دل کو قرار عطا فرمایا اور حواوث روزگار سے فرصت ملی تو انشاء اللہ حضرت رحت الله علیہ کی مفصل سوانح اپنی بساط کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کروں گا لیکن بحالات موجودہ اس موضوع پر لکھتا احقرکے لئے ایک نا قابل برداشت آزائش ہے۔

الحمد الله! بيه حقيقت برآن مستخفر بكه الله تبارك تعالى كاكوئى فعل حكمت به خالى نسيس ونياك اس مسافرخان مين بهي كوئى بيشه ربخ كے لئے نسيس آل ساری غلطی بيال سے لگتی ہے كہ بهم اس راہ گذر كومنول مجھ بیشتے بین اور بیال كے تعلقات اور حاصل شدہ راحتوں كو ابنا دائل حق قرار دے ليتے بین مسالول سے قرآن كريم كى بير آيت نمايت كشت سے اور شايد روزانه كئى كى بار پر معاكرتے تھے كہ سے قرآن كريم كى بير آيت نمايت كشت سے اور شايد روزانه كئى كى بار پر معاكرتے تھے كہ سے قرآن كريم كى بير آيت نمايت كشت سے اور شايد روزانه كئى كئى بار پر معاكرتے تھے كہ

مَا عِنْدَكُمُ سِنْغِدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

تمهارے پاس جو کچھ ہے نتا ہو جائیگا اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باتی رہنے والا ہے۔ اور یمی وہ قرآنی حقیقت ہے جس سے غفلت کے بیتیج میں یمال کی لکالیف پہاڑ معلوم ہوتی ہیں'اور صدمے نا قابل برداشت ہونے گلتے ہیں۔

جب پونے دو سال پہلے احتر کے برادر مرحوم مولانا محمد زکی صاحب کی وفات ہوئی اس وقت حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ نے جیسا پیکر صبر واستقامت بن کرد کھایا اس کی مثال کمنی مشکل ہے۔ اس موقع پر حضرت نے بار بار سیہ عکیمانہ بات فرمائی تھی کہ انسان صادات کے موقع پر دنیا کے واقعات کو النابز حتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہے مبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثلا وہ یمان سے سوچنا شروع کرتا ہے کہ اس حادثے میں سے میراکیا کیا نقصان ہوگیا؟ اور سے حادثہ تو کسی مقتل ہو تھیں آتا تقدیم میں گھا تھا لیکن اللہ تعالی نے کہ میر مائن اللہ تعالی نے سے حادثہ تو کسی دکھایا اور اس کے لئے کیا کیا اسباب جمع فرمائے ؟ اگر انسان ان ایس کو سوچ تو اسے مبروسکون آگے۔

آج جب حضرت والدماجد رحمتہ اللہ علیہ کے کھولے ہوئے اس راتے پر ذہن سوچھا ہے تو ہے ساختہ اللہ عبارک تعالی کا شکر زبان پر آتا ہے 'اور احساس ہو آ ہے کہ جس واقعے کوہم صبر کاموقع سمجھ رہے ہیں' وہ در حقیقت شکر کاموقع ہے۔ اس حقیقت ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ حضرت دالدہاجد رحمتہ اللہ علیہ کی دفات کا بید سافحہ بھی بیش آتا ہی تھا۔ حضرات انجیاء علیم السلام سے زیادہ دنیا کو کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جب وہ حضرات دفات سے مشتی نہ ہو سکتے تو کون ہے جے اس سے مشتی سمجہ لیا جائے؟ لازا ہے دفت تو آتا ہی تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس حادثے کو ہمارے لئے لمکا کرنے کے لئے کتنے تعلی سامان جمع فرائے ؟

کتے لوگ ہیں جن کے باپ بھین ہی میں سرے اٹھ جاتے ہیں الیون اللہ تعالی نے حضرت رحمتہ اللہ کو اس وقت اس دنیا ہے اٹھا جب کہ ان کی اولاد کا سب ہے کسن فرد

ینی احقر عمرکے چونتیں سال پورے کر چکا تھا اور آہ! ابھی انقال ہے صرف پانچ دن پہلے کی

تو بات ہے کہ ہوال کا دن گزر چکا تھا اور ہم عشاء کے بعد حضرت کے کمرے میں جمع تھے ،

اچانک مجھے خیال آیا کہ آج ہ ہوال تھی اور یہ میرا یوم پیدا کش ہے ااس لئے میساختہ میرے منہ سے نکل گیا '''آبی آج میری سالگرہ ہے۔ "حضرت کے چروانور پر محبت ہی محبت چھاگئی اور انتہائی دلاویز تمہم کے ساتھ یو چھا :

"اچما؟ ماشاءالله! اب تمهاری عمر کتنی موگنی؟"

"چونتیس سال پورے ہو گئے۔"میں نے عرض کیا۔

اس پر ایک لمحہ توقف کے بعد فرمایا "الحمدللہ!اللہ تعالیٰ نے تعوڑی می عمر میں بہت ہے مراحل سے گزار دیا۔"

پھر کتنے مصنفین ہیں جو اپنا کوئی خاص شروع کیا ہوا کام ادھورا چھوڑ گئے 'لیکن حضرت والدہاجد رحمتہ اللہ علیہ کے تقریبا سارے ہی کام اللہ تعالی نے پورے کرا دیے۔ ان کی کوئی تصنیف جے مکمل کرنے کاارادہ ہو' ناتھمل نمیں رہی بلکہ کوئی تصنیف ایسی نمیں رہی جوان کی زندگی ہی میں شائع نہ ہوگئی ہو۔

پھراگر ان کی وفات کا حادثہ بالکل یک بارگی پٹی آیا تو خدا جانے ہماری حالت کیا ہوتی؟ لیکن گزشتہ چار سال میں قدرتی طور ہے ان پر امراض وعوارض کا ایسا سلسلہ چل رہا تھا کہ ہر محفص کو ہروقت دھڑکا لگا ہوا تھا۔ ہرروز بیم درجا کی کیفیت رہتی تھی 'اس عرصے میں ان کا گھرے باہرنگلنا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور بہت ہی ذمہ داریاں ہمیں انجام دینے کی عادت پڑنے تکی تھی۔ غرض یہ تو صرف چند پہلو ہیں اللہ تعالی نے اس حادثے کو زم کرنے کے لئے ایسے غیر معمولی اسباب ہمارے لئے پیدا فرمائے کہ ان پر اللہ تعالی کا بہتنا شکرادا کیا جائے ہم ہے۔
یہ ہمام تھا کتی اپنی جگہ ہیں اور بلاشیہ ان پر غور کرنے ہے برا سکون بھی ملتا ہے 'کین جس پیکر شفقت و رحمت کی آغوش میں عمر کے چو نتیس سال اس طرح گزرے ہیں کہ دنیا کے حمل پائے اس کی یادالی چیز نہیں ہے جے آسانی ہے کم کیا جا سکے۔
اس یاد کی فیسیں ختم کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ گھر کی ہر ہر چیز اور دارالعلوم کے ایک ایک کام ہے ان کی سیکٹول یا دیں وابستہ ہیں اور ہرقدم پرنہ جانے کئے نشترول میں چبوتی رہتی ہیں 'گھرا کر قرآن مجید کی خلاوت شروع کرنا ہوں تو اس میں بھی کسی نہ کسی آیت کے بارے میں ان کی بتائی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے 'لنذا یا دوں کی اس کا کتات سے کمال اور میں طرح بھاگ سکتا ہوں؟

اس عالم اضطراب میں حضرت والدماجد رحمتہ اللہ علیہ کی سوائے ہے متعلق کوئی باربط اور معتدل تحری ایام کے بچھ اور معتدل تحریر احقر کے برے بھائی حالات لکھنے کا خیال تھا' کیکن دماغ شل اور تلم کند رہا۔ اور اللہ تعالی احقر کے برے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب کو جزائے خیردے کہ انہوں نے اس موضوع پر ایک مفصل مضمون سرو تلم کردیا جو شامل اشاعت ہے۔

اب میں قار کین سے معذرت کے ساتھ رخصت ہو تا ہوں' اور اس بات کے لئے بھی معذرت خواہ ہوں کہ کی صفحات کے اس ادا رہے میں اپنے جذبات کے لئے بے ربط اظہار کے سواکوئی کام کی بات ان کی خدمت میں پیش نہیں کر رکا۔

ہاں! ایک ضروری بات یاد آگئی۔ رمضان المبارک میں حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ پر بے در بے ول کی تکلیف کے حملے ہوتے رہے اور طبیعت بہت خراب رہی'عید کے بعد جب کیفیت بہت ہوئی توایک روز فرمانے لگھ :

"رمضان میں جب میری طبعیت زیادہ خراب بھی تو یہ امید تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے رمضان نصیب فرما دے۔ یہ فرما کردہ کچھ رکے 'اور میں سوچنے لگا کہ دہ رمضان کی موت کی آرزد کا ذکر کرنا چاہتے ہیں طرمعائیہ محسوس ہوا کہ دہ جو کچھ اور کمنا چاہتے ہیں'اور تردّہ ہو رہاہے کہ یہ بات کموں یا ......نہ کموں! مجرزرا ہے توقف کے بعد رک رک کر فرمایا : ''لیکن میرا حال بھی عجیب ہے 'لوگ تو رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں 'لیکن میں تمنانہ کرسکا 'اس لئے کہ مجھے بیہ خیال لگا رہا کہ اگر رمضان میں بیہ واقعہ ہوا تو اوپر والوں (گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو بیزی تکلیف ہوگی اور ان کے روزوں اور تراوی کو غیرہ کے معمولات میں وشواری پیش آئے گی۔''

الله اکبر! میں اپنے کانوں سے یہ الفاظ من رہاتھا اور اس ایٹ رمجتم کو تک رہاتھا جس کی پرواز فکر ہمارے تصور کی ہرمنزل سے آگے تھی۔عبادت و زہد کے شیدائی بحد اللہ آج بھی کم نہیں لیکن بستر مرگ پر ان رعایتوں کا پاس کر نیوالے اب کمال ملیں گے؟

ان کابیہ ہے ساختہ جملہ ان کی پوری زندگی کے طرز فکر کی تصویر ہے'وہ خودا کثر بیہ شعر پڑھا کرتے تھے۔

## تمام عمر ای احتیاط بیں گزری که آشیاں کی شاخِ چن پہ بار نہ ہو

آخریں قار کین ہے اس دعاکا خواہیگار ہوں کہ اللہ تعالی ذندگی کے اس سب سے برے حادثے پر حبر جمیل قارش بخش نظب کو سکون و قرار نصیب ہو اور باتی ماندہ ذندگی ہے۔ جس کا ایک ایک لمحہ بہاڑ معلوم ہورہا ہے ' جعزت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے نقش قدم کے مطابق اپنی مرضیات میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الیے صدے کے ساتھ ذمہ داریوں کا جو بارگر ان برادر بزرگ جناب مولانا محمد رفع عثانی مد ظلم اور اس کا مادر اس کے بعد اندازہ ہو تا ہے کہ اس مختصرے وجود ناکارہ کے ان ناتواں کندھوں پر آپڑا ہے اس کے بعد اندازہ ہو تا ہے کہ اس مختصرے وجود نے اس اللہ تعالی ہمیں ان ذمہ داریوں سے اٹھا رکھے تنے اللہ اتار کمیں براہ کرم ہے دعا بھی فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں سے صدق واخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق عمدہ برآ ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آہین۔

دارالعلوم اور البلاغ کے سرے ایک ایساعظیم سامیہ اٹھ گیا جس ہے ان کی ساری وککشی قائم تھی۔ اب وہ دککشی توکمال ہے آئے گی؟ لیکن ان کامشن بجمہ اللہ زندہ ہے ان کی تعلیمات وہدایت آج بھی ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں۔ دارالعلوم اور البلاغ کے خدّام اپنی پوری فردہا گی اور عاجزی کے باوجود سے حمد کرتے ہیں کہ جب تک دارالعلوم اور البلاغ زندہ ہیں 'وہ انشاء اللہ ان کے مشن ان کے طرز فکر اور ان کی قائم کی ہوئی راہِ اعتدال کواپئی بساط کے مطابق زندہ اور سربلند رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دعا فرہائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی ہمت و توثیق اور اس کا حوصلہ عطا فرہائے۔ آمین ثم آمین۔

ابلاغ جلد 10 شماره 11-11



## حضرت مولانااطهرعلى صاحبٌ

یہ قدرت کا عجیب وغریب نظام ہے کہ جس رات حضرت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہوا' اس رات چند گھنٹے پہلے ان کے عظیم رفق حضرت مولانا اطبر علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ میمن عظیمہ میں واصل بی ہوئے۔ الما مذہ و الما الدینہ الجمون۔

البلاغ جلد •اشاره ١١- ١٤



### مولانا محراحر تفانوي

الله والوں کے فافیئٹری سے عالم آخرت کبطرف جارہ ہیں ' پچھلے تین چار مہینے ہے کیسی کیسی عظیم سمتیاں اٹھ گئیں' ابھی اٹنی کئے فراق سے دل و دماغ متاثر اور ''تھیس اشکبار تھیں کہ پچھلے مہینے حضرت مولانا مجمدا حمد صاحب قلانوی بھی اللہ کو پیارے ہوگئے۔

حفزت مولانا محمد المحمد صاحب تھاند بھون کے منتین میں معروف عالم تھے 'وہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی یہ ظلم کے چھوٹ بھائی تھے جو حکیم الامت حضرت تھانوی کی ابلیہ محمر مدک واباد ہیں۔ انہوں نے سکھر میں مدرسہ اشرفیہ کی بنیاد ڈالی جو اپنا تھانوی کی متاز ترین دی درسگاہ ہے 'اور اس خطے میں اس نے علم ودین کی قابل قدر خدمات انجام دی جیں 'وہ نمایت وجیہ 'باو قار اور فقال شخصیت کے مالک تھے 'اوا اوا ہے ذہانت مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے اسخواج میں ان کو جرت اگیز صد تک ملکہ مترشح ہوتی تھی۔ قرآنی آیات سے تواریخ کے اسخواج میں ان کو جرت اگیز صد تک ملکہ عاصل تھا، حضرت مولانا محمد اور لیس کاند حلوی 'محضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثائی اور احتر کے براور بزرگ مولانا محمد ذرکی کیفی صاحب کی وفات پر انہوں نے جو آریخیں نکالیں 'وہ کے براور بزرگ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے طاقت کے لئے آئے تو حضرت نے ان سے ازراہ مغراح فرمانا:

''آپ کی تاریخیں دیکھ کر تو ہمارا بھی دل چاہئے لگا ہے کہ جلدی ہے مرجا ئیں' تاکہ آپ ہماری بھی ایسی اچھی تاریخیں نکالیں۔''

آه! كه يه مزاح كى بات حقيقت بن عني انهول في حضرت والد صاحب كي تؤاريخ

وفات کا انتخراج کیا' جو ذی قعدہ ذی الحجہ کے مشتر کہ شارے میں شائع ہوئی'**ا گلے** شارے میں انہی کے قلم سے حصرت مولانا اطبر علی صاحب ؒ اور حصرت بابا مجم احس ؓ کی توارخ وفات شائع ہوئیں' اور اس زیرِ نظر شارے کے مرتب ہونے تک وہ خود ایک آر خ بن گئے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔

ان کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی' وہ بمشکل بچپن ساٹھ کے لگ بھگ ہوں گے' لیکن چند سال ہے انھیں قلب کا عارضہ لگ گیاتھا' ایک ایک میشڈنٹ میں ان کے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ ٹی تھی اور بیٹائی بھی کزور ہوگئی تھی۔ چند سال پہلے تک وہ بڑے توانا اور طاقت ور لگتے تھے' لیکن پھرا یک دم ہے انکی صحت گرتی چل ٹی یمال تک کہ چہار شنبہ یہ محرم یہ ہے کی صبح انسی جو قلب کا دروہ ہوا اس نے انھیں اس جمان فائی کی کشآئش ہے آزاد کردیا۔

وہ آخردقت تک معروف عمل رہے۔ حضرت والد ماجد کی وفات کے بعد ان کے کئی خطوط آئے جن صحت مترشح تھی ' پھراہمی چند روز پہلے انہوں نے اپنے صاحبزاوے کی شادی پورے اہتمام سے کی' کیکن اس فرض سے سبدوش ہوکر خود ہی اپنے خالق سے جا طے۔ اللہ تعالمے اللہ تعالمے اللہ تعالمے اللہ تعالمے اللہ تعالمے اللہ تعالمے اللہ علم اللہ عالم معافرہائے ' انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جگہ دے اور ان کے پیماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ٹم آمین۔

مدرسہ اشرفیہ سکھران کا صدقہ طاریہ ہے 'اللہ تعالی ان کے صاحبزاد گان اور متعلقین کو توفق بخشے کہ وہ اس امانت کی ٹھیک ٹھیک حفاظت کرکے اسے دین کا مضبوط حصار بناسکیں۔ آمین۔

البلاغ جلد الشاره ٣



## حضرت مولانا عبدالماجد دريا بادئ

جاناتو سجی کو وہاں ہے جہاں ہے کوئی لوٹ کر دنیا میں نہیں آئ کین ہجھلے چند سال سے اور بالخصوص گرشتہ چند مہینوں ہے ایک ایک شخصیتیں اٹھ رہی ہیں جن کا صدمہ کسی ایک فرو 'انجس یا اوارے کا نہیں بلکہ پوری بلت کا صدمہ ہوتا ہے۔ ابھی رمضان ہے محرم سک حک حاد قات پر آنسو ختک نہیں ہوئے تھے کہ اسی مہینے جناب مولانا عبد المابعد دریا بادی " مجمی اللہ کو بیا رہ ہو گئے امالا لذبہ داجہ بی مولانا عربا بادی گی ذات برصغیر میں کسی اللہ کو بیا رہ ہوگے المالا لذبہ والمالا بدویا بادی گی ذات برصغیر میں کسی اللہ کو بیا رہ ہوگے المالا لہ والمالا بالد کی ہار اور والکی سال شہر میں ہوئے وہ دین اور وی عقائد کے بارے میں شکوک و شہمات میں المیہ جنالا ہوئے کہ بدلوں الحاد و تشکیک کا شکار رہے۔ لیکن گھراللہ نے ایک توفیق دی کہ الیے جنتلا ہوئے کہ بدلوں الحاد و تشکیک کا شکار رہے۔ لیکن گھراللہ نے ایک توفیق دی کہ قرآن و سنت کی صدافت و تقانیت و تقانیت کو فریب المیہ میں کا مشاور بالا خر کی اور اپنر کا بہ شیدائی شانقاہ تھانہ بھون کے ایک بوریہ کھی کے تھون کا رکام رکام قاندہ تھون کے ایک بوریہ کھی کے تھون کا رکام رکام قاندہ تھون کے ایک بوریہ کھی کے تھون کا رکام میں المیں میں کام کیا۔ شعر کے دو انو ہوگیا۔

مولانا دریا بادی اس لحاظ ہے بھی ایک مثالی شخصیت سے کہ انہوں نے بیعت تو حضرت مولانا دریا بادی اس لحاظ ہے بھی ایک مثالی شخصیت سے کہ انہوں نے بیعت تو اجازت بلکہ ایماء پر تربیت کا تعلق آخر تک حکیم الامت تعانوی ہے قائم رکھا۔ بیر پوری داستان انہوں نے اپنی کتاب "حکیم الامت" میں جس دلواز انداز سے بیان کی ہواور حضرت تعانوی کی پہلی لما قات ہے لیکر تربیت کے مختلف مراحل تک کے حالات جس دلکشی کے ساتھ تھا بند کئے ہیں وہ مولانا دریا بادی ہی کا حصہ تھا۔

ان کا شار حضرت تھانویؓ کے خلفاء میں تو نہیں لیکن ممتاز متوسلین میں ضرور تھا۔ وہ حضرت تھانویؓ کے عاشق تنے اور اپنی تحریروں میں جگہ جگہ حضرت کو مرشد تھانوی' کے لقب سے یاد کرتے میں' کیکن بہت ہے معالمات میں ان کی رائے حضرت تھانویؓ سے مختلف رہی ہے۔ حضرت سے متعدد مسائل پر سوال و جواب ہوئے اور مولانا وریا بادی مضرت کی فیمائٹ کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہ 'اسکے باوجود تعلق اور عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ ان کا اخبار جو پہلے ''ج '' پھر ''صدق'' اور آخر میں ''صدق جدید'' کے نام ہے لکتا رہا اپنے طرز کا منفر اور نرالا جریدہ تھا' ہے کہ کارت و طباعت کی عصری خوشمائی عربحر نفیس نہ ہو سکی 'لین مولانا وریا بادی گئے کہ قلم کی طلاحت اسی تھی کہ اسے شروع کرکے ختم کے بغیر چوڑ وینا اہل ذوق کے لئے مشکل تھا۔ وہ اپنے اداریہ میں (جو تجی یا تیں کے زیر عنوان ہوا کر تا تھا) عموماً کسی کا موضوع پر لکھنے کی بجائے ونیا بحر کے اخبارات و رسائل کے تراشے نفل کرتے اور ہر تراشے کے ساتھ اپنا مختم تبعیوائی دو سطروں میں کردیتے'لین سے ایک دو تعلی سطری مفصل اداریوں پر بھاری ہوتی تھیں۔ ان کا قلم صحیح معنی میں ہے باک اور تدار تھا۔ انسوں نے جس بات کو درست سمجھا اس کے اظہار میں انکو نہ جمعی عکومت کا خوف دامن کیر جوا 'اور نہ عوام یا رائے عامہ کا۔ وہ آخر تک اپنی رائے کا اظہار ہے خوف و خطر کرتے رہ جوا 'اور نہ عوام یا رائے عامہ کا۔ وہ آخر تک اپنی رائے کا اظہار ہے خوف و خطر کرتے رہ خواہ اس کے نتائج کچھ ہوں۔

قادیا نیت کے مسلے میں ان کا زم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا اور بلاشہریہ ان کی علین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ عفا الله نعائی عنصو غفر لے

اردد اور انگریزی زبان میں اکل تغییری خاصی مقبول ہوئیں اور مسلمانوں کو ان سے
کافی فائدہ بہنچا۔ چونکہ انہوں نے دینی علوم زیادہ تر مطالع سے حاصل کئے تھے اس لئے
تغییر میں بعض باتنی جمہور کے خلاف بھی آگئیں۔ لیکن مجموعی حیثیت سے وہ ایک مفید تغییر
ہے جس میں عصری معلومات کا بھی بردا ذخیرہ ہے 'خاص طور سے فرقہ عیسائیت کے مباحث
ہے نظیر ہیں۔

دو سروں پر تنقید کے معالمے میں مولانا دریا بادی ہوئے معتمل اور متوازن مزاج کے مالک تھے 'کسی کی مخالفت کے جوش میں حدے گزر جانا ان کا طریقہ نہ تھا'وہ اختلاف رائے کے بادجود دو سروں کی اچھی باتوں کی تعریف میں بخل سے کام نہ لیتے تھے۔

راقم الحروف كو مولانا ب بالمشاف تو تجهى نياز حاصل نه بموسكاليكن دلط وكتابت كافى رى - وه غائبانه بى اس ناكاره پر ب حد شفقت فرماتے تھے۔ "ابلاغ" بزے شوق ب پڑھتے تھے اور اس كے مضامين كو "صدق جديد" ميں نقل كركے ناچيز كى عزت افرائى فرماتے رہے تھے۔ صدق میں جب بھی البلاغ کا ذکر فرائے تو دو چار تعریفی جملے ضرور لکھ دیتے ہے۔ بارہا البلاغ کو انہوں نے الپائتان کا بمترین دی باہنامہ "قرار دیا۔ "تغییر باجدی" کی جلد اول طبع ہوئی تو انہوں نے ازراہ شفقت احقر کے پاس بھیجی 'اور اس پر تبعرہ لکھنے کا بھی تھم دیا۔ احقر نے اس پر جو تبعرہ لکھا اس میں تعریف کے ساتھ بعض باتوں پر ادب کے ساتھ تقید بھی تھی۔ احقر ان کی برائی کی بات تھی کہ نہوں نے پوری وسعت قلب کے ساتھ اسے گوارا فربایا۔ البلاغ میں احقر کی بات تھی کہ انہوں نے پوری وسعت قلب کے ساتھ اسے گوارا فربایا۔ البلاغ میں احقر کی بات تھی کر را انہیں بند آئی تو آکٹر ہمت افرائی فربائے اور کبھی کبھی احقر کی غلطیوں پر متنبہ فربائی تھے۔ اور اس کی وجہ سے فربادی ہے تھے۔ عرصہ سے وہ فالح کی بناء پر بالکل صاحب فراش تھے' اور اس کی وجہ سے دمورت موانا مفتی مجمہ شخیع صاحب کی وفات پر انہوں نے بشکل ایک سطرکا تعزیت نامہ بھیجا اور بالآخر ریڈ ہوے سے شخیع صاحب کی وفات پر انہوں نے بشکل ایک سطرکا تعزیت نامہ بھیجا اور بالآخر ریڈ ہوے سے اطلاع مل بی گن کہ وہ دنیا کے جمنجصت سے نجات پاکر اپنے مالک حقیق سے جالے۔ اللہ اطلاع مل بی گن کہ وہ دنیا کے جمنجصت سے نجات پاکر اپنے مالک حقیق سے جالے۔ اللہ افال ان کی ذلات سے ورگزر فرماکر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو مرجیل کی توفیق بیشے۔ آئین۔

ا فسوس ہے کہ احقر کے پاس مولانا دریا بادی کے تمام خطوط محفوظ نہیں رہ سکے لیکن معمولی حلاش سے دو خط مل گئے وہ ذیل میں حاضر جیں۔

#### مورخد ۲۷ دسمبر ۱۹۲۷ء

السلام علیم ورحمت الله البلاغ برابر پنچا رہتا ہے۔ اشاء الله وبارک الله رو تجرد میں بت ی کوششیں آپ کے ملک میں بور ہی ہیں اور جوش خروش ان میں اچھا خاصا ہو آ ہے لیکن بعنی سنجیدہ پر مغز متین و تحکم اور ساتھ ہی ممذب و شائشتہ البلاغ کی تحریریں ہوتی ہیں وہ اس کا مخصوص حصہ ہے۔

ایک بلکی می فروگز اشت البتہ عرض کردینے کے قابل ہے حضرت میں کے سلسے میں بار بار جو "عیالی" مالی تا ہے اس کے بجائے" سولی ہونا چاہئے دونوں کے درمیان فرق عظیم ہے۔ روی قانون میں رواج صرف سولی کا تھا۔ والسلام دعا کو و دعا خواہ عبد الماجد۔

### ۱۳ گست ۱۹۵۹ء

برادرم محترم 'السلام عليكم

جولائی کا البلاغ پنچا آپ کا مقالہ ''میدت پرستی'' پر ہے مثل ہے۔انشاءاللہ دو ہفتہ بعد صدق میں نقل شروع ہوگی اور سمہ۵ مشطوں میں ہوجائے گی۔صدق خود ہی بہت مختصرہو گیا اور ہالکل منتشراد رغیر مرتب ہوگیا ہے۔

فالج میں مت سے جتلا ہوں' عاعت' بصارت کی ابتری میں گر فقار ہوں' نسیان وغیرہ۔خدا کرے مولا تاشفیع صاحب صحیح و تندرست ہوں' مولانا عبدالباری ندوی مرحوم ہو پیجے۔ میں ابنا خط خور نمیں پڑھ سکتا ہوں والسلام۔ دعاگو و دعا خواہ' عبدالماجد

البلاغ جلد الشاره س



# حفرت مولانا محرسليم صاحب

پچھے مینے درسہ صولتنیہ مکہ مکرمہ کے مہتم حضرت مولانا محمد سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس دارفائی ہے کوچ کرکے اپنے مالک حقیق ہے جالے۔ إِنَّا لِنَّهِ وَالَّهِ وَالْجَعُونُ موصوف حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے تھے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ صولت کے نام ہے جس مدرسے کی بنیاد والی تھی ' آخروقت تک اس کی پاسبانی کرتے رہے۔ شروع میں حضرت مولانا سلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے دبلی ہے ماہنامہ ''ندائے حرم'' کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیخ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے ماہنامہ ''ندائے حرم'' کے ذریعے عرصے تک دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں تجابئ اور آخروقت تک مدرسہ صولتے کے انظام والفرام میں مصوف رہے۔ یہ مدرسہ تعلیمی خدمات انجام دینے کے علاوہ مکہ مکرمہ میں تجابئ اور مراس کے زائرین کو گوناگوں سولیات فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دیتا ہے۔

حضرت مولانا مجمر سلیم صاحب رحمته الله علیه ایک باغ وبمار هخصیت کے مالک تھے' اور ضعفِ من کے باوجود اپنے وفتر میں روزانہ بزی محنت سے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ راقم الحروف پر نمایت مرمان تھے اور جب بھی مکہ مکرمہ حاضری ہوتی' ان کی شفقتوں سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اکثر قیام ان کے پاس ہی رہتا اور ان کے زیر سایہ بالکل اپنے گھر کی می راحت میسر آتی تھی۔

الله تعالی نے انہیں ایک دردمند دل عطا فرمایا تھا جو ہر نبطے کے مسلمانوں کے دکھ درد

ے بے چین ہو تا اور ان کے مسائل کے حل کے لئے متفکر رہتا تھا' مکہ مکرمہ میں چو نکہ عالم
اسلام کے تمام اطراف ہے اہل علم و فکر کی آمدورفت رہتی ہے اسلئے وہ ہر فطے کے مسائل

ے باخبر رہتے تھے اور ان کے بارے میں لوگوں کو مشورے بھی دیتے رہتے تھے ۔ وہ اتحاد
مسلمین کے داعی تھے' اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگیوں کو ردئے کے لئے کوشاں رہتے
تھے۔ بلاشید ان کی وفات علمی ودنی حلقوں کے لئے ایک بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تعالی انہیں جنت
الفرودس میں مقانم بلند عطا فرمائے۔ آمین

اب موصوف کے فرزند ارجند مولانا محمد تھیم صاحب مدرسہ صولند کے امین ہوئے۔ بعض میں مساحب مدرسہ صولند کے امین ہوئے۔ بعض ہوئے۔ بعضلہ تعالی وہ اپنے والد ماجد کی صحح یادگار ہیں۔ اللہ تعالی انہیں مبرجیل کی توقی عطا فرائے۔ آمین۔ وارالعلوم کراچی کی تحقیم اساتذہ علیہ اور کارکن این صدمے میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور دلی تعزیت بھی اس کے تیام اساتذہ علیہ اور کارکن این صدمے میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور دلی تعزیت بھی کے تیام۔

البلاغ جلداا شاره ٩



# حضرت علامہ سید محمد یوسف صاحب بنوری آ اک شع رہ گئی تھی سو وہ بھی نموش ہے

بقیتہ السلف' استاذ العلماء' شخ الحدیث حضرت علامہ سید محمہ یوسف صاحب بنوری (رحمتہ اللہ علیہ) بھی راہی آخرے ہوگئے۔ گذشتہ شارے میں ان کے حادثہ وفات کی اطلاع کے ساتھ ان پر قدرے تفصیل کے ساتھ لکھنے کا وعدہ کرچکا ہوں' لیکن آج جبکہ اس موضوع پر قلم اشحانا چاہتا ہوں تو یا دوں کا ایک طویل سلسلہ قلب و زہن میں اس طرح مجتمع ہے کہ ابتدا کرنے کے لئے برا ہاتھ تہیں آ۔

حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت الی دلنوا زالی حیات افروز الی بار اور الی بھاری بھاری بھر م شخصیت تھی کہ اس کی خصوصیات کا ایک مخصر مضمون میں سانا مشکل ہے۔ ان کی ذات اپنے شیخ حضرت علامہ سید انور شاہ تشمیری قدس سرہ کی جمسم یا دگار تھی۔ علم حدیث تو خیران کا خاص موضوع تھا جس میں اس وقت ان کا جائی لمنا مشکل تھا۔ لیکن اپنے شیخ کی طرح وہ ہر علم وفن میں معلومات کا خزانہ تھے ان کی قوت حافظ ان کی و صعت مطالعہ ان کا ذوق تنب بنی ان کی عربی تقریرہ تحریر ان کا پایزہ شعری نمان اکا ہرواسلاف کے تذکروں ہے ان کا شفعت علاء دیوبرند کے شعیشہ مسلک پر تصلّب کے ساتھ ان کی و سعت نظر اور رواواری وین کی لئے ان کا جذبہ اخلاص اللہ تیت دندگی میں نفاست سادگی اور بے تکلفی کا امتزاج ان کا ذوق معمال نوازی ان کی باغ و بہار علمی مجلسیں ان کے عالمانہ النا کیف و ظرائف ان میں ہے کوئی الی چیز ہے جے بھلایا جا سکتا ہو؟

دنیا کا تجربہ شاہد ہے کہ محض کتا میں پڑھ لینے ہے کی کو علم کے حقیقی ثمرات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کے لئے ''پیش مروے کا لمے پامال شو'' پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالی نے جو مقام بلند نصیب فرمایا وہ ان کی ذہانت و ذکاوت اور علمی استعداد ہے زیادہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب سمیری'' کے فیض صحبت اور حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے فیض نظر کا

متیر تھا۔ انہوں نے مخصیل علم کے لئے کسی ایک مدرے میں صرف کتابیں بڑھ لینے اور ضابط کی سند عاصل کر لینے پر اکتفاء شیں کیا ایک اپ اساتدہ کی خدمت و صحبت ے استفاده کو اینا نصب العین بنالیا۔ وہ ایک ایسے وقت دار العلوم دیوبند پنیجے تھے جب وہاں امام العصر معزت علامد انورشاه صاحب مثميري رحمة الله عليه كعلاوه فيخ الاسلام حفرت مولانا شبيراحمه صاحب عثاني " ' عارف بالله حضرت مولانا سيد امغر حسين صاحب" ' حضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحب وعفرت مولانا اعزاز على صاحب وهفرت مولانا مفتى عزيزالرحمٰن صاحبٌ اور حضرت مولانا مفتى شفيع صاحبٌ جيسے آفاب و ماہتاب معروف تدريس تھے۔ حضرت مولانا بنوری این تمام ہی اساتذہ کے منظور نظررہے لیکن امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب مثمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے آپ کو جو خصوصی تعلق رہا اس کی مثال شاید حضرت شاہ صاحب کے دو سرے تلاندہ میں ند ملے۔ مولانا مرحوم کے حضرت شاہ صاحب کی خدمت وصحبت کوا بی زندگی کانصب العین بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک عرصہ تک سفرو حضر میں ا نے بیخ کی نہ صرف معیت ہے مستفید ہوتے رہے ' بلکہ ان کی خدمت اور ان ہے علمی و ر د حانی استفادے کی خاطر مولانا ؒ نے نہ جانے کتنے مادّی اور دنیوی مغادات کی قرمانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسیں جن غیرمعمولی صلاحیتوں ہے نوازا تھا' ان کے پیش نظراگر وہ جاہتے تو تخصیل علم سے فراغت کے بعد نمایت خوشحال زندگی بسر کر بچتے تھے 'لیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی نداق کی تسکین پر ہردو سرے فائدے کو قرمان کر دیا۔اور بیہ بات خود انہوں نے احقر کو سٰائی تھی کہ ''جب میرا نکاح ہوا تو یدن کے ایک جو ژے کے سوا ميري ملكيت من تجويزه تعا-"

علم ودین کے لئے مولانا کی میہ قربانیاں بآلا خر رنگ لائیں ' حضرت شاہ صاحب می نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان میں للٹیت اور اخلاص عمل کے فضائل کی آغر آباری کی' اور اس کا نتیجہ قفا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت' محبوبیت اور ہردامزیزی کا وہ مقام بخشاجو کم لوگوں کو نصیب ہو تا ہے۔ ان کے اساتذہ' ان کے ہم عصر اور ان کی چھوٹے' تقریباً سب' ان کے علمی مقام اور ان کی للٹیت کے محرف رہے۔ حکیم اور ان کی للٹیت کے محرف رہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس سرہ' جیسے مردم شناس ہزرگ کی خدمت میں مولانا اشرف علی صاحب تھائوی قدس سرہ' جیسے مردم شناس ہزرگ کی خدمت میں مولانا کی صاخری تین چار مرتبہ ہے ذیادہ نمیں ہوئی' لیکن اننی تین چار ملا قاتوں

کے بعد حضرت تھانویؓ نے ان کواپنا مجاز صحبت قرار دیدیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے حفزت بنوری رحتہ اللہ علیہ کواس دور میں علمی و دینی خدمات کے لئے نہ صرف چن لیا تھا' بلکہ ان کے کاموں میں غیر معمولی برکت عطا فرمائی تھی۔ ان کے علم و فضل کا سب سے بڑا شاہکار ان کی جامع ترندی کی شرح "معارف السن" ہے جو تقریباً تین ہزار صفحات پر مشتمل ہے اور چھ جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ چونکہ پچھلے سات سال سے وارالعلوم کراچی میں جامع ترزی کا درس احقر کے سیرد ہے' اس لئے . بغنلہ تعالی مولانا کی اس کتاب کے مطالعے کا خوب موقع ملا ہے'اور اگر میں بید کموں تو شاید مبالغہ نہ ہو گا کہ احقر كواس كتاب كاايك ايك مفريز من كاشرف عاصل ب-النذا من بلاخوف مرديديد كمدسكا ہوں کہ اگر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے محد ان مذاق کی جھک کسی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ معارف السن ہے۔ افسوس ہے کہ علم و فضل کا بیہ خزانہ نشنہ پھیل رہے گا'اور کتاب الحج کے بعد اس کی تصنیف آھے نہ بڑھ سکی'احقر کے والدماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه نے نه جانے کتنی بار مولاناً ہے اس کی تحیل کی طرف توجہ دینے کی خواہش طاہر فرمائی 'کیکن مولانا کی مصروفیات اس قدر بڑھ چکی تھیں کہ وہ اس خواہش کو بورانہ فرما سکے۔اب اول تو اس کی پھیل کی ہمت کون کرے؟ اور اگر کوئی کرے بھی تو حضرت شاہ صاحب کاوہ فیضان علمی اور حضرت مولانا ہنوری ً کاوہ اسلوب بیان کہاں ہے لائے؟

الله تعالی نے مولانا کو عربی تقریر و تحریر کا جو ملک عطا فرمایا تھا وہ اہل جم میں شاذو نادر ہی کسی کو نصیب ہو تا ہے۔ خاص طور ہے آئی عربی تحریریں اتنی ہے ساختہ 'سلیس' روال اور شگفتہ ہیں کہ ان کے فقرے فقرے پر ذوق سلیم کو حظ ملتا ہے' اور ان میں قدیم و جدید اسانیب اس طرح جمع ہو کر یک جان ہو گئے ہیں کہ پڑھنے والا ہزالت اور سلاست دونوں کا لطف ساتھ صلحے محدوں کرتا ہے۔ مولانا گئی تحریروں میں اہل زبان کے محاورات' ضرب الامثال اور استعارے الی ہے تکلفی کے ساتھ استعال ہوئے ہیں کہ بہت سے عربوں کی تحریدوں میں بھی یہ بات نہیں ملتی۔ " نفحة العنبر" توایک طرح سے خالص اوبی تصنیف ہے' کیروں میں ملتی استان اور حقیقی تصانیف میں بھی کین "معارف السن" اور " بہتیت الہیان" جیسی شوس علمی اور حقیقی تصانیف میں بھی اوب کی چاشیٰ اس انداز ہے رہی ہی ہوئی ہے کہ وہ نمایت دلچیپ اور محلفتہ تماییں بن گئی

-ري

حضرت مولانا ہنوری رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے حق کے معاسطے میں غیرت وشدت کا خاص وصف عطا فرمایا تھا'وہ اپنی انفرادی زندگی اور عام بر آؤ میں جتنے نرم' خلیق اور خگفتہ تھے اطل نظریات کے بارے میں اتنے ہی شمشیر برہند تھے اور اس معاملہ میں نہ سمی مدا ہنت یا نرم گوشے کے رواوار تھ'اور نہ مصالح کو اہمیت دیتے تھے۔ بعض او قات ان کی سمی تحریریا تقریر کے بارے میں بیا شبہ عزر آفا کہ شاید بیاعام دی مصالح کے خلاف ہوا لیکن چونکہ ان کے اقدامات کا محرک للشیت اور اخلاص کے سوا کچھے نہ تھا' اس لئے اللہ تعالی ان کے اقدامات میں برکت عطا فرماتے ان کے بہتر نتائج ظاہر ہوتے اور ''لاکھ حکیم سترجيب ايك كليم سريكت "كاعملي مشابده بوتا 'چنانچه باطل فرقوں اور نظريات كى ترديد ميں الله تعالى نے مولاناً سے بوا كام ليا۔ انكار حديث كا فقنہ ہويا تجدواور قاديانيت كامولانا بميشد ان کے نعاقب میں پیش پیش رہے۔اس کے علاوہ جس کمی نے بھی قرآن و سنت کی تشریح میں جمہورامت ہے الگ کوئی راستہ اختیار کیا 'مولاناً' ہے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے نظریات پر سکوت اختیار کیا جائے۔ مولانا کو خاص طور سے اس بات کی بزی فکر رہتی تھی کہ علائے دیوبند کا مسلک کسی فلط نظریے ہے ملبس نہ ہونے بائے 'اور سیا می سطح پر کسی مخص کے ساتھ علائے دیوبٹد کے اتحاد و تعاون ہے سے مطلب نہ لے لیا جائے کہ علائے دیوبٹد اس فخص کے نظریات کے ہم نوا ہیں۔

مثلاً مولانا ابو الكلام آزاد مرحوم نے آزادی بند کے لئے جو جدوجد کی مقتدر علائے دیو بند کی ایک جماعت نہ صرف اس کی بداح رہی بلکہ ان کے ساتھ اتحاد و تعاون بھی کیا اور خود مولانا بنوری رحمتہ اللہ علیہ بھی اس جست سے ان کی بعض خوبیوں کے معترف شے لیکن خود مولانا بنوری رحمت نے بن کی بعض خوبیوں کے معترف شے لیکن اس سیاس المشارک کی بنا پر بیہ خطرہ تھا کہ مولانا آزاد مرحوم نے جن مسائل میں جمہور احمت نے الگ راستہ اختیار کیا ہے 'انہیں علمائے دیوبند کی طرف منسوب نہ کیا جائے گئے 'یا کم از کر معلائے دیوبند کی خاموثی کو ان نظریات کی آئید نہ سمجھ لیا جائے۔ اس لئے مولانا آزاد مرحوم کے ان نظریات کی علمی تربید کے لئے حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ نے ایک مرحوم کے ان نظریات کی علمی تربید کے لئے حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سرہ نے ایک مفصل مقالہ کھیا جس پر بعض لوگوں نے بڑا بھی منایا 'لیکن مولانا کا نے اس معاملہ میں کسی دوست کی پروا نہیں کی۔ مولانا کا کا یہ مقالہ ''اورت کا کی بروا نہیں کی۔ مولانا کا کا یہ مقالہ ''موککات الفر آن'' کے مقدے میں شامل

ب 'جواب" بتميته البيان" كے نام سے الگ بھی شائع موچكا ہے۔

ای طرح مولانا عبید الله سندهی مرحوم چونکه حضرت فیخ المندی تحریک کے رکن ر کین رہے ہیں' اور آزادی ہند کے لئے انہوں نے بے مثال قرمانیاں دی ہیں' اس لئے علمائے دیوبند نے اس جت ہے ہیشہ اکلی قدر وانی کی ہے'اور جہاں آزادیؓ ہند کے لئے علماء ویوبند کی جدوجهد کا ذکر آبا ہے وہاں مجاہدین کی فہرست میں مولانا عبید اللہ سند هی مرحوم کا نام مجی شامل ہو آ ہے الیکن مولانا سندھی مرحوم دارالعلوم دیوبند کے تعلیم یا فتر نہ ہے اور ان کے نظریات میں دنی اعتبار ہے وہ تعلّب نہ تھاجوعلاء دیوبند کا طروا تمیا ز رہا ہے' اسی لئے وہ بعض عقائد و احکام میں و ٹناً و ثناً جاُدہ اعتدال ہے ہٹ جاتے تھے۔ احقرنے اپنے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محر شفع صاحب رحمته الله عليه سے ساہے كه ايك مرتبه انهوں نے كى ا پے ہی نظریۓ کا اعلان کرویا تھا جو جمہور علائے امّت کے خلاف تھا تو حضرت شیخ الهٰ مدرحمتہ الله عليہ نے ان کو فهمائش کی 'اور بات سجھ میں آنے پر انہوں نے دارالعلوم دیوبرند کی مسجد ميں على الاعلان اپني غلطي كا اعتراف اور ندامت كا اظهار كيا۔ ليكن حضرت هيخ البند كي وفات کے بعد کوئی فحض ایبانہ رہا جو نظریا تی طور پر ان کی رہنمائی کر سکے۔اس کے علاوہ ان کے مزاج میں مسلسل مصائب جھیلنے سے تشد دہمی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آخری دور میں انہوں نے پر بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی جو جمهور علائے امت کے خلاف 'بلکہ نمایت خطرناک اور زا ثغانه تصر ادهر چونکه علائے دیوبند کی جد آجمد آزادی میں برابر مولانا سندهی مرحوم کا نام آ تا تھا' اس لئے خطرہ تھا کہ ان کے نظریات علماء دیو بند کی طرف منسوب نہ ہوں' اس لئے حضرت مولانا ہنوریؓ نے نہ صرف مولانا سند می ؓ کے ان نظریات کی تردید کی' بلكه وهخ العرب والعجم حعزت مولانا سيد حسين احمه صاحب بمني رحمته الله عليه كوبهي اس طرف متوجه کیاجو سیای جدوجمد میں مولانا سندھی مرحوم کے رفق رہے تھے۔ چنانچہ حضرت موانا پرنی قدس سرونے مولانا سندھی مرحوم کے ان نظریات کی تردید میں ایک مضمون لکھا جو اخبار مرید بجنور میں شائع ہوا۔ مولانا سندھی مرحوم کی تردید کے بارے میں یہ تمام تغصیلات احترنے خود حضرت بنوری رحمته الله علیه سے سی بن- اور گذشته سال دوباره مولاناً نے احقرہے ان کی توثیق فرمائی۔

جماعت اسلامی کے حضرات ہے اجتماعی معاملات میں مختلف علماء

دبوبند کا اشتراک عمل جاری رہا' با کیس دستوری نکات کی تر تیب اور تحریک ختم نبوت وغیرہ میں خود مولاناً نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا الیمن جہاں تک مولانا مودودی صاحب کے نظریات کا تعلق ہے 'مولاناً نے ان پر مفصل تقید فرمائی 'اور حال ہی میں عربی زبان میں کیے بعد دیگرے تین کتابیج تحریر فرمائے 'جن میں ہے دو شائع ہو بھے ہیں'اور تیبرا زیر طبع ہے۔ غرض بیہ مولانا کا خاص مزاج تھا کہ وہ جمہور علائے سلف کے خلاف کمی نظریج کو خاموثی سے برداشت نہ کر سکتے تھے۔ عام مجلسوں میں بھی ان کا میں رنگ تھا کہ غلط بات پر بردقت تقید کرکے حق گوئی کا فریضہ نقد ادا کر دیتے تھے۔ ۱۹۷۸ء میں جب ادارُہ تحقیقات اسلامی کی طرف سے ایک بین الاقوامی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی (جس کا اہتمام ادارہ تحقیقات کے سابق ڈائر کیٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب نے کیا تھا) تواس کے پہلے ہی اجلاس میں ایک مقرر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولیات کوغلط انداز میں پیش کر کے متجدّد من کے آزاد اجتماد کے لئے گئجائش پیدا کرنی چاہی اور اس کے لئے انداز بھی ایبا اختیار کیا کہ جیسے قوتت اجتماد یہ میں حضرت عمڑ کے اور ہمارے در میان کوئی خاص فرق نہیں۔ اس محفل میں عالم اسلام کے معروف اور جید علاء موجود تھے۔ لیکن اس موقع پر اس بھرے مجمع میں جن صاحب کی آواز سب سے پہلے گوٹجی 'وہ حضرت مولانا بنوری مجے 'انہوں نے مقرر کی تقریرے دوران ہی صدر محفل مفتی اعظم فلسطین مرحوم سے خطاب کرے فرمایا۔

سیدی المرسی ا ارجوکھال تلجموا صد الخطیب ارجوکھال تلجم و ما خابقول م جناب صدر! ان مقرر صاحب کولگام ویجئ ایراه کرم ان کولگام ویجئی که کرم رب میں؟ ان کے یہ لیخ الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رب میں!

مولانا کی رگ و پے میں اس بات کا یقین و اعتقاد پیوست تھا کہ اکابر علاء دیو بند اس دور میں خرالقرون دور میں خبرالقرون کے مزاج و بندات کا خراص دور میں خبرالقرون کے مزاج و بندات سب سے زیادہ قریب تھا' وہ چاہتے تھے کہ اکابر دیو بند کے افکار اور ان کے علمی و دینی کارناموں کو زیادہ سے زیادہ تجھیلایا جائے۔ چنانچہ جب مولانا ایک طویل عرصے کے علمی و دینی کارناموں کو زیادہ سے رفتان کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں قیام کے مقاصد میں سے ایک بوا مقصد یہ بھی تھا کہ علماء دیو بند کی خدمات اور ان کی علمی تحقیقات سے عالم عرب کو روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا کے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ مولانا کے علماء دیو بند اور ان کی علمی و عملی خدمات پر مفصل

مضامین لکھے جو وہاں کے صف اول کے اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے۔ اور ان کے ذریعے مصروشام کے چوٹی کے علاء مولانا ہنوریؒ سے قریب آگئے۔ مولاناً نے انہیں مخلف صحبتوں میں اکا بردیویند کے علوم سے متعارف کرایا اور کم از کم علاء کی حد تک مصروشام میں علاء دیویند کے کارنا ہے اجنی نہیں رہے۔

ای دوران ایک مشہور علی رسالے کے وفتر میں مولانا کی ملاقات علاتمہ جو ہر منطاوی مرحوم ہے ہوئی جنی مشہور علی اسلام مرحوم ہے ہوئی جنی مشہور الجوا ہر" پی نوعیت کی منعود تغییر ہے۔ بعض لوگوں نے تو امام رازی کی تغییر بریم یعنی الا النف بر" (یعنی اس میں تغییر کے سوا سب کچھ ہے) لیکن واقعہ یہ ہے کہ تغییر بریم بارے میں یہ جلہ بہت برنا ظلم ہے۔ بال اگر موجودہ دور میں کی کتاب پر یہ جملہ کی درج میں صادق آسکتا ہے تو وہ علامہ منطاوی مرحوم کی تغییر لیک سائنس کی باتوں کو قرآن کریم ہے جاب ہے کہ یہ کتاب تغییر کی نہیں بلکہ سائنس کی متحوم می تغییر کی نہیں بلکہ سائنس کی مرحوم نے بعض جگہ آیات قرآنی کی تغییر میں محوم میں بھی کھائی ہیں۔

علامد منطادی مرحوم سے حضرت مولانا بنوری کا تعارف ہوا تو انھوں نے مولانا کے وجھاکہ کیا آپ نے میری تغییر کا مطالعہ کیا ہے؟ مولانا کے فرمایا کہ "ہاں! اتا مطالعہ کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر کتاب کے بارے میں رائے قائم کرسکتا ہوں۔ علامہ منطادی نے رائے پوچھی، تو مولانا کے فرمایا " آپ کی کتاب اس لحاظ ہے تو علاء کے لئے احسان عظیم ہے کہ اس میں سائنس کی بے شار معلومات علی زبان میں جمع ہوگئی ہیں۔ سائنس کی کتابی چو نکہ عمواً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں اس لئے عموا علائے دین ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات حاصل کرنے کا بھڑی ذریعہ ہے لیکن جہاں کی کتاب علاء دین کے لئے سائنس معلومات حاصل کرنے کا بھڑی ذریعہ ہے لیکن جہاں کو صفی سے ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کس نہ کی طرح قرآن کو حضی سے ہوتی ہے کہ عمر حاضر کے سائنس دانوں کے نظریات کو کس نہ کی طرح قرآن کرا جائے ہوں کہ اس مولوں کی خلاف ورزی ہے بھی دریئے نہیں کرتے۔ حالا نکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائنس کے خلاف ورزی ہے بھی دریئے نہیں کرتے۔ حالا نکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سائنس کے خلاف ورزی ہے بھی دریئے نہیں۔ آج آپ جس نظریتے کو قرآن سے کا بت کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ جس نظریتے کو قرآن سے کا بت کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ جس نظریتے کو قرآن سے کا بت کرنا چاہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ کل وہ خود سائنس دانوں کے زدیک غلا ٹابت ہوجائے گیا اس صورت

میں آپ کی تغییر پڑھنے والا محف مید نہ سمجھ بیٹھے گاکہ قرآن کریم کی بات "معاذاللہ" غلط ہوگئی!

مولانا نے یہ بات ایسے موٹر اور دلنشیں انداز میں بیان قربائی کہ علامہ منفاوی مرحوم بڑے متاثر ہوئے اور فرمایا" ایدها الشیخ الست عالما ہند باوا نما انت مدن انول اللہ من السماء لاصلاحی" (مولانا! آپ کوئی ہندوستانی عالم نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی فرقتے ہیں جے اللہ تعالی نے میری اصلاح کے لئے نازل کیا ہے)۔ یہ واقعہ میں نے مولانا سے بارہا سنا اور شاید "بینات" کے کمی شارے میں بھی مولاناً نے اسے نقل بھی کیا ہے۔

\_\_\_\_\_\_

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو مولانا بنوری ؓ ہے بزی محبت تھی اور ان کے اخلاص و للتیت اور علمی وعملی صلاحیتوں کی بزی قدر فرماتے تھے۔ اگرچہ وارالعلوم کے جلسول میں کئی بار مولاناً نے تقریر کے دوران فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب میرے استاد ہیں اور میں نے مقامات حربری آپ ہی سے مرحمی ہے الیکن حضرت والد صاحب رحمته الله عليه مولاناً كے علمی و عملی کمالات کی بنا ہر ان کا نمایت اکرام فرماتے تھے' چنانچہ یہ دونوں بزرگ علمی اور اجتماعی مسائل میں ایک دو سرے سے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ملا قاتیں اور مشورے تو پہلے بھی رہتے تھے لیکن جب ے مولانا کراجی میں قیام پذیر ہوئے اس وقت سے تودونوں بزر گول کے درمیان آمدورفت بت بڑھ گئی تھی۔اس وجہ سے ہم خدام کو گزشتہ ہیں سال میں حضرت مولانا بنوری کو بہت قریب سے ویکھنے کا موقع ملا ہے اور جتنا جتنا قرب بوهتا گیا اس نسبت سے مولانا کی محبت و عظمت اور عقیدت میں اضافہ ہو تا چلاگیا۔ حضرت والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولاتاً نے جدید فقهی مسائل کی تحقیق کے لئے مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن اور دارالعلوم کرا جی کے علاء پر مشتل ایک «مجلس جحتیق مسائل حاضره" قائم فرمائی تقی جس کا اجلاس هرماه وا رالعلوم کورنگی یا مدرسه عربیه نبو ٹاؤن میں منعقد ہوا کر ہا تھا۔ یہ مجلس عام طور سے صبح کو شروع ہو کر شام تک جاری رہتی 'چ میں کھانے اور نماز کاوقفہ ہو آ' پیچیدہ فقتی مسائل زریجٹ آتے' كمابوں كا اجماعي طور سے مطالعہ ہو آ۔ تمام شركاء مجلس اپنا اپنا نقطہ نظر آزادي سے بيش کرتے۔ ہم جیسے فرو مایہ خدام بھی اپنے طالب علمانہ شبهات کھن کر پیش کرتے 'اوریہ بزرگ

کمال شفقت کے ساتھ انہیں بنتے اور جب تک تمام شرکاء مطمئن نہ ہوجاتے افیصلہ نہ ہو آ۔ حضرت والد صاحب رحمته الله عليه اور حضرت مولانا بنوريٌّ دونوں كي طبيعت ان مجلسول میں کھل جاتی تھی اور ہم خدام دونوں کے علمی افادات ہے نمال ہوجاتے 'اور پھر پیر مجلسیں خٹک علمی مسائل تک محدود نہ تھیں' بلکہ دونوں بزرگوں کی شکفتہ مزاجی اور علمی و ادلی نداق نے ان مجلسوں کو ایسا باغ و ہمار بنادیا تھا کہ مجلس کا دن آنے سے پہلے ہی بوے ا منتیاق کے ساتھ اس کا انظار لگا تھا۔ علمی تحقیقات کے علاوہ یہ مجلسیں نہ جانے کتنے لطائف و عمرا کف اور دلچیپ و سبق آموز واقعات سے معمور ہوتی تھیں۔ حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ذہن اکابر علائے دیو بند کے واقعات کا خزانہ تھا' اور کوئی بھی موضوع چیر جائے عضرت والد صاحب رحت اللہ علیہ دیو بند کے بزرگوں میں سے مجمی حضرت تفانوي كالمجمى حضرت ميال صاحب كالمجمى حضرت شاه صاحب كالمجمي حضرت مفتى عزیزالرحمان صاحب ؓ کا اور مجمی تمی اور بزرگ کا کوئی واقعہ سنادیتے اور مجلس کے لئے ر ہنمائی کا ایک نیا دروا زہ کھل جا آ۔ حضرت مولانا ہنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بار ہا فرمایا کہ مجھے تو حضرت مفتی صاحب رحمته الله عليه سے ملاقات كا شوق اس لئے لگتا ہے كه ان كے ياس پنچ کر اپنے بزرگوں کے نئے نئے واقعات بننے کو مل جاتے ہیں۔ ادھر حضرت بنوری رحمتہ الله عليه كو حفرت شاه صاحبٌ سے جو خصوصى صحبتيں رہيں 'حضرت والد صاحب رحمته الله علیہ ان کے حالات بڑے ذوق و شوق ہے یا قاعدہ فرمائش کرکے سنا کرتے۔ اور سنانے والے حعرت والدصاحب موں یا حضرت بنوری مہم خدام کے لئے تو ہرحال میں چاندی ہی چاندی تھی' اللہ اکبر' یہ پر کیف نورانی مجلسیں کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے خواب و خیال ہو گئیں۔ حضرت والدصاحب رحمته الله عليه ان محفلوں میں اکثر اپنے اسا تذہ کا ذکر فرما کر عجیب کیف کے عالم میں یہ مصرعہ پڑھا کرتے تھے کہ ع

> ا کیسے محفل تھی فرشتوں کی جو برخاست ہوئی کے خبرتھی کہ چند ہی سالوں میں یہ محفلیں بھی برخاست ہونے والی ہیں!

غرض علمی اور اجمّاعی مساکل میں حصرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حصرت بنوری کا اشتراک عمل ہم خدام کے لئے گوناگوں فوائد کا دردازہ بن گیا۔ اکثرویشتراجمّاعی مسائل میں کوئی تحریر لکھی جاتی تو وہ حضرت والد صاحب ؓ اور حضرت بنوری ؓ کی طرف ہے مشترکہ طور پر شائع ہوتی' اور اس کا مصودہ تیار کرنے کا مرحلہ آباتی ہم خدام میں ہے کمی کو اس کے لئے مامور کیا جا آ' اور بسا او قات قرعہ فال احترکے نام پر آ' مسووے کو جب ان بزرگوں کے سامنے پیش کیا جا آبادر یہ حضرات اس کی عبارت میں کوئی اصلاح فرماتے تو اس سے نت نئے آداب و فوائد حاصل ہوتے تھے اور جب کمی تحریر پر ان حضرات کی طرف ہے دعائمیں ملتیں توالیا محسوس ہو آکہ دنیا ومانیسا کی تمام نعتیں دامن میں جمع ہوگئی ہیں۔

حفزت والدصاحب اور حفرت بنوری کی وجہ ہے کراچی کو پورے ملک میں علمی اور
دین اغتبارے مرکزیت عاصل تھی۔ چنانچہ جب کوئی اجتاع مسئلہ اٹھتا الطراف ملک ہے
اہل علم کراچی کا رخ کرتے تھے اس طرح ان حفزات کے طفیل ملک بحرے اہل علم و دین
ہونے نیاز حاصل ہو آ رہتا تھا۔ پچھلے سال جب حفزت والد ماجد رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کا
عادہ چش آیا تو اس مرکزیت کا ایک زبردست ستون گر گیا۔ حضرت بنوری آس وقت سکھر
میں تھے اور تقریباً سو میل کا سنو کرکے کراچی کے لئے طیارہ پکڑنا چاہا الیکن میٹ نہ ل سکی اور نماز جنازہ اور تدفین میں شامل نہ ہو سکے۔ بعد میں جب تعزیت کے لئے تشریف لائے تو وہ
بچل کی طرح رور ہے تھے اور زبان پر باربار ہے افقیار سے جملہ تعاکمہ "اب ہم مشورے کے
لئر کماں جا کیں گئے "ای کے معلوم تھا کہ مولانا کا بے اضطراب صرف سال بحرکا ہے "اور
کے کماں جا کیں گئے۔ عملوم تھا کہ مولانا کا بے اضطراب صرف سال بحرکا ہے "اور
صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضرت بنوری کی ذات ہم سب کے لئے ایک عظیم
سارا تھی آہ کہ اب بیہ سارا بھی ٹوٹ گیا۔ اب ملک کے دو سرے حصوں کی طرح کراچی

#### انالله واناالب لحعون

\_\_\_\_\_\_

حضرت بنوری کی وفات ہوں تو پوری ملت کے لئے ایک عظیم سانحہ ہے اسکین احتراور براور محرّم جناب مولانا محمد رفیع عثانی مد ظلم کے لئے یہ ابیا ہی ذاتی نقصان ہے جیسے مولاناً کے قربی اعزہ کے لئے۔ اس لئے کہ وہ ہم پر اس ورجہ شفیق اور مہران تھے کہ الفاظ کے ذریعہ ان کا بیان ممکن نمیں۔ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہیں سال تک حضرت مولاناً کی صحبتیں عطا فرمائیں۔ صرف علمی محفلوں ہی جی نمیں 'فجی مجلوں اور سفرہ حضر میں بھی مولانا کی معتت نصیب ہوئی۔ مولانا کی شفتوں کا عالم یہ تھاکہ وہ ہماری کمسنی کا لحاظ کرتے ہوئے خود بھی بچوں میں نیچے بن جاتے تھے۔

١٩٦٥ء ميں حضرت والدصاحبُّ اور مولاناً نے مشرقی پاکستان کا ایک ساتھ تبلیغی سفرکیا' یہ ناکارہ بھی ہمراہ تھا۔ سلمٹ میں ہمارا قیام مجدالدین صاحب مرحوم کے صاحبزادے محی ا لسَّة صاحب کے بیمان تھا۔ سلہٹ بڑا سرسبز اور شاداب اور خوبصورت علاقہ ہے 'لیکن یمال پیٹیے کے بعد مسلسل علمی اور تبلیغی مجلول کا ایسا تانیا بندھاکہ جس کمرے میں آگر ا ترے تھے' وہاں ہے باہر نگلنے کا موقع ہی نہ ملا' یہاں تک کہ جب اگلے دن فجر کی نماز ہے فارغ ہوئے تو حضرت والد صاحب ؓ اس کمرے میں اپنے وظا کف واورا و کے معمولات میں مشغول ہو گئے اور حفرت مولانا ہوریؓ نے بھی اپنے وظا کف شروع کردیئے۔ میں اس ا تظاریس تھا کہ ذرا مہلت ملے تو حفرت والد صاحبؓ ہے اجازت لے کر کہیں ہوا خوری کے لئے یا ہر چلا جاؤں۔ مولا ٹا نے میرا یہ ارادہ بھانپ لیا اور خود ہی بلا کر پوچھا 'دکیا یا ہر جانا حاہتے ہو"۔ مجھے مولانا نے بے تکلف بنایا ہوا تھا' میں نے عرض کیا حضرت ارادہ توہے مگر آپ بھی تشریف لے چلیں توبات ہے۔ بس یہ سنمنا تھا کہ مولاناً اینے معمولات کو مختفر کرکے تیار ہوگئے اور خود ہی حضرت والد صاحب ؒ ہے فرمایا ذرا میں تقی میاں کو سیر کرالاؤں۔ چنانچہ باہر نکلے اور تقریباً گھنٹہ بھر تک مولا نا ؒ اس ناکارہ کے ساتھ تبھی چائے کے باغات میں 'مبھی شهر کے اونچے اونجے ٹیلوں پر گھومتے رہے اسلبٹ کے علاقے میں نہا آت اس کثرت سے یائی جاتی ہیں کہ ایک گززشن بھی خٹک علاش کرنی مشکل ہے۔ مولاناً جب کوئی خاص یووا دیکھتے تو اس کے بارے میں معلومات کا ایک دریا بہنا شروع ہوجا تا' اس بودے کا اردو میں بیہ نام ہے عربی میں یہ نام ہے فارسی اور پشتو میں فلال نام ہے' اور اس کے یہ یہ خصائص ہیں..... غرض بيه تفريح بھي ايک ولچيپ ور من ٻين تبديل ہو گئے۔

بچے بعد میں خیال بھی ہوا کہ مولاناً کے مشنوں میں تکلیف ہے 'اور میں نے خوامخواہ مولاناً کر بارید فرات کی محدرت کی لیکن مولاناً ہر بارید فرات کہ مناظر قدرت اللہ کا بہت بڑا عظیہ ہیں اور انہیں دیکھ کر نشاط حاصل کرنے کا شوق انسان کا فطری تقاضا ہے۔ تہماری وجہ سے میں بھی ان مناظر سے محظوظ ہوگیا اور پھر چنے دن سایہ ملہ نا کی یہ میر سایہ ساہٹ کی یہ میر

تغریج کی تفریح ہوتی 'اور درس کا درس ہو آ' مولانا کو معلوم تھاکہ احتر کو عربی ہے لگاؤ ہے۔ اس لئے مولانا 'اس دوران عربی اوب کے لطائف و ظرا نف بیان فرماتے۔ بادر اشعار سناتے 'شعراء عرب کے درمیان محا کمہ فرماتے 'اور اس تفریح میں نظروں کے ساتھ قلب و روح بھی شاداب ہوکرلوٹنے تھے۔

ای طرح ایک مرتبہ برادر محزم جناب مولانا محمد دفیع حثانی مظلم (مستم وارالعلوم کراچی) دُھا کہ مرتبہ برادر محزم جناب مولانا محمد دفیع حثانی مظلم (مستم وارالعلوم کراچی) دُھا کہ میں دھنرت والدصاحب ؓ کے ساتھ تھے 'مولانا ؓ جی تعرف والدصاحب ؓ ہے اجازت لیکر مولانا ؓ اور بھائی صاحب دھا کہ سے جا نگام روانہ ہوگئ 'ریل میں جگہ تھک تھی اجازت لیکر مولانا ؓ اور بھائی صاحب کو لیننے کا تھم دیا 'لیکن اور ایک می آدر ہے کے گئے کو کران اور خودان کی ٹامگوں کو اس زور سے پکڑ کران بھائی صاحب نہ انے 'تو انہیں زبردسی لٹاریا 'اور خودان کی ٹامگوں کو اس زور سے پکڑ کران کے پاؤں کی طرف لیٹ کے کہ وہ اٹھ نہ سکیں 'اپنے ایک ٹاکرد کے ساتھ یہ معالمہ وہی محفلہ وہی محفلہ وہی محفلہ وہی محفلہ وہی سر مکر سکتا ہے جے اللہ نے حقیق تواضع کے مقام بلند سے سرفراز کیا ہو۔

مولانا کی شفقوں کا کمال بک شار کیاجا سکتا ہے؟ الفلہ تعالی ان کے ساتھ بہت سے
سفوں میں بھی رفاقت نصیب ہوئی اور ہرسخ مولانا کی محبت و عظمت اور مقیدت میں کئی گنا
اضافہ کرکے ختم ہوا۔ اپنے رفقاء کے ساتھ مولانا کا طرز عمل جرت اگیز حد بک شفقانہ
ہو تا تھا اور اس ناچز کے ساتھ تو مولانا بالکل ایسا محالمہ فراتے تھے اور احقر کا الی باریک
بین کے ساتھ خیال رکھتے تھے جسے کوئی باپ اپنے کسن بچے کا خیال رکھتا ہے۔ رمضان ۱۹۳۸
ہو تا تھا اور اللہ تعالی نے تجاز تک والد صاحب کی معیّت بھی نعیب فرادی 'لیکن حضرت بوری کا زائے اور اللہ تعالی نے تجاز تک والد صاحب کی معیّت بھی نعیب فرادی 'لیکن حضرت بوری کے
دانتھائی اننا فکر مند رہتا تھا کہ بھوک اڑئی تھی۔ مولانا کو احساس تھا کہ حضرت والد صاحب انتہائی اننا فکر مند رہتا تھا کہ بھوک اڑئی تھی۔ مولانا کو احساس تھا کہ حضرت والد صاحب انتہائی اننا فکر مند رہتا تھا کہ بھوک اڑئی تھی۔ مولانا کو احساس تھا کہ حضرت والد صاحب انتہائی ان احتر کے لئے انتہائی میں آزما ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ جس جانتا ہوں 'تہیں اپنے والد صاحب ہے جدائی احتر ہے سے میری فکر کو زا کل اپنے والد صاحب ہے جو ان الد صاحب ہے والد صاحب ہے والد صاحب کے والد صاحب کی مولانا کو احساس تھا کہ حضرت والد صاحب ہے والد صاحب کے والد کی کو مشش فرماتے رہے جسے 'اس کے مولانا کہ پی گھند مزاجی سے میری فکر کو زا کل

منا ظراور فنک موسم سے میری صحت پر اچھا اثر ہوا 'ادھر حضرت والد صاحب کی صحت کی خبر بھی مل می نقی 'اس لئے میری طبیعت میں قدرے شائنگی اور نشاط پیدا ہوگیا۔ اس دوران ایک دوپسر کو ہم کھانے پر بیٹھے تھ' میرے اور مولاناً کے درمیان وو آدی حاکل تھ' کھانے کے بعد جب احتر مولاناً کے کرے میں پہنچا تو فرمانے لگے آج جھے بڑی خوشی ہوری ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں' فرمایا''آج کے کھانے پر تم نے رغبت کے ساتھ دوسے زیادہ روٹیاں کھائی ہیں''۔

مولاناً کا بہ جواب من کر میں دیگ رہ گیا۔ اللہ اکبر! مولاناً اپنے ایک ناکارہ فادم کے بارے میں یمال تک خیال رکھتے تھے کہ اس کی بھوک میں کیا کی اور کیا اضافہ ہورہا ہے؟ اور بہ توایک چھوٹا ساوا قعہ ہے 'اگر میں مولاناً کے ساتھ کئے ہوئے سفروں کے واقعات تکھنے شروع کروں توایک مفصل مقالہ صرف اس کے لئے جا ہیئے احتر نے افریقہ ہے واپسی پر حضرت والد صاحب ہے مولانا کی اس حتم کی رعایتوں کا ذکر کیا تو حضرت والد صاحب ہے فرمایا : "بہ وصف صرف کتابیں پڑھنے ہے انسان میں پیدا نہیں ہو آ' یہ جو ہر بردرگوں کی محبت ہے ماہ ہے۔"۔

یوں تو احقر مولانا کا شاگر دی تھا اور ہر ملا قات میں مولانا کے کوئی نہ کوئی علی فائدہ حاصل ہوجا تا تھا لیکن ان ہے با قاعدہ کوئی کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ احقرنے کی بار خواہش فلا ہر کی تو مولانا کھرج دے گئے۔ افریقہ کے سفر ہیں احقرنے تہیہ کیا کہ اس موقع ہے یہ فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ انقاق ہے احتمر نے مدید طیب ہے اصول حدے پر حافظ ابن کیئر کی ایک کتاب "الباعث الحضیف" خرید لی تھی۔ احقرنے عرض کیا کہ میں یہ کتاب آپ ہے کی ایک کتاب افرائے رہ بالآخر احتمر نے ماسی پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولانا کے عرض کیا کہ میں اس کتاب کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ایک روز فجر کے بعد مولانا کے عرض کیا کہ میں اس کتاب کی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں گا کسی موقع پر آپ کا ول چاہت تو کچھ بیان فرمادیں ورنہ میں صرف عبارت پڑھنے پر حافظ کا موث نے درہ عبارت پڑھنی شروع کی بس پھر مولانا کی کھل گئے 'اور خاموش نہ درہ سکیس کے۔ چنانچ احقرنے والد خاموش نہ رہ سکیس کے۔ چنانچ احقرنے والد خاموش نہ رہ سکی علالت کی بناء پر جھے افریقہ سے جلد واپس آتا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر جھے افریقہ سے جلد واپس آتا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے صاحب کی علالت کی بناء پر جھے افریقہ سے جلد واپس آتا پڑا اور یہ کتاب مولانا کے سامنے

کمل نہ ہوسکی' لیکن بھراللہ اس لحرح ضابطے کا تلمذ بھی مولاناً سے حاصل ہوگیا۔ مندرجہ زیل باتیں جومولاناً نے اس درس میں بیان فرمائی تقیس اب تک یا دہیں :۔

(ا) حافظ ابن کیٹر اگرچہ مسلماً شافعی ہیں اکین علامہ ابن تعیہ "کے شاگر د ہونے کی وجہ ے ان کے متعدد تفردات میں ان کے ہم تواہیں ' شلا شدر حال کے مسئلے میں۔

(۲) علاء مدیث کا اس مسئلہ میں افتگاف رہا ہے کہ کونمی سند اصح الاسانیہ ہے۔ اہام احریہ نے "زہری عن سالم عن ابیہ "کو اصح الا سانیہ قرار دیا ہے۔ علی ابن المد فی " نے محمہ بن سمین عن عبیدة عن علی کو " بحی بن صعین " نے "ام محموظ عن ابراہیم عن ملقمہ عن ابن مسعوظ "کو لیکن در حقیقت ان میں ہے کسی کو علی الا طلاق اصح الاسانید کمنا مشکل ہے۔ در حقیقت اقوال کا بیہ افتگاف اپنے اپنے علی قول کی دجہ ہے ہے۔ اہام احریہ کا قول اہل مدینہ کے لحاظ ہے درست ہے علی ابن المد بی کا قول اہل بعرہ کے لحاظ ہے درست ہے علی ابن المد بی کا قول اہل بعرہ کے لحاظ ہے صحیح ہے 'ادر یحیٰ بن معین کا قول اہل کوفہ کے لحاظ ہے 'اس کے علاوہ ہمی اس درس کی بعض با تیں احتر کے پاس تکھی ہوئی محفوظ ہیں۔

احقر رحضرت بوری کے احسانات میں ہے ایک عظیم احسان یہ تھا کہ جب سے
البلاغ شائع ہوتا شروع ہوا ، وہ احقری تحریوں پر عام طور سے ایک سرسری نظر ضور وال
لیتے تے ، اور ملاقات کے وقت کوئی قابل اصلاح بات ہوتی تو اس پر سنبید بھی فراد سے ، اور
کوئی بات پند آتی تو اس پر حوصلہ افزائی بھی فرائے۔ اور یہ بات احقر کے لئے مدا نجا ر
ہے کہ حضرت مولائا نے البلاغ کی تحریوں پر اظہار پندیدگی کرتے ہوئے اپنی تصنیف
معارف السن "کا ایک سیٹ احتر کو بطور انعام عطافرایا جس کی بہلی جلد پر اپنے تھم سے یہ
عبارت نمایت پاکیزہ خط میں تحریر فرائی کہ : اقد مرهند الکتاب باجزاء والسنة المطبوعة عبارت نمایت باخری شاہد باشتہ وہ فت کا بات محمد انتہ وہ وقت لامنال اشالہ وہ والمونی ۔
بلیغانا جماح خطہ الله وہ وقت لامنال اشالہ وہ والمونی ۔

#### كتبه محمريوسف البنوري ٢٦- ١٠١٥ ه

جمال تک آبی علم کا تعلق ہے ونیا میں اب بھی اس کی کی شیں نہ جانے کتنے بوے بوے محققین آج بھی موجود ہیں کین اللہ تعالی نے اکابر علاء دبویند کو جو خصوصیت عطا

فرائی تھی وہ یمی تھی کہ علم وضل کا دریائے ناپیدا کتار ہونے کے باوجودان کی اوا سادگی اور تواضع میں ڈوبی ہوتی تھی۔ حضرت مولانا ہنوری کو جمی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشارکتے کی اس میراث سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا'ان کے عظیم کاموں کا را زدر حقیقت ان کے اخلاص'ان کی لکنیت ان کی سادگی وہے تکلفی اور ان کی تواضع میں تھا۔

مولاناً کے عملی کارناموں میں سب سے نمایاں کارنامہ تحریک ختم نبوت کی کامیاب قیادت تھی۔ قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطابہ سالساسال سے چلا آرہا تھا اور اور استحادہ میں ہزارہا مسلمانوں نے اس کیلئے عظیم قربانیاں دی تھیں کین اللہ تعالی نے اس مسلم کو سر اور قانونی سطح پر ۱۳ ماہاء کی جس تحریک کے ذریعے حل کرایا اس کے قائد مولانا بنوری تھے۔ اس تحریک کے دوران احقر کو مولانا کے ساتھ کی سنووں میں ساتھ رہنے کا موقع ملا اور احقر نے ان کے جس طرز عمل کا مشاہدہ کیا اس کے چیش نظر احقر کو یہ یقین ہوگیا تھاکہ انشاء اللہ یہ تحریک ضرور کا میابی سے ہمکنار ہوگی۔

کوئٹ کے سنر میں احقر مولا تا کے ہمراہ تھا ' یہاں مولا تا کو کل چوہیں گھنٹہ ٹھرہا تھا جس بین تین مجلوں سے خطاب کرتا تھا ' ایک پریس کا نفرنس تھی ہور تر بلوچتان سے ملا قات تھی اور عشاء کے بعد جامع مبویر میں ایک عظیم الشان جلسے عام تھا۔ سارے دن مولا تا کو ایک لیحہ بھی آرام نہ مل سکا ' اور رات کو جب ہم جلسے عام سے فارغ ہو کر آئے تو بارہ نج کے تھے۔ فود میں حکن سے نڈھال ہورہا تھا ' مولا تا تو یقینا مجھ سے زیادہ تھے ہوئے ہوں گے ' میں نے نبادہ کو کھی کہ مولا تا تو یقینا مجھ سے زیادہ تھے ہوئے ہوں گے ' میں نے نبادہ کو میں کہ مولا تا تو یقینا مجھ سے زیادہ تھے ہوئے ہوں گوئ دیا نے کی اور اس رات احقر نے کچھ ایسے ملتجیا نہ انداز میں مولا تا ہے پاؤں دیا نے کی اجازت دیدی لیکن یہ محض میری خاطر اجازت چاہی کہ مولا تا کو رقم آئیا ' اور انہوں نے اجازت دیدی لیکن یہ محض میری خاطر داری تھی ' چنانچہ ہر تھو ڈی در بعد دہ کچھ دعائمیں دے کر باؤں سمیٹے کی کوشش کرتے ' بالا فر میں نے جسوٹ کیا کہ ان کو پاؤں دیوانے کی راحت سے زیادہ طبیعت پر بار ہورہا ہے تو میں نے جسوٹ ووا۔ اس کے بعد میں سوائے کہ مولا تا کہ مولا تا کہ خوال ہے اور دہ قریب بچھے ہوئے ایک مصلے پر سجدے میں آئے کھی تو دیکھا کہ مولا تا کہ نے معلی ہوئے ایک معلے پر سجدے میں آئے کھی تو کے سکیاں کا نالڈ نیم شبی جاری تھا ' یہ دکھ کر جھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولا تا اپنے ضعف ' علالت اور سفرے باوری تھا ' یہ دکھ کر کھے ایک تو ندامت ہوئی کہ مولا تا اپنے ضعف ' علالت اور سفرے باوجود

بیدار ہیں اور ہم محت اور نوعمری کے باوجود محو خواب! اور دوسری طرف یہ اطمینان بھی ہوا کہ جس تحریک کے قائد کا رشتہ ایسے ہنگامہ وارو کیرمیں بھی اپنے رب کے ساتھ اتنام حکم ہو انشاء اللہ وہ ناکام نہیں ہوگ۔

اس زمانے میں ملک بھر میں مولانا کا طوطی بول رہا تھا اخبارات مولانا کی سرگر میوں
کی خبروں سے بھرے ہوئے ہوئے تھے۔ اور ان کی تقریریں اور بیانات شد سرخیوں سے
شائع ہوتے تھے 'چنانچہ جب میچ ہوئی تو میزبانوں نے اخبارات کا ایک پلندہ لاکر مولانا کے
سامنے رکھ دیا 'یہ اخبارات مولانا کے سنر کوئٹہ کی خبروں 'بیانات ' تقریروں اور تصویروں سے
بھرے ہوئے تھے۔ مولانا نے یہ اخبارات اٹھاکران پر ایک سرمری نظر ڈالی اور پھر فورا ہی
ا نہیں ایک طرف رکھ دیا 'اس کے بعد جب کمرے میں کوئی ند رہا تو احترے فرایا :

ا نیں ایک طرف رکھ دیا اس کے بعد جب کرے میں کوئی نہ رہاتو احتر نے فرمایا:
"آبکل جو کوئی تحریک دین کے لئے چلائی جائے اس میں سب سے بڑا فتنہ نام ونمود کا
فتنہ ہے۔ یہ فتنہ دبنی تحریکوں کو تباہ کرڈالتا ہے۔ جھے بارباریہ ڈرلگتا ہے کہ میں اس فتنہ کا
شکار نہ ہوجاؤں اور اس طرح یہ تحریک نہ ڈوب جائے۔ وعاکیا کردکہ اللہ تعالی اس فقتے سے
تم مب کی حفاظت فرمائے 'ورنہ یہ امارے اعمال کو توبے وزن بنا بی دے گا' اس مقدس
تحریک کو بھی لیکر میٹے جائے گا۔"

یہ بات فرماتے ہوئے مولاناً کے چروپر کی تصنع یا تکلف کے آثار نہ سے 'بکدول کی محمرائیوں میں پیدا ہونے والی تشویش نمایاں تھی ......! مولانا بنوری کے علم وفضل اوروین کے لئے ان کی عدوجہد کے حالات تو انشاء اللہ بہت لکھے جائیں گئے 'لیکن مولانا بنوری گئے اصل کمالات یہ سے جو انہیں اپنے بزرگوں کی خدمت وصحبت سے حاصل ہوئے تھے۔ نوف وخییت ، بیم ورجاء 'اخبات وانابت اور اظلام و لکیت کی یہ صفات تھیں جنموں نے ان کو مخبلت کے اس مقام بلند تک پہنچایا اور جنموں نے ان کے کاموں میں برکت اور ان کی جدوجہد کو کامیابی عطاک ۔ رحمه الله تعالیٰ و طبیب شراط وجعل الحبانة مشوالا !!

والد ماجد حفرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه کی وفات ہم لوگوں کے کئے زندگی کا سب سے بوا دھکا اور سب سے بوا حادث تھا اس حادث پر جن بزرگوں سف مررستی فرما کر ہم لوگوں کی ڈھارس بندھائی ان میں ہمارے مرشدوم کی عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی (متعنا اللہ بطول حیاتہ بالعافیتہ) حال صدروار العلوم کراچی کے احمانات تو ہے حدوصاب ہیں ہی اللہ تعالی ان کے نیوش سے آدیر مستفید ہونے کی توفق کامل مرحت فرمائے۔ آمین 'لیکن مدارس کے ماحول میں حضرت بنوری کی ذات ہمارے لئے بہت بداسمارا تھی۔

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد براور محرّم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مدخلہم العالی کو وا را العلوم کے اہتمام کی ذمہ واری تبول کرنے میں بڑا تردّہ تھا اس موقع پر حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے بھائی صاحب کو بلا کر باصرار فرمایا کہ یہ فریضہ آپ ہی برعا کہ ہوتا ہے ، اور ساتھ ہی ایک معتم مدرسہ پر ہوتا ہے ، اور ساتھ ہی ایک معتم مدرسہ پر جو فرائف عاکہ ہوتے ہیں 'اور ساتھ ہی ایک معتم مدرسہ پر فرائف عاکہ ہوتے ہیں 'ان کے بارے میں ایسے زریں رہنماا صول بھائی صاحب مظلم کو بتائے جو مولانا کے جربات کا نچو ڈیتے 'اور اب بحک بھائی صاحب کی رہنمائی کررہے ہیں۔

حضرت والدصاحب ہے مولانا کو جو تعلق تھا 'مولانا کے آخر دم تک اس کا حق اوا
کیا 'وفنا فوقن وا را العلوم تشریف لاکر رہنمائی فرماتے رہے 'ایک مرتبہ تو بغیر کی سابقہ اطلاع
کے تشریف لے کر آئے جس کی مسرت وحلاوت اب تک محسوس ہورہی ہے۔ بلکہ یہ بھی
اراوہ فلا ہر فرمایا کہ میں میسنے میں کم از کم ایک دن وارالعلوم میں گزارنا چاہتا ہوں۔ گوناگوں
مصروفیات کے سبب پھراس کا تو موقع نہ مل سکا لیکن ان کی توجمات اور عنایتی مسلسل اہل
دارالعلوم کو حاصل رہیں۔ حضرت والدصاحب تی وفات کے بعد بخاری شریف کا افتتاح بھی
مولانا کے کرایا۔

اور ابھی وفات سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے جب وار العلوم میں تعلیم کا آغاز ہور ہا تھا تو برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی نے مولانا کے فون پر عرض کیا کہ "معنرت! اب تو ہمیں آپ سے بخاری شریف کا افتتاح کرانے کی عادت ہو گئی ہے۔ "جواب میں پہلے تو مزاحاً فرایا کہ: "لیکن المتزام تو مستجات کا بھی واجب الترک ہو جا آ ہے اور آپ تو فقہاء ہیں۔ "بھائی صاحب نے فرایا۔ "معنرت یہ التزام نہیں "احتیاد ہے۔" فرمانے گئے کہ "اگر آپ نہ کہتے تب بھی میری کی خواہش ہوتی۔" بھائی صاحب نے عرض کیا کہ "مج نو ہجے انشاء اللہ گاڑی پینچ جائے گی 'لین ہمارے پاس سوزو کی ہے 'اور اسے معنزت کے پاس ہجے انشاء اللہ گاڑی پینچ جائے گی 'لین ہمارے پاس سوزو کی ہے 'اور اسے معنزت کے پاس ہے۔" فرمانے گئے "فہیں "فہیں !وہ تو بزی آرام وہ گاڑی ہے 'آپ اس کی بالکل گلر نہ کریں۔" شام کو بھائی صاحب نے احتر ہے فرمایا کہ مولاناً ہے دوپر کے کھانے کی بھی درخواست کردول 'چنانچہ احتر نے فون پر عرض کیا کہ "اگر افتتاح بخاری کے ساتھ دوپر کا کھانا بھی بیس ہو جائے تو مزید کرم ہو" فرمایا : "کچھ حرج شیں 'البتہ میرے ساتھ مدینہ طیبہ کے شخ عبدالقادر بھی ہوں گے ان کے لئے بغیر مرچ کا کھانا بنوالینا 'اور جھے جو تکد پر بیز بیا سے اس لئے تعوری می بخنی بنوالینا۔ گربس تعوری می ہو کشیمات بینمن صلبه ("چند جو اس لئے تیوری می ہو کشیمات بنون سلبہ ("چند جو شے اس لئے تیوری می ہو پشت سید می رکھ کیس) "مولاناً نے یہ فرمائش کرے مزید دل خوش کردیا۔

دوشنبه ۲۵ شوال ۱۳۹۷ هد کومولاناً تشریف لائے اطبیعت بحال نه تمی اور چانا مجرنا تو عرصه سے دو بحر تھا، کین نمایت شافتگی کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے که «محض تحلة کلشم تحو و اسابیان کروں گا ذیادہ کی ہمت نہیں، کین جب درس شروع ہوا تو طبیعت کمل کی اور تقریباً ایک محند تدوین حدیث کے موضوع پر بری فاصلانه تقریر فرمائی جس کا خلاصہ ای شارے میں عزیزم مولوی شخ رحیم الدین سلمہ کے قلم ہے الگ شائع ہورہا ہے۔ درس کے بعد دیر تک ماضرین کو اپنے علی لطا نف و ظرائف ہے محقوظ فرماتے رہ، اسی دوران ہم نے چائے کے لئے درخواست کی تو فرمایا کہ "خفیف تشم کی چائے بوالو" کیکن ای دوران ہم نے چائے کے لئے درخواست کی تو فرمایا کہ "خفیف تشم کی چائے بوالو" کیکن گئی میں پانی جو ش دے کر میس لے آئے " پی میں خود ڈالوں گا۔" چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پیلی میں پانی جو ش می طرح چائے کے بارے میں مجمی مولانا کا ذوق بوا نیس تھا، فرمایا کرتے تھے کہ انجی پیلی میں بانی جو دول کر کے ایسا میں کیا گیا اور اور الرزیم ہو۔

چائے کے بعد حضرت والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر تشریف کے اور واپس آکردو پر کا کھنانی باس بیٹے اور واپس آکردو پر کا کھنانی باس بیٹے تھے 'اور جاپس جس چیزے تناول فرمانے کی درخواست کرتے 'مولانا کے لیتے 'کے معلوم تھا کہ دار العلوم میں یہ آخری بار مولانا کی خاطرواری ہورہی ہے' اور ایک ہفتہ بعد تھیک اس دن اور ایک ہفتہ بعد تھیک اس دن اور ایک وقت مولانا کھا جا حالی کی معمانی کے لئے تیا رہورہے ہوں مے !

\*\*\*\*\*

### مولا تأكا آخرى سفر

ای روز مولاناً نے احقرے پوچھا: "اسلامی مشادرتی کونسل کا اجلاس جعرات کو ہے "کب چلوگے؟" احقرنے عرض کیا: "جب آپ تشریف لے جائیں" فرمایا: "میں نے جعرات کی صبح آٹھ بجے کے ملیارے سے سیٹ بک کرائی ہے۔" میں نے عرض کیا: "میں بھی ای سے بکٹک کرالیتا ہوں" اس طرح مولاناً کے آخری سفر میں بھی اللہ تعالی نے احترکو رفاقت کا شرف عطا فرما دیا۔

جعرات آئی مجے کو جس ایر پورٹ پہنچا تو مولانا تشریف نمیں لائے تھے میں دروا زے

پر انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر بعد مولانا تشریف لائے 'پچھ دنوں سے عام طور پر حضرت بنوری 
کے ساتھ سنر جس مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ہوا کرتے تھے 'لیکن اس بار وہ صرف 
پہنچانے کے لئے آئے 'اور ساتھ جانے کے لئے حضرت کے صاجزادے مولانا محمہ بنوری 
صاحب سلمہ تھے۔ طیارے میں ہم ساتھ چڑھے 'میں نے اور مولانا محموساحب نے مولانا گو کو بیٹر چیوں کی دو روید دیواروں سے سارا لیکر 
اپنے کندھے کا سارا کرنا چاہا 'لیکن وہ جماز کی بیٹر چیوں کی دو روید دیواروں سے سارا لیکر 
چڑھے رہ 'کے معلوم تھاکہ یہ مولانا گا آخری سٹرے 'اور ای لئے قدرت نے اس سٹر پس 
خالف معمول ان کے صاجزادے کو ساتھ کردیا ہے۔ بظا ہر طیارہ راد لینڈی جارہا تھا اور مولانا 
کو اسلام آباد جانا تھا' لیکن یہ کون جانے کہ مولانا کی منزل مقسود اسلام آبادے بہت آگے 
ہوا انشاء اللہ عمرف یہ اعلان من رہے تھے کہ یہ طیارہ گرارہ بڑار میٹری بلندی پر پرواز کر آ
ہوا انشاء اللہ ایک محمد بچیس منٹ میں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچ گا''لیکن یہ کی کو 
جرانہ تھی کہ مولانا گا کے لئے یہ کیس اور سے بلاوا آیا ہے۔

جرانہ تھی کہ مولانا گا کے لئے یہ کیس اور سے بلاوا آیا ہے۔

#### ک نه دانت که منل که مقعود کجاست این قدربست که باتک جرسے می آید

مولاناً کو سفر میں چونکہ معاون کی ضرورت ہوتی تھی اس لئے وہ اسلامی کونسل کے اجلاس میں اپنے کسی رفیق کو اپنے خرج پر ساتھ لے جائے تھے میں نے مولاناً ہے عوض کیا کہ "حضرت آئندہ آپ کو اپنی خدمت کے لئے کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں میں ساتھ موجود ہوتا ہوں 'اور مجھے علیہ کرے میں قیام کی بھی ضرورت نہیں آمیں آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ ٹھرجایا کول گا'اور اس طرح جھے بھی تحقیل سعاوت کا موقع مل جائے گا۔" مولاناً اس پر مسرور تو ہوئے'کین فرمایا : "آپ کو اس نیت کا ثواب ل گیا' نیڈ المرء خبر من عمله (انسان کی نیت اس کے عمل سے بھرہے) میں ابھی اپنا کام خود کمین نیت اس کے عمل سے بھرہے) میں ابھی اپنا کام خود کرفیتا ہوں' میں نے اس وقت زیادہ ا مرار نہ کیا کہ آئندہ سنر کے موقع پر دیکھا جائے گا۔
کین سد معلوم نہ تھا کہ قدرت سے الهامی الفاظ زبان سے اوا کرار ہی ہے' اور احترکی اس نیت کوئیت ہی رہنا ہے' اس کے لمبور کی مل ہونے کی فریت کبھی نہ آسکے گی۔

طیارے میں مولانا مسب معمول شکفت رہے 'اور جمرات کا دن بھی بشآش بشآش رہ کرارا'اس روز کونسل کی وہ شخصیں تھیں' مولاناً نے وونوں میں بھرپور حصہ لیا' جعہ کو تیسی نشوں نہایت اصولی' مختفر' مگر جامع تقریر تیسی نفستوں میں ایجنڈے سے باہر کی باتیں بھی فرائی جو مولاناً کی آخری تقریر تھی۔ کونسل کی نشستوں میں ایجنڈے سے باہر کی باتیں بھی ابعض او قات چمز جائی ہیں 'اس سلسلہ میں دراصل ہوا ہے تھا کہ بعض حفرات نے مولاناً سے فرائش کی تقی کہ وہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرائیں' مولاناً نے ریڈیو پر خطاب کرنے کو تو تبول کرائے تھا' کیکن ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے ہے معذرت فرادی تھی کہ یہ میرے مزاج کے خرائی عناصر کرائے گئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عناصر نظاف ہے۔ اسی دروان غیرر سی طور پر یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ فلموں کو مخرب اخلاق عناصر نے پاک کرکے تبلیغی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں مولاناً

اس سلسلہ میں میں ایک اصولی بات کمنا چاہتا ہوں اوروہ سے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس بات کے مکلت نہیں ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو الوگوں کو لیا مسلمان بنا کر چھوٹریں ' ہاں اس بات کے مکلت نہیں ہیں کہ جمیع دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وساکل چھوٹریں ' ہاں اس بات کے مکلت ضرور ہیں کہ جہیغ دین کے لئے جتنے جائز ذرائع و وساکل ہمارے بسی جی ان کو اختیار کرکے اپنی پوری کو شش صرف کردیں۔ اسلام نے ہمیں جماں جبیغ کا تھم دیا ہے ' وہاں جہیغ کے باو قار طریقے اور آداب بھی بتائے ہیں ' ہم ان طریقے وار آداب بھی بتائے ہیں' ہم ان ملیقی اور آداب بھی بتائے ہیں' ہم ان آداب کے دائمے میں رہ کر جہیغ کے مکلت ہیں'اگر ان جائز ذرائع اور جبیئی کو ششوں میں کا میاب ہوتے ہیں تو عین موادہ ' کین اگر بالفرض ان جائز ذرائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی دعوت دیں' اور آداب جبیغ کو پس پشت ڈال کرجس جائز درائع اختیار کرکے لوگوں کو دین کی دعوت دیں' اور آداب جبیغ کو پس پشت ڈال کرجس جائز درائع اختیار کرلے اور آداب جبیغ کے ساتھ ہم ایک محف کو بھی دین کا پابند

بنادیں مے تو ہماری تبلغ کا میاب ہے اور اگر ناجائز ذرائع اختیار کرکے ہم سو آدمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنا لیس تو اس کامیابی کی اللہ کے یماں کوئی قیت نہیں۔ کیونکہ دین کے احکام کو پالی کرکے جو تبلغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیزی تبلغ ہوگی۔ فلم اپنے مزاج کے لخاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے 'لذا ہم اس کے ذریعے تبلغ دین کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر کوئی محفص جائز اور ہاو قار طریقوں سے ہماری دعوت کو قبول کر آب تو ہمارے دیدہ ودل اس کے لئے فرش راہ ہیں' کین جو خص فلم دیکھے بغیردین کی بات سننے کے لئے تیار نہ ہوا سے فلم کے ذریعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیں' اگر ہم یہ موقف افقیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کے مزاج کی رہایت سے فلم کو تبلغ کے لئے استعمال کریں گے کل ب عباب خوا تمین کو اس مقصد کے لئے استعمال کریں گے کل ب قباب خوا تمین کو اس مقصد کے لئے استعمال کریں گے کام پر خود دین کے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی اس طرح ہم تبلغ کے نام پر خود دین کے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی اس طرح ہم تبلغ کے نام پر خود دین کے ایک ایک ایک تھم کو بابال کرنے کے مرتکب ہوں گے۔"

یہ کونس میں مولانا کی آخری تقریر تھی'اور غورے دیکھا جائے تو یہ تمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لئے مولانا کی آخری وصیت تھی جو لوح دل پر نقش کرنے کے لائق

' مولانا کی اس تقریر کے بعد وہ غیرر می تفتگو تو ختم ہوگئ 'اور پھرا پجنڈے کے مطابق کارروائی ہوتی رہی جس میں مولانا کے حصہ لیا۔

شام کو کونسل کی چوتھی نصب تھی' اور اس میں بھی مولانا گپرے نشاط طبع کے ساتھ تشریف لے گئے ، جاتے ہوئے حصرت بنوری کار کی آگی نصبت پر تشریف فرہا تھے' اور احتر کچھی نصبت پر تشریف فرہا تھے' اور احتر کچھی نصبت پر تفا' احتر کو اجلاس میں ایک مودہ چیش کرنا تھا' اس لئے راستے میں اس پر نظر افی کرنے لگا۔ عصرت بعد کا وقت تھا' اور کار سبزہ و گل سے لدے ہوئے پہاڑ کے وامن میں بل کھاتی ہوئی سوئرک پر جاری تھی جس کے دونوں طرف سرسبزمنا ظرتھے۔ مولائ نے بچھے مر کر میری طرف دیکھا تو میں تھی ہی جس کے مودے کی نوک پلک ٹھیک کر رہا تھا' مولانا نے فرایا : "ایتھا الشیخ المنا بٹ فی اس کو موان کی مودے کی نوک پلک ٹھیک کر رہا تھا' مولانا نے فرایا : "ایتھا الشیخ المنا بٹ فی ایش کو بیان قدرتی منا ظر کا بھی بچھ حق ہے' اور رہنے دو' با ہر کی طرف دیکھو' کیسے حسین مناظر ہیں؟ ان قدرتی مناظر کا بھی احساس ہوا' اور مولانا کی سے اور اس کا حق اور اور مولانا کی

المداولة أبب مِعَا تُلفت بوت والشاحق كوان الفاظ عد قطاب ميائرة تقد

عظمت کا بھی مکہ نداق ہی نداق میں حق شناسی کی کیسی تعلیم دیدی 'اور منا ظرقدرت سے لفف اندوز ہونے کو بھی عیادت بتا دیا۔

یہ کونسل میں مولانا کی آخری تشریف آوری تھی' نماز مغرب انہوں نے ہی پڑھائی اور دیر بحک دعائیں کرائے رہے' مغرب کے بعد بھی دیر بحک اجلاس جاری رہا اور وہ اس میں پوری شکفتگی کے ساتھ شریک رہے' عشاء کے بعد ہم واپس گورنمنٹ ہاشل آگئے' مولاناً' اسیے کمرے میں تشریف لے کئے اور میں اپنے کمرے میں آئیا۔

ہفتے کی میج ناشتے کے بعد جھے مولانا کے کمرے میں جانا تھا۔ برادر محرم مولانا سمج
الحق صاحب در یا بہنامہ الحق 'احقر کے بیٹیج مولوی محمود اشرف عیانی سلمہ 'اور جمہ زادہ
جناب زاہر حسن انصاری صاحب بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے 'اور رات میرے ساتھ
جناب زاہر حسن انصاری صاحب بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے 'اور رات میرے ساتھ
ہوئی ہے اور مولوی جمہ بنوری صاحب سلمہ ان کو معائد کیلئے پولی کلینک لے مجھ ہیں۔
ہوئی ہے اور مولوی جمہ بنوری صاحب سلمہ ان کو معائد کیلئے پولی کلینک لے مجھ ہیں۔
موثی ہو جو جیب می تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر نے معائد کے بعد بتایا کہ بدول کا تکلیف نہیں
میں آرام کی مفرورت ہے 'مولوی جمہ صاحب نے بھی ہو الگ بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ بھی
کیا ہیں کہ دل پر معمول دباؤ ہوا ہے۔ مولانا کو چونکہ اس سے پہلے دل کی تکلیف ہو بھی تھی'
کیا ہے کہ دل پر معمول دباؤ ہوا ہے۔ مولانا کو چونکہ اس سے پہلے دل کی تکلیف ہو بھی تھی'
منسوخ کرکے ممل آرام فرمائیں 'ہم نے عوان کیا کہ بھی خوادہ کی دروازہ بند کرکے باہر آدی
منسوخ کرکے ممل آرام فرمائیں 'ہم نے عوض کیا کہ بھی خوادہ پریشان ہونے کی ضرورت
میں' انشاء اللہ تھوڑے ہے۔ آرام کے بعد طبیعت بھال ہو جائے گی ..... تھوڑی دیر بعد
میرا 'انشاء اللہ تھوڑے سے آرام کے بعد طبیعت بھال ہو جائے گی ..... تھوڑی دیر بعد
میرا 'انشاء اللہ تھوڑے سے 'ادراندازہ ہواکہ نیزہ آئی ہی 'چنانچ ہم باہر ہے گا۔ گا۔

اس روز ضح کے وقت کونسل کا کوئی اجلاس نہ تھا گیکہ ارکان کونسل کو اوارہ تحقیقات املامی کا معائد کرنے کے لئے جاتا تھا۔ چنانچہ وس بچے میں وہاں چلا گیا۔ وو بچے کے قریب میں واپس آگرا پنے کمرے میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ مولاناً کے صاحبزادے کا فون آیا کہ مولاناً کی طرف لیکا تو طبیعت زیادہ خراب ہے فور گر گرنچے۔ میں اس حالت میں مولانا کے کمرے کی طرف لیکا تو مولوی مجمد صاحب سلمہ تمرے سے ہا ہم آبدیدہ کھڑے تھے ان کی حالت دکھ کر مجھے تحت تشویش ہوئی ویر ہوا ہے اس وقت مولاناً کی شدید دورہ ہوا ہے اس وقت مولاناً نیم غودگی کی حالت میں لیٹے تھے اور وقتے و تنے سے کراہ رہے تھے۔

انقاق ہے اسلامی کونسل کے چیڑھن جناب جنس ججر افضل چیمہ صاحب بھی اسی وقت مولانا کی عیادت کے لئے چیخ مے تھے میں اور وہ دونوں فوراً پولی کلیک پنچ واکٹر صاحب وہاں موجود نہ تتے تو ان کے گھر جاکر ان ہے لما قات کی بحشش چیمہ صاحب نے ان ہے مختمراً مولانا کی کیفیت بیان کی واکٹر صاحب نے کما کہ جس ہے مولانا ہے مہم بھی درخواست کی تھی کہ وو تین روز کے لئے بہتال ہیں واخل ہو جا کیں مگروہ نہ مانے اب ان کا بہتال ہیں واخل ہو جا کیں اگر وہ نہ مانے اب ان کا بہتال ہیں واخل ہونا کا آخل کرنا ہو جا کیں اور ہم ہو شل لوث ہے کما کہ آپ ایمپولیش کا انتظام کریں انہوں نے اس کا وعدہ کیا اور ہم ہو شل لوث آپ کے بیال احتر نے جش چیمہ صاحب موض کیا کہ جب بہتال ہیں واخل کرنا ہے تو پولی کلینگ کے تجائے کہائنڈ کھڑی ہیتال ہیں واخل کرنا زیاوہ مناسب ہوگا ، چنانچہ چیمہ صاحب نے مختلف جگہ فون کرکے وہاں واضلے کا انتظام کیا اور وہاں ہے بھی ایک ایمپرلینس صاحب نے مختلف جگہ فون کرکے وہاں واضلے کا انتظام کیا اور وہاں ہے بھی ایک ایمپرلینس مولانا کی کولینے کے لئے روانہ ہوگئی۔

کانی دیر گزرگی۔ اور دونوں میں ہے کوئی امیرینس بھی نہ پنچی 'باربار فون کرنے کے
بعد پولی کلینک کی امیرینس چار بج کے قریب آئی 'چونکد کی ایم ان کی امیرینس بھی دواند
ہو چکی تھی اور دہ زیادہ آرام دہ ہوتی ہے 'اس لئے چید صاحب کی رائے تھی کہ چند منٹ
اس کا انتظار کرلیا جائے لیکن مولانا گی کیفیت دیکھ کر لحد بہ لحد میرا اضطراب بڑھ رہا تھا' میں
اس کا انتظار کرلیا جائے لیکن مولانا گی کیفیت دیکھ کر لحد بہ لحد میرا اضطراب بڑھ رہا تھا' میں
میں چلنا چاہئے۔ اس دوران براور محتم مولانا قاری سعید الرحن صاحب (مہتم جامد
میں چلنا چاہئے۔ اس دوران براور محتم مولانا قاری سعید الرحن صاحب (مہتم جامد
ہوا کرتے تھے' اور قاری دفق صاحب بھی آگئے تھے' جو اسلام آباد میں مولانا کے قیام کے
ہوا کرتے تھے' اور قاری دفق صاحب بھی آگئے تھے' جو اسلام آباد میں مولانا کے قیام کے
دوران ان کی خدمت کا شرف حاصل کرتے تھے۔ جب ہم اسٹریچ لیکر مولانا کے قیام کے
مولانا "بیدار تھے' میں نے جم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ برف ہورہا تھا' اور کپڑے پسے میں اس

" آج کی تکلیف بالکل نئی متم کی تکلیف ہے "اس کوڈا کٹرنمیں سمجھ سکیں گے۔" اس سے قبل دورے کی شدت کے عالم میں اپنے صاحب زادے سے بھی مولاناً میں بات فرما پچکے تنے ادر ساتھ ہی ہے ہمی کہ "اب میں جارہا ہوں۔"

احقرنے عرض کیا: "حضرت!الله تعالی انشاء الله بم پر فضل فرمائیں مے مہم آپ

کو کمبائٹ ملٹری جہتال لیجانا چاہتے ہیں۔ "مولاناً نے خود سپردگی کے عالم میں فرمایا۔ "جیسے آپ کی مرضی!" جب مولانا مجرصاحب قاری سعید الرحمٰی صاحب اور قاری رفیق صاحب مولاناً کی دائیں جانب ہے انہیں اٹھانے کے لئے ، ھے تو فرمایا۔ "میں خودا ٹھ جاؤں گا"اور ساتھ ہی کچھ اٹھنے کی کوشش ہی کی لیکن نقابت اتن زیادہ تھی کہ اٹھانہ گیا ،ہم سب نے باصرار عرض کیا کہ "آپ بالکل اٹھنے کی کوشش نہ کریں" چنا نچہ مولاناً کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینس میں سوار کردیا گیا ،مولانا محمد صاحب قاری سفتی ساح الدین صاحب اور آقاری رفیق صاحب ایر بینی ساتھ این کی کار میں جہتال روانہ ہوئے اراستہ برنا طویل تھا عمرے قریب ہم صاحب ایر بینیٹ وہاں پہلے سے مولاناً کی ساتھ اور احقر چیمہ جہتال پنچ وہاں پہلے سے مولاناً کی تشریف آوری کی اطلاع ہو پیکی تھی اور انتمائی طبی توجہ جہتے ہیں کی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باہر مولاناً کو داخل کردیا گیا۔ اس جہتال کی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باہر مولاناً کو داخل کردیا گیا۔ اس جبت میں کی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن باہر مولاناً کو راحت بہنچانے کے مکند انتظامات میں کوئی کراٹھانہ رکھی اگر چہ حضرت انہوں نے مولاناً کو راحت بہنچانے کے مکند انتظامات میں کوئی کراٹھانہ رکھی اگر چہ حضرت بہتال ہی کے دان میں دہے۔

رات کی میڈنگ کے بعد فون پر احقر نے خریت معلوم کی تو پیتہ چلا کہ بجمہ اللہ طبیعت بہتر ہورہی ہے اور جسم میں گری بھی مود کر آئی ہے۔ اس خبر پر اللہ تعالی کا شکراداکیا'اتوار کی صبح سورے بھی خیریت ہی کا طلاع فی 'اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کا بیا ارادہ بھی معلوم ہوا کہ وہ انشاء اللہ ایک وو روز میں مولانا کو آئی ہی ہو ہے جپتال کے عام کرے میں شعل کدیں گے۔ اس مرید اطمینان ہوا'اتفاق ہے اتوار کے روز کونسل کا اجلاس صبح ہ بہتے ہے رات ساڑھے بارہ بج تک جاری رہا' سہ بہر کے وقت جو وقفہ ہوا اس میں بھی ایک ذیلی کہنے کام کرتی رہی جس میں احقر بھی شامل تھا۔ البتہ بھی بھی ہیتال سے مولانا کی خیریت معلوم ہوتی رہی 'رات کے وقت قاری سعید الرحمٰن صاحب کو مولانا کے ماتات کا موقع مل معلوم ہوتی رہی 'رات کے وقت قاری صاحب کو مولانا کے ماتات کا موقع مل سے باتیں بھی کیں' اور ایس ان وقت طبیعت کانی بشاش تھی' مولانا کے قاری صاحب سے باتیں بھی کیں' اور ایس آئے کا حال بھی بتایا۔

دوشنبہ کی صبح ناشتہ کے بعد میں سپتال جانے کی تیاری کرہی رہا تھا اور خیال میہ تھا کہ انشاء اللہ مولانا کو احجی حالت میں دیکھوں گا کہ اجھا تک فون کی تھٹی بجی میے جسٹس چیمہ

صاحب کا فون تھا 'انہوں نے یہ ولخراش فیرسائی کہ آج صبح مولاناً ہم سے رخصت ہو گئے۔
ا نا اللہ و انااللہ و اناللہ و انااللہ و انااللہ و انااللہ و انااللہ و اناللہ و انال

بیاری کے پہلے دن تشویش تو تھی' کین یہ بالکل اندازہ نہ تھا کہ مولاناً اتی جلدی ہلے جائیں گے۔ اچا تک یہ کرب انگیز خبر صافحتہ بن کر گری' ہوش دحواس قابو میں نہ رہے' افقال خیزاں مہیتال پنچے تو مولاناً اس دارا کمن کی سرحد پار کرچکے تھے' کھلے ہوئے پُر نور چرے پر ایک عجیب طرح کا سکون طاری تھا جیسے ایک تھکا ہوا مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا ہو ع

#### عمر بم کی بے قراری کو قرار آہی کیا

ول كى مرايون من وعانكى كرالله هواكرم نزله ووسّع مدخله وأبدله وأراخيرًا من دارد اهلاخيرًا من اهله ونقه من الخطاباك بنقى النوب الأبيض من الدنس و بلغه الدرجات العلى صف الجنّة راصين .

حضرت بنوری کی وفات کے ساتھ ایک پوری قرن کا خاتمہ ہوگیا 'یہ حادثہ صرف مولا گا۔

کے اعزہ کا نہیں ' پورے ملک کا ' پوری لمت کا ' بلد پورے عالم اسلام کا حادثہ ہے۔ اس
حادثہ سے وارالعلوم کرا چی بھی اتنا ہی متاثر ہوا ہے جتنا مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن۔ اور احقرکے
ساتھ تو متعدد جمات سے یہ ایک عظیم واتی سافحہ ہے 'اور شاید یمی وجہ ہے کہ ملک کے بہت
سے حضرات نے اس حادثہ پر جمال مولا نا کے اعزہ کے پاس تعزیق خطوط روانہ کئے ہیں 'وہاں
احقر اور براور محترم جناب مولانا محمد رفع عنافی صاحب کو بھی تعزیت کے لئے خطوط کھے ہیں'
میں ان حضرات کا منہ ول سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صدمہ جانگاہ کی نوعیت کو
میس ان حضرات کا منہ ول سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس صدمہ جانگاہ کی نوعیت کو

الله تعالی کی رضا پر راضی رہنا ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے' اس لئے عظیم صدے کے باوجود جس کے بعد کمرٹوئی ہوئی معلوم ہوتی ہے' اس بات پر ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا وی الله تعالی کی عکمت کا مقتضا تھا۔ اب تو ہی دعا ہے کہ الله تعالی حضرت مولانا بنوری قدس سرہ کو اعلیٰ میلین میں جگہ عطا فرمائے' ان کے متعلقین کو میر جیل کی توفیق بخشے اور ان کے نسبی و روحانی وارٹوں اور بطور خاص براور عزیز مولانا مجمہ بنوری صاحب کو توفیق عطا فرائ کہ دواس صدے پر مبر جیل کے ساتھ مولاناً کے نقش قدم پر چل کراس مشن کو آمے بردھائیں جس کا پر چم سربلند رکھنے کے لئے مولاناً نے آخر وقت تک جدوجمد جاری رکمی اور جس کی فاطرانموں نے غریب الوطنی جس جان دی۔

الله ترلا تحرّمنا اجرة ولا تفتنا بعده ، إنّ فيك عن ارمن على مصيبة و خلفا من حال مالك ، ولا حول ولا قوة إلاّ بك ، ولا ملجاً ولا منجاسك إلاّ اليك

البلاغ جلد الشاره ١٢



### استاذ محترم حضرت مولانا اكبرعلى صاحب

مخشتہ چند سالوں میں علاء صلحاء اس تیزی کے ساتھ ونیا سے اٹھے ہیں کہ اہل علم کی محفل کیک بیک سنسان ہو کر رہ گئی ہے۔ پچھ زیادہ دیر کی بات نہیں کہ ملک ان ولاویز مخفصیتوں سے مالامال نظر آ آ تھا ہو علم و فضل اور ورع و تقویٰ میں اکا بر علائے دیوبند کی یاد گار ہے ، جنہوں نے ان نفوس قدسیہ کے جمال جماں آراء کا نظارہ کیا تھا جو دار العلوم دیوبند کی چٹا کیوں پر بیٹے کر بر صغیر کی علمی ' دبٹی اور سیاسی آری کے دھارے موڑتے کے چارے موڑتے کے دھارے موڑتے دیے اور جیاسی آری کے دھارے موڑتے دے اور جن کے کردار دعمل نے قرون اولی کی یاد آرہ کردی۔

کین چند سال سے یہ بساط اتن تیزی کے ساتھ لیٹ دہی ہے کہ جد هر نظر اٹھاؤ 'سناٹا نظر آ آ ہے۔ حضرت مولانا ظغر احمد صاحب عثالیؒ مصرت مولانا محجہ اور ایس صاحب کا ندھلویؒ، محضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھریؒ محضرت مولانا مفتی شفیع صاحب "محضرت مولانا اطمر علی صاحب" یہ سارے بزرگ دو ڈھائی سال کے عرصے میں ایک ایک کر کے رائی آخرت ہو مجے 'اور اہمی حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب سی وفات نے تو ایسا لگتا ہے کہ کمر ہی تو ٹروی ہے۔

حضرت مولانا بنوری کی دفات کو ابھی پندرہ دن بھی نہ ہوئے تھے کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا اکبر علی صاحب بھی داغ مغارفت دے گئے۔ انا لاتھ وانا المدے داجھون۔ یوں تو ایک عالم کا دنیا ہے اٹھ جانا پورے عالم کے لئے ایک زبردست حادث ہوتا ہے لکین خاص طور ہے دار العلوم کراچی کیلئے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت مولانا اکبر علی صاحب" اس دفت دار العلوم کے بزرگ ترین استاد تھے ، جنوں نے مظاہر العلوم سمار نیورکے اکا بر علماء ہے براہ راست علم دین حاصل کیا بجر کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی عرصہ وراز تک صحبت اٹھائی اور پورے پچاس سال علوم دین کی تدریس میں مصرف رہے وہ ان خوش نصیب اہل علم میں سے تھے جنہیں حضرت مولانا ظیل احمد صاحب سمار نیوری اور حضرت مولانا محمد کی صاحب کا ند حملوی کی زیارت اور ان

ہے استفادے کی بھی سعادت ملی تھی۔

استاذ محترم "سار نور کے باشدے تھے اور ۱۳۳۷ میں مظاہر العلوم سار نورین طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوئے ،جمال انہوں نے شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدخلت مولانا عوز الرجمان صاحب کیمبلوری محضرت مولانا مغلور احمد خان صاحب مولانا سعد الله صاحب "عضرت مولانا اسعد الله صاحب "عضرت مولانا مخلور احمد خان صاحب مولانا مختی میاء احمد صاحب گنگوی اور حضرت مولانا صدیق احمد صاحب گنگوی اور حضرت مولانا صدیق احمد صاحب گنگوی اور شعبان ساتذہ سے علوم دین کی تعلیم حاصل کی اور شعبان سے اساتذہ سے علوم دین کی تعلیم حاصل کی اور شعبان سے اس میں دیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔

حضرت مولاناً کی لیافت اور علمی استعداد کی بنا پر اس سال شوال میں آپ کو مظاہرالعلوم میں بحیثیت معین مدرس مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ مظاہرالعلوم کے باضابطہ استاذ کی حیثیت ہے مسلسل تمیں سال تک علمی و دینی خدمات انجام دیتے رہے۔ مظاہرالعلوم میں قیام کے دوران حضرت مولاناً کے ہاتھوں اطراف عالم کے ہزار ہاشاگر دعالم بنے جو اپنے اپنے ملتول میں دینی خدمات کے اندر مصروف ہیں۔ اس دوران آپ وعظ وارشاد کے لئے بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں تشریف لے جاتے رہے اور ایک مرتبہ اس سلطے میں برا کا بھی ودرہ کیا۔

ای عرصہ بین آپ ایک مرتبہ سال بحری طویل رخصت لے کر علاج کے سلیلے میں البور تظریف کے سلیلے میں البور تظریف کے الب البور تظریف کے اس کا مار افزار البار البار البار البار البار البار البار کی میں مولانا تعلیل کے دوران مولاناً البار البار کے شعبہ ادارت سے بدیر معادن کی حیثیت میں وابست رہے۔

۱۳۷۱ میں جب دارالعلوم کراچی نائک داؤہ کی قدیم عمارت سے کورگی کے وسیح رقبہ زمین پر منتقل ہوا تو احتر کے دالداجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سی دعوت پر مولاناموصوف ؓ نے یمال فرائف تدریس انجام دینا منظور فرما لیا 'آپ محرم الحرام ۷۷سال میں کراچی تشریف لا کر ہمارے دارالعلوم میں مصروف تدریس ہوئے' اور گذشتہ ہیں سال سے یمال تدریکی خدمات انجام دے رہے تھے۔

اس طرح گذشتہ شعبان میں استاذ محترم کی تدریس کو بورے پچاس سال تکمل ہوئے

نتے۔ اس نصف صدی کے دوران بڑے بڑے علاء نے مولاناً کے سامنے زانوے تلمذہ کیا۔ مشاچر میں سے حکیم الامت حضرت قعانویؒ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا ابرارالحق مد ظلهم بھی مولاناؓ کے شاگر دہیں اور ان کے علاوہ جن معروف اہل علم نے مولاناؒ سے علم حاصل کیاان میں سے چند کے اساء کرای درج ذیل ہیں۔

"رئيس التبليغ حفرت مولانا محريوسف صاحب كاندهلوى" سابق امير جماعت تبليغ، حفرت مولانا انعام الحن صاحب بدظلهم حال امير جماعت تبليغ، حفرت مولانا عبيدالله صاحب بدظلهم عاظم جماعت تبليغ محفرت مولانا سعيد احمد خان صاحب امير تبليغى جماعت جهاز محفرت مولانا لشيم احمد صاحب بجنورى مولانا مفتى منظور احمد صاحب بجنورى سابق ايديثر ما بهنام كانيور وغيره سيد حفرات وه بين جفول نے سارنيور مين مولانا "سے كب فيش كيا۔"

اور وارالعلوم کراچی میں جن اہل علم نے مولاناً سے پڑھا ان میں حضرت مولانا محمد رفع میں حضرت مولانا محمد رفع مساحب علیہ مسلم مال مہتم وارالعلوم کراچی مولانا مفتی عبدالله صاحب مہتم مدرسہ اسلامیہ مشکلا برما مولانا عبدالرشید صاحب افغانی ناظم محمیت علاء انگستان لندن ممولانا مفتی بشیراحد صاحب قاضی و مفتی مخصیل باغ آزاد مشیر مولانا عزیزالرحمان صاحب سواتی استاذوا رالعلوم کراچی وغیر جم بلور خاص قابل ذکر ہیں۔

یوں قر مولا تاکو تحریر و تصنیف ہے بھی شخت تھا اور اظہار الحق کا اردو ترجمہ مولانا کی قاتل قدر یاوگارہ الخیار الحق کا اردو ترجمہ مولانا کی قدر یاوگارہ الحق ان کا اصل میدان تدریس ہی تھا ان کا انداز تدریس اس قدر دلنشیں ہو یا تھا کہ مشکل ہے مشکل بحث پائی ہو جاتی تھی۔ اس تاکارہ نے مولانا آنے تو کی مضبوط اور علی الیان اور صبح مسلم شریف پڑھی ہے اور اس وقت پڑھی ہوئی مشکل بحث معلوم شیس ہوئی۔ "تو شجع" اصول فقہ کی بڑی معیاری کتاب ہے اور اس کی مباحث خاصے دیتی ہیں "کین مولانا آنے پڑھے وقت ہمیں وہ بالکل سل ممتنع معلوم ہوئی اور اس میں اور "نور الا نوار" میں دقت کے اعتبارے کوئی فرق معلوم نمیں ہوا وقت کا ندازہ اس وقت ہوا جب" تو شمی خود پڑھائے اس کتاب کو ہم جس قدر آسان سجھتے تھے وہ ورحقیقت مولانا گئے کہ ماران گذر آسان سجھتے تھے وہ ورحقیقت مولانا گئے کہ ماران گئے کہا تھا۔

تغییرے مولانا کو خاص شغف تھا 'اور ان کا جلالین کا درس اس قدر سلیس 'روال، شکفتہ اور مغید ہو آتھا کہ قرآن کریم کے مضامین بدی خوبی کے ساتھ ذہن نشین ہوتے جاتے تھے۔ مباحث میں تفصیل وانتھار کے لحاظ سے مولاناً کے یہاں آغاز سال اور اختیام سال کے درمیان کوئی املیاز نہ تھا'وہ جس معیار پر شوال میں درس شروع فرماتے اس معیار پر شعبان تک جاہت قدم رہے 'اور کماییں اپنے دقت پر ختم ہوجاتی تھیں۔

مولاناً کے درس میں خارجی باتیں اطا کف اور قصے وغیرہ بہت کم ہوتے تھے اس کے باوجودہ وزیردرس بحث بی کواس قدر دلچہ ہا ور شگفتہ بنا کر پیش کرتے تھے کہ شروع سے اخیر تک درس کی شادا بی بر قرار رہتی تھی۔ مولانا کا امتحان بھی تمام طلباء میں بڑا سخت مشہور تھا۔
کیونکہ مولانا عام طور سے مشہور امتحانی مقامات سے ہٹ کر سوالات مرتب کیا کرتے اور استعداد کے ساتھ حافظ کا امتحان بھی ہو آ تھا۔ اسکے علاوہ مولانا گئے برجی محلی مختاط تھے۔ چنانچہ جس کتاب کا امتحان مولانا کے پاس چلا جا آیا اس سے ور تی لگا رہتا کہ خدا جانے بتیجہ کیا ہو؟ چنانچہ احترکے امتحات میں دو تلخ یا دیں انتی سے ور تی لگا رہتا کہ خدا جانے بتیجہ کیا ہو؟ چنانچہ احترکے امتحات میں دو تلخ یا دیں انتی کیا لیا کہ کیا کی برق تع کے بالکل برخلاف تیم سرے درج کے فہرتے اور پھرودرہ حدیث کے سال میں بہ خوشگواریا د کے بالکل برخلاف تیم سرے درج کے فہرتے اور پھرودرہ حدیث کے سال میں بہ خوشگواریا د کھی کہ سنی نسائی کے احتمان میں مولانا کے احترک واشت نمبردیے کہ خود مولانا کے ارشاد کے برخی برخی اپنی تھا بی تھا بیک تاریخی کو نوٹ کھا کہ دیر چے برح مطابق آپی تی کہر خوالے کیا تھا کہ کے برخی ہے کہ محتی انعام ہے۔

"الخسارالحق" كا اردو ترجمہ جو" با نبل سے قرآن مك" كے نام سے شائع ہوا ہے"
مولانا كى گرانقة يا دگار ہے۔ حضرت مولانار حت اللہ صاحب كيرانوي كى يہ كتاب رد عيسائيت
ميں بے نظير كتاب ہے "كين دنيا كى بائج زبانوں ميں ترجمہ ہونے كے باوجود اردو كا دامن اس
ميتى على سربائے سے خالى تفا۔ آج سے اتھارہ سال پہلے جب راقم دورہ صديث كا طالب علم
تفا محضرت مولانا نور احمر صاحب برظامم "سابق ناظم دارالعلوم كرا ہى"كى فرمائش پر حضرت
مولانا اكبر على صاحب "نے اس كتاب كا اردو ترجمہ شروع كيا اور چھ ماہ كى مسلسل محنت كے
بعد اسے بايہ سحيل كك بينچا ديا۔ مولاناً كا كمال بيد تفاكر انوں نے يہ ترجمہ كى مدد كاركتاب
علام بغير كمل فرمايا۔ حد يہ ہے كہ كتب مقدسہ كى عبارتوں كا ترجمہ كرتے وقت بائيل كے

موجودہ اردد ترجے کو بھی سامنے نہیں رکھا۔اور اس کے باوجود بائیل کی دقیق ترین عبار توں کا ترجمہ اتنا تھے اور برخل کیا کہ بعد میں جب احترنے بائیل کے دو سرے ترجموں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا توبعض جگہ حیرت ہوگئی۔ کیونکہ اگر بائیل کا مسلسل ترجمہ کیا جاتا تو بھی وہ انتائی مشکل کام تھا 'چہ جائیکہ مسلسل کتاب کے بجائے صرف ان اقتباسات کا ترجمہ کیا جائے جو عام طورے سیاق وسباق کی مدد کے بغیر سمجھ میں نہیں تہتے۔

بالآخر مولاناً کے اس کارنامے کی خدمت کی سعادت جھے ناچیز کو حاصل ہوئی اور پھر بیہ ترجمہ احقر کی تشریح و تحقیق اور مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع ہوا اور اس کام کی سحیل پر مولاناً کی طرف ہے بے شار دعائیں نصیب ہوئیں۔

مولاناتی عمرسترے متجاوز ہو پکی تھی 'لیکن اس ضعف کی حالت میں بھی ان کی ہمت اور جسمانی محنت کا حوصلہ جوانوں کیلئے بھی لا تُق صد رشک تھا اور وہ اپنی ہمت کی بنا پر بسالہ قات جوانوں کو شرمندہ کردیتے تھے۔ ایک مرتبہ وارالعلوم میں اسباق تقتیم ہو رہے تھے ایک سبق جو ان اساندہ پر پٹی کیا گیا لیکن ہر ایک سبق ایسا تھا جس کے گئے ہوئے کی مساتھ ہو کے سبق ایسا تھا جس کے گئے اہتمام کے ساتھ مطالعے کی ضرورت تھی' اور ظہر کے متصل بعد کا وقت کسل کا وقت ہو تا ہے جب کئی نوجوان اساندہ ہو تا ہے جب کئی اس سبق کیا تو توانوں کو تکلیف نہ دو' اے جھے ہو شرھے کے نام لکھ دو'' اور مولانا کے اس سبق کیلئے نوجوانوں کو تکلیف نہ دو' اے جھے ہو شرھے کے نام لکھ دو'' اور مولانا کے اس جب کئی جسے کئی بی کی خورونوں کو تکلیف نہ دو' اے جھے ہو شھے کے نام لکھ دو'' اور مولانا کے اس

مولاناً ایک عرصے تک تو وارالعلوم کے احاطے ہی میں رہے 'کیکن تقریباً تین سال پہلے انھوں نے شہر میں اپنا مکان بنوالیا تھا 'اور اپنے ابل وعیال کے ساتھ اس میں نتقل ہو گئے تھے 'اس مکان کا فاصلہ وارالعلوم ہے سترہ اٹھارہ میل کے قریب ہوگا 'کیکن مولاناً 'اتن وور ہے پوری پابندی ُ وقت کے ساتھ وارالعلوم تشریف لاتے اور شام کو واپس جاتے تھے۔ اور ایک سال قبل تک یہ سارا سفربس میں طے کرتے تھے۔ وارالعلوم کی طرف ہے بارہاان سے عرض کیا گیا کہ حسب سابق وارالعلوم ہی میں قیام اختیار فرمالیس 'کیکن وہ بعض ذاتی سے عرض کیا گیا کہ حسب سابق وارالعلوم ہی میں قیام اختیار فرمالیس 'کیکن وہ بعض ذاتی مصالح کی بنا پر اپنی جگہ مقیم رہے اور اس زبروست صعوبت کو نہی خوشی گوارا فرمایا 'البتہ بھیلے سال جب ضعف بہت بڑھ گیا تو وارالعلوم کی طرف ہے ان کے لئے یہ انتظام کرویا گیا

تھا کہ شمرے جو گاڑی دارالعلوم کے کام ہے روزانہ آتی 'وہ مولانا' کو ان کے مکان ہے لیکر آیا کرتی تھی۔ اسطرح بیہ سنرگاڑی میں ہونے لگا تھا، کین اپنے دو سرے کاموں ہے انجیں شمر میں جہاں کمیں جانا ہو آ وہ آخر وقت تک بس میں سنر کرتے رہے اور بیابات ان کے جاننے والوں میں مشہور تھی کہ تھچا تھج بھری ہوئی بس میں جب مولاناً بس کاڈنڈا کچڑ لیتے تو کوئی کڑیل جوان بھی اسے چھڑانہ سکا تھا۔

مولا کا بڑے فلیق المنسار اور وضع دار بزرگ تھ اور جس کمی ہے ایک مرتبہ تعلق مودت قائم ہو جا آ اسے آخر وقت تک بھاتے تھے۔ انکی شکنگئ مزاج اور حاضر جوابی ہے دار العلوم کے اساتذہ کی محفلیں باغ و بمار بنی رہتی تعیں۔ احتر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجھ شفیح صاحب آکٹر ان مجلوں میں مولانا کو چھٹر دیتے اور جواب میں ان کے پر لطف نظروں ہے محقوظ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مختلوبہ چل رہی تھی کہ آج کے زمانے میں بعض فقتی مسائل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کیلئے کمی مجتد کی بصیرت در کا رہے۔ اس شجیدہ مختلو

"مولانا اکبر علی صاحب! آپ ہی اجتہاد کا دعویٰ کردو"

مولاناً نے چند لمحے توقف فرمایا اور چرے پر بری سنجیدگی اور معصومیت پیدا کرکے جواب دیا : "دعفرت - کرنے کو تو اجتماد کا دعویٰ کردول الکین مشکل میہ ہے کہ کوئی تعلید کرنے والا نہیں ملے گا"۔۔۔۔۔اور مجلس کشتہ زعفران بن گئی۔

اس سال رمضان کی تعطیلات کے بعد شوال کے آغاز میں مولانا اُوارالعلوم تشریف لائے 'برادر محترم جناب مولانا محمد رفیع صاحب عثانی مہتم دارالعلوم کراچی ہے لیے 'اور فرمانا کم کافی دن سے متعدد عوارض چل رہے جیں 'اور ڈاکٹروں کا کمنا ہے کہ اگر آپ نے قرمانا کہ ہوجائے گا یا دل کا حملہ ہوجائے گا۔ بھائی صاحب نے اس پر مولانا کو آرام نہ کیا تو یافائح ہوجائے گا یا دل کا حملہ ہوجائے گا۔ بھائی صاحب نے اس پر مولانا کو آرام کا مشورہ دیا اور مولانا کے ایک ماہ کی رخصت علالت لے لی۔ اس روز احقر کے پاس تشریف لائے تو ظاف معمول معافقہ بھی کیا' اور ساری عمر میں پہلی اور آخری بار احقر کی چینانی پر بوسد دے کرید دعا دی کہ ''اللہ تعالیٰ تم سے اسلامی کونسل میں دین کی صبح خدمت بیشانی پر بوسد دے کرید دعا دی کہ ''جاران بھی تھا اور شرمسار بھی لیکن ایک ہی ہفتے کے بعد معلوم ہوگیا کہ درحقیقت یہ اپنے ایک ناکارہ شاگر دسے الودا عی طاقات کا خدا ساز اجتمام معلوم ہوگیا کہ درحقیقت یہ اپنے ایک ناکارہ شاگر دسے الودا عی طاقات کا خدا ساز اجتمام

تھا۔ چنانچہ عالم ہوش میں مولانا سے بیا حقری آخری ملاقات تھی۔

ایک ہفتہ بعد جعد کے روز جب کہ میں شرمیں تھا مغرب کے وقت مولاناً کا مدینام ان کے صاجزادے کی معرفت طاکہ "میری طبیعت زیادہ خراب ہے "زرا دیر کو آکر مل جاؤ" صاجزادے سے جو حالت معلوم ہوئی اس سے اندیشہ ہوا کہ بید دل کا دورہ نہ ہو۔

احقرنے فوراً اپنے کرم فرہا ڈاکٹرسید اسلم صاحب کو فون کیا جو حضرت والد صاحب کے خصوصی معالج قلب رہ بھی ہیں' انہوں نے مولانا گو فوراً ہپتال لانے کا مشورہ دیا 'چنا نچہ سات بجے کے قریب ہم مولانا گئے مکان پر پہنچ تو وہ سینے کے شدید ورد سے نڈھال سے 'اور بات کرنا ممکن نہ تھا' احقر صرف اتنا وریافت کر سکا کہ ''کیا اب بھی ورد ہے؟'' مولانا گئے البات میں سربلادیا 'اس کے بعد انہیں ہپتال لے گئے۔ ڈاکٹر سید اسلم صاحب نے حسب معمول بڑی توجہ سے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا گی ھالت تازک ہے اور انہیں فوراً انہائی طبق توجہ روان معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ مولانا گی ھالت تازک ہے اور انہیں فوراً علاج کیلئے تمام جدید ترین وسائل میا ہیں۔ رات گیارہ بجے تک احقر مولائا کے پاس رہا اوھر براور محترم جناب مولانا محمول تا ہو اور بھائی صاحب عائی ہے فلام مولانا کے پاس آنے کیلئے ہے بچین ہے' مولانا مشمل الحق صاحب ور حضرت مولانا سیان محمود صاحب' حضرت مولانا مشمل الحق صاحب' حضرت مولانا میں الحق صاحب' وار العلوم کے ترکیب سے حفرات واپس آئے تو قدرے اواقے کی فیرلیکر آئے۔ بہتال میں وطائی جے کے قریب سے حفرات واپس آئے تو قدرے اواقے کی فیرلیکر آئے۔ بہتال میں مولائا کے طالب علم مولوی فضل الرحمان چڑائی رات بھرمولانا کے پاس رہا۔

کین مولاناً کا وقت آچکا تھا کچار ہج ہیتال سے یہ جانکاہ خبر کمی کہ مولاناً اس دار فافی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا لاک ولنا البیاد راجعون ۔

تجرکے بعد حفرت مولانا محمہ رفیع صاحب عثانی مدخلھم نے پر در دانداز میں اس جانگاہ خبر کا علان کیا' پورا مدرس غم والم کی قضامیں ڈوب گیا۔ دار العلوم میں تعطیل ہوئی اور سارا دن ایسال تواب ہو تا رہا۔ مولاناؒ کے اعزہ ہے مشورے کے بعد دار العلوم ہی کے احاطے میں سپرد خاک کرنا طے ہوا۔ چنانچہ تجمیز و تحقیٰن کے بعد ظہر کی نماز کے وقت جنازہ دار العلوم پہنچ گیا۔ کرا چی کے متناز اہل علم' مارس کے اساتذہ و نستظمین' مولاناؒ کے اعزہ' شاگرد اور متعلقین بڑی تعداد میں دارالعلوم پنیچ نمازہ جنازہ میں کم و بیش تین ہزار آدی شریک ہول کے اور اسطرح نماز ظهر کے بعد علوم قرآن و سنّت کا بیہ خادم خدمت دین میں اپنی نصف صدی پوری کرنے کے بعد وارالعلوم کے قبرستان میں آسودہ ہو گیا۔ اللہ تعالی الکی بال بال مغفرت فرماکرانہیں اعلیٰ علیبن میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔

مولا نا سے المبید کے علاوہ چارصا جزاوے براورم اختر علی صاحب میاں محمد اسلم میاں محمد اسلم میاں محمد اجس اور میاں محمد اجس اور میاں حمد اجس اور جاری صاجزادیاں سوگوار چھوڑی ہیں۔ انڈ تعالی ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے 'اور انہیں مولانا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ آبین۔ مولانا کے اہل خاندان کے علاوہ یہ دارالعلوم کا نا قابل تلائی تقصان ہے۔ قارئین البلاغ سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مولانا کی روح کو ایسال ثواب کرنے کا اجتمام فرمائیں 'اور جملہ متاثرین کے نے صبر جمیل اور نصرت خداوندی کی دعا فرمائیں۔

البلاغ جلد ١٢ شاره ١



# آه پروفیسر حسن عسکری مرحوم

ے مفر ۱۳۹۸ کی صح اچا تک بیہ جانکاہ خبر کیلی بن کرگری کہ میرے محن 'کرم فرااور بزرگ دوست پروفیسر محمد حسن عسکری اچا تک اس سفر روانہ ہوگئے جہاں ہے کوئی لوٹ کرنیس آئا۔ ''بزرگ دوست ''کی ترکیب شاید اجنی اور ناموس ہو۔ لیکن میرے ساتھ مرحوم کے تعلقات کی جو نوعیت تھی' اس کے اظہار کے لئے مجمعے بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی اور لفظ نہیں لما ' وہ اپنی عمر' معلومات' تجربے اکمنہ مشتی اور مجمع پر احسانات کی بنا پرمیرے بزرگ تھے' لیکن اپنی مجبت' بے تکلفی' مادگی' اور میرے ساتھ مجموعی طرز عمل کے لحاظ سے میرے بہترین دوست بھی تھے۔

ان کے اچا تک انقال کی خبرالی غیر متوقع اور ناگهانی تھی کہ انھیں خود کندھا دینے' ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور انھیں اپنے سائے قبر میں اتارنے کے باوجود اسکی تصدیق کرنے کو بی نہیں چاہتا' بشکل بچاس پچپن سال کے درمیان ہوں گے۔اور ان کے ساتھ میرے گیارہ سالہ تعلق میں مجھی ہے وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ وہ اتی جلدی ہم سے پچھڑ جائیں گے الیکن موت الی چیز ہے کہ جس نے اندا زوں اور تخییوں کو بیشہ شکست دی ہے' پچر بھی انسان اپنی زندگی میں موت کو وہم اور تخییوں کو یقین سجھتا آیا ہے۔ اپنے بیا روں کو اپنے ہاتھ سے مٹی وینے کے بعد بھی اس کا نشس کی فریب ویتا رہتا ہے کہ ''ابھی تو میں جوان ہوں''

بسرکیف! عسکری صاحب اچا تک ہم ہے جدا ہو گئے 'اکلی کی موت نے نہ جانے کتنے برے برے منصوب 'کتنی بری بری امیدیں اور کتنی خوشگوار آرزو نمیں پل بحر میں جلا کر راکھ کردی ہیں' اور آج جب کہ راکھ کے اس ڈھیر میں ہے ان کے ساتھ گذرے ہوئے لمحات کی یادیں جمع کرنا چاہتا ہوں تو جیرت و حسرت کے سوالچکے باتھ نمیں آیا۔

عسکری صاحب مرحوم کے ساتھ میرے تعلق کی کمانی بھی عجیب ہے۔ بظاہر ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے سے بالکل الگ تھی۔ وہ اصلاً افسانوی اوب وشعرو تقید کے آدمی تھے' اور میں شروع سے دین کا خشک طالب علم اود اپنی ادبی تحریوں کی وجہ سے ملک بحرین مشہور اور میں بالکل محمام اور شعروا وب سے لے کر فلفہ وسیاست تک ہر کوجے کی خاک چھانے ہوئے اور میں سدا سے بہم اللہ کے گنبہ میں گوشہ نشین۔ اس لئے بظا ہردونوں میں کی دیر یا تعلق کا سوال نہ تھا۔ بہم اللہ کے گنبہ میں گوشہ نشین۔ اس لئے بظا ہردونوں میں کن دیر یا تعلق کا سوال نہ تھا۔ بھی نہ آیا تھا کہ ان سے کوئی قربت قائم ہو عتی ہے 'چنانچہ آج گذرتے تھے لیکن بھی وہم بھی نہ آیا تھا کہ ان سے کوئی قربت قائم ہو عتی ہے 'چنانچہ آج تایا تو ایک لیے جب وہ اچا کہ میرے مکان پر تشریف لائے اور اپنا نام "مجم حسن عسری" کی طرف گیا جس کے تنقیدی شد تایا تو ایک لیح کے لئے تو ذہن اس "مجم حسن عسری" کی طرف گیا جس کے تنقیدی شد یاروں سے اولی ونیا گونج رہی تھی نا یہ کوئی دو سرے صاحب ہوں گے۔ اور جو سراپا یا دول کے کہا کہ میں کماں اور وہ کمال کی وہ دو لجی ٹوپی اوا اوا میں سکنت اور تواضح۔ آگر بیشے بھی تو شیروانی اور پاجامہ " سرپر ململ کی وہ دو لجی ٹوپی اوا اوا میں سکنت اور تواضح۔ آگر بیشے بھی تو شروانی اور محسن شخصیت میں وہ وہ وہونڈے سے بھی در گونجا کرجا نقاد نظرنہ آسکا جس کے وہر کی اور مسکین شخصیت میں وہونہ کے موانہ کی تعامل کو جس کے در میں کا کیجہ چھلی ہے۔ وہونی سے معلی اور مسکین اور مسکین شخصیت میں وہونہ کے در مسلی کی کھی تھروں سے جدید معملی اوب کا کیجہ چھلی ہے۔

وہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمد شخیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کی دبی مسئلے میں معلومات حاصل کرنے آئے تھے 'اور جب انہیں پنہ چلا کہ میں عیسائیت پر کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو ازراہ عنایت میرے پاس بھی تشریف لے آئے 'اور اپنے محبوب فرانسیسی مصنف ''ریخ کلینوں'' کی ایک انگریزی کتاب جمھے دے کرچلے گئے۔ اس پہلی ملا قات میں جمھے آ ٹر تک اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ وہی ''فہر حسن عسکری'' ہیں جو اپنے انسانوں اور تنتیدوں کیلیے مشہور ہیں۔

کیکن اس کے بعد جب ملا قاتوں کا سلسلہ درا زہوا 'اور اجنبیت کے تجاب اٹھے تب میہ راز کھلا کہ بیہ معروف افسانہ نگار شعر واوب' تنقید' مصوری اور موسیقی کی سیاحی کے بعد بالاخر دین وند ہب اور نصوف کی آغوش میں آسودہ ہو گیا ہے۔

عسکری صاحب کو شروع ہی ہے مطالعے کا شوق تھا اس وجہ سے انحوں نے شادی بھی نہیں کی اور یمی شوق انھیں کشاں کشاں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تھانیف اور ان کے مواعظ و ملخو ظات تک لے گیا ہماں پنچ کر افر سے معنوں ہوا کہ جس علم و حکمت کی حلاق میں انھوں نے اردو مندی 'احجر بری اور فرانسیں ادب اور فلفے کی خاک چھانی ہو ہ تھانہ بھون کے ایک درویش مصنف کی بظاہر ب آب و رنگ تھانیف مصاحب تھانوی بے آب و رنگ تھانیف کی تعداد ایک بڑار تک پنچتی ہے ، عمری صاحب نے ان میں سے بہتر کتابوں کا ذوق وشوق سے مطالعہ کیا۔ اس دوران ان کی علمی زندگی میں بھی دنی اعتبار سے برا خوشگوار تغیر پیدا ہوا۔ سالها مال سے وہ نہ صرف نماذ باجماعت کے پاینہ بلکہ بہت سے اذکار و اوراد کے بھی عادی تھے۔ تھوف ان کے مطالعہ کیا اور دلچیں کا خاص موضوع تھا 'اور دخرے موان علیہ کی بنا پر وہ ان سے تعلق رکھنے داتے علیہ کی بتا پر وہ ان سے تعلق رکھنے والے علیاء کے پاس آنے جانے گئے 'اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخیج صاحب والے علیاء کے پاس آنے جانے گئے 'اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخیج صاحب و سے تعلق رکھنے۔

جوں جوں عکری صاحب کو قریب ہے ویکھنے کا موقعہ لما ول میں ان کی محبت و عظمت

بڑھتی گئی 'وہ صرف اپنے وسیع مطالع اور وا فر معلوات کی بنا پر ہی قابل قدر نہ تھے' بلکہ اپنی

خوش خلتی 'قاضع' اپنی راور سادگی میں اپنی مثال آپ تھے۔ شرافت و متانت کے الیہ پیگر

میں نے زندگی میں کم دیکھے ہیں۔ ساله اسال اس طرح گذرے کہ میں اکثر جد کو ان کے یمال

چلا جا آگا ور وہ تقریباً ہر اتوار کو دار العلوم آجاتے' اور بسااو قات سارا سارا دن میرے پاس

رہتے تھے۔ اس پورے عرصے میں' میں نے ان کے اندر ایک ترب موجزن پائی 'اور وہ ہیہ کہ

ہوارے زمانے میں جو لوگ مغربی افکار کی چک دمک ہے مرعوب ہیں' کسی طرح انھیں قدیم

عربی' فاری اور اردد کتابوں میں چھے ہوئے لعل وجوا ہرے آشا کیا جا گئے' اگر انھیں معلوم

عربی' فاری اور اردد کتابوں میں جھے ہوئے لعل وجوا ہرے آشا کیا جا گئے' اگر انھیں معلوم

ہوکہ بست می وہ بحثیں اور وہ الجھے ہوئے مسائل جو مغربی مفکرین کی ہزار کوششوں کے

ہوجود الجھے بی جا رہے ہیں' انھیں ان' دقیانوی' کتابوں نے کس خوبصور تی ہے حل کردیا

ہو کہ بست می وہ بحثیں اور وہ الجھے ہوئے ما کل جو مغربی مفکرین کی ہزار کوششوں کے

ہو کہ وہ سے اس موضوع پر گئی ہیں کیکر پڑھیں اور قاری کے علم بلاغت کے مطالعے میں معروف

سے اس موضوع پر کئی پر انی کتابیں کیکر پڑھیں اور آخری نشست میں شخ مجم علی تھانوی' کی سے اس موضوع پر کئی پر ان کتابیں کیکر پڑھیں اور آخری نشست میں شخ مجم علی تھانوی' کی ایک بحث کا خلاصہ میری

میری اوارت میں نگلنے والے ماہنا ہے"ابرلاغ"میں انھوں نے بڑے گرانقد ر
مضامین کھے ہیں ان میں سب ہے پہلے مضمون کا عنوان قا"داردو کی اولی روایت کیا ہے؟"
اس مضمون کا بنیادی نقطہ کی ہے کہ شعرو اوب اور تقید میں بھی ہم نے شعوری یا
فیرشعوری طور پر مغرب کی تقلید کرکے اپنا رشتہ اپناس عظیم سمرائے ہے کاٹ لیا ہے! ہو
فیرشعوری طور پر مغرب کی تقلید کرکے اپنا رشتہ اپنے اس عظیم سمرائے ہے کاٹ لیا ہے! ہو
ند صرف مغرب کی گلری ا زان ہے بالا تر تھا ' بلکہ آج مغرب کے مفکرین جن مسائل کے
گرداب میں سرگرداں ہیں ان سے نجات کا واحد راستہ بھی وہیں سے نکل سکتا ہے۔ عسکری
صاحب کا بیہ مضمون اوبی طلقوں ہیں عرصے تک موضوع گھٹکو بنا رہا ' اس پر بچھ لے دے ہی
ہوئی ' لیکن اس میں کوئی شک نمیں کہ اس نے اوب اور تقید کے شائقین کے سامنے فکرو

عسکری صاحب چونکہ مختلف افکار' فلسفوں اور نظام بائے حیات کے مشاہرہ نما مطالعے کے بعد بوری بھیرت کے ساتھ دین کی طرف آئے تھے اس لئے ان کی دین فکر میں دور دور تک معذرت خواہی کی کوئی پرچھائی نہیں تھی انہوں نے دینی فکر کو پورے اعتاد و یقین کے ساتھ اپنایا تھا'اسلئے انہیں وہ کمتب گلر کبھی ایک آگھ نہیں بھایا جو مغربی افکار سے مرعوب ہو کر دین میں کتر بیونت کے دریے ہے چنانچہ وہ دین میں تحریف کی کوششوں کو سیکولرا زم سے زیادہ خطرناک مجھتے تھے۔

ان کی بیشترزیرگی انگریزی اوب پڑھانے میں گزری اوروہ اردوکی طرح انگریزی کے بھی صاحب طرز ادیب سے اس لئے میں نے بارہا ان سے فرمائش کی کہ وہ بعض وغی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کریں 'شروع میں یہ کمہ کرعذر کرتے رہے کہ وین کا محالمہ نازک ہے' لیکن مجرانموں نے فود بی سب سے پہلے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مقالے" اسلام کا نظام تقتیم دولت" کا انگریزی ترجمہ کیا جوجناب پروفیسر کرار حسین صاحب کی نظر ہائی کے بعد ( Distribution Of Wealth ) کے نام سے چھپا 'اور اب بحک بلام بالفہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکا ہے۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوئی کی کتاب "الا نتباہات المفیدہ"
میری طرح عسری صاحب کو بھی پند تھی ای نکد اس میں مغرب کی اہم گراہیوں اور مغربی
طرز استدلال کی بنیادی خامیوں کو بڑے مخصراور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ میری
فرائش پر عسکری صاحب نے اس کتاب کا بھی بڑا دکش ترجہ کیا۔ اصل کتاب چو نکہ بہت
مختصراور اصطلاحات ہے پر تھی اس لئے بیہ بڑا مشکل کام تھا "کین عسکری صاحب نے اس
کے ترجے میں غیر معمولی فضل و کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ کتاب بھی بتناب پروفیسر کرار حسین
صاحب کی نظر ٹانی کے بعد Answer to Modernism کے نام ہے شائع ہو چکی
ہاور واقعہ بیہ کہ یہ انگریزی ترجمہ مجھے اصل ہے زیادہ آسان معلوم ہو آ ہے۔

میری فرائش پر عسکری صاحب نے اردو میں بھی ایک کتاب کھی تھی جس میں ارسطواورافلاطون سے نیم حکمی جس میں ارسطواورافلاطون سے لئے کر جدید مغربی فلاسفہ تک تمام مشہور مفکرین کے بنیادی فلسفول کو بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کیا تھا اور مغرب کی فکری گراہیوں کی ایک جامع فہرست بڑی دیدہ رہزی سے مرتب کی تھی۔ انہوں نے بارہا یہ کتاب شائع کرانی چاہی جند ماہ پہلے انہوں نے اس کی اشاعت پر رضامندی فلا ہرکردی تھی لیکن ابھی چھپ نہیں سکی تھی کہ وہ رخصت ہو گئے۔ یہ کتاب

ان کے مسودات میں محفوظ ہوگ۔

پھراللہ تعالی کو عسکری صاحب ہے ایک اور عظیم الشان کام لیتا تھاجوا تکی زندگی کے تمام دو سرے کاموں پر بھاری تھا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ الله عليه كي ايك اردو تغيير ''معارف القرآن '' آثھ جلدوں ميں شائع ہو چكي ہے 'اورغالباً عصر حاضری اردو نقاسیر میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع تغییر ہے۔ میں نے عسکری صاحب ے فرمائش کی کہ وہ اسکا انگریزی ترجمہ شروع کردیں۔ابتداء میں وہ عذر کرتے رہے لیکن چونکه وه خوداسکی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ اگریزی میں کوئی متنداور مفصل تغییر منظر عام پر آئے۔ اس لئے بالا خراس شرط پر راضی ہوگئے کہ میں بھی مشورے میں برابر شریک رہوں۔ چنانچہ تقریباً تین سال پہلے انہوں نے ایک عظیم الثان کام کا بیزا اٹھالیا۔ وہ ہفتہ بھر تغییر کا ترجمہ کرتے 'جمعہ کے دن مغرب کے بعد میں اور عبدالوحید قریشی صاحب ان کے پاس پنچ جاتے۔ رات گئے تک ہماری نشست رہتی جس میں وہ اپنا لکھا ہوا مسورہ ہمیں سناتے 'مشورہ طلب امور میں مشورہ کرتے 'اور مسودہ میرے حوالے کردیتے' ان کامعمول یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ میری موجودگی ہی میں کرتے تھے اور اس غرض کیلئے وہ ا تنی محنت اٹھاتے تھے کہ جتنے اگریزی اور فرانسیبی تراجم ان کے پاس موجود تھے ان سب میں ے متعلقہ آیات کا ترجمہ وہ ترتیب وار ایک کالی میں لکھ لیتے تھے' ماکہ سارے تراجم ایک نظرمیں سامنے آجائیں 'اس کے بعد باہمی مشورے سے الفاظ اور تر کیبوں کا انتخاب کر کے آیات کا مطے شدہ ترجمہ لکھ لیتے تھے 'عسکری صاحب بھی کماکرتے تھے اور خود میرا تجربہ بھی یمی تھا کہ تعنیف و تحریر کا کوئی کام قر آن کریم کے ترجے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔

عشری صاحب کے ساتھ میہ ہفتہ وار نشست جو تین سال سے تقریباً بلانافہ جاری
تھی'اسقدر دلچیپ مفید اور معلومات آفریں ہوتی تھی کہ پہلے سے اسکا انتظار لگا رہتا تھا'اور
میں بھی اس کا اسقدر اہتمام کر ہا تھا کہ بعض او قات سفرسے کرا ہی پہنچ کرا ہے مکان کے
بجائے سیدھا عسکری صاحب کے یمال پہنچ جایا کر ہا تھا۔ لیکن میہ معلوم نہ تھا کہ میہ پر کیف
مجلس اسقدر جلد اجڑ جائے گی۔ ابھی قرآن کریم کا سوا پارہ' تغیری پہلی جلد کا دو تمائی حسہ'
اور اگریزی مسودے کے تقریباً پانچ سو صفحات ہو پائے تھے کہ عسکری صاحب رخصت
ہوگئے ع

عسکری صاحب نے تغییر کا یہ کام اسقدر اظامی کے ساتھ شردع کیا کہ اس پر کوئی ادنی معاوضہ لینے کا تو۔۔۔۔ میرے اصرار کے باوجود۔۔۔۔۔ ان کے یمال کوئی سوال نہ تھا' انہوں نے اصل اردو تغییر بھی دام دیکر خریدی تھی' اور اس کو بھی میری ناگواری کے باوجود ہدینیڈ لینا گوارا نہیں کیا' ان کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ سے کوئی اور کتاب تخذ میں لے سکتا ہوں لیکن تغییر تغییر لوں گاتو جھے کوئی فاکدہ نہ ہوگا۔

عسری صاحب سگریٹ نوشی کے جیسے عادی ہے ان کے سب ملنے والے جائے
ہیں 'لین تغییر کے کام کے دوران وہ بھی سگریٹ نہیں چیتے تھ' عالا نکہ ہاری یہ نشست
بعض او قات کی کئی گھنے دراز ہو جاتی تھی۔"معارف القرآن" کا ترجمہ شروع کرتے وقت
انہوں نے جھ سے کما تھا کہ حضرت مفتی صاحب" نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ "قرآن
کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ الیی چیزہے جس میں عمر ختم کردی جائے" میں بھی یہ کام
اسی نیت سے شروع کررہا ہوں۔ اور اللہ تعالی نے یہ نیت الی قبول فرمائی کہ وہ یک کام
کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے 'اور سوا پارے کا ترجمہ کرکے پوری تغییر کا ثواب
سیٹ لے گئے 'اور آج معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی تھی شفیع صاحب" کے
بالکل قریب آرام فرما ہیں' اور یہ بھی قدرت کا کرشہ ہے کہ" حرا بجادی" بھی افسانوں کا
بالکل قریب آرام فرما ہیں' اور یہ بھی قدرت کا کرشہ ہے کہ" حرا بجادی" بھی افسانوں کا
فضا میں پاکستان کے مفتی اعظم رحمتہ اللہ علیہ اور عظیم مفرکے پہلو میں محو آرام ہے۔ میں
جب اکی قبریر جا آبوں تو وہ ذبان طال سے یہ کہتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ دے

بافلک گویم کہ آرائم گر دیدہ آغازم' انجام گر

البلاغ جلد ١٢ شاره ٣

#### محترم جناب ماهرالقادري مرحوم

پچھلے مینے (سمر جمادی الثانی) کو ملک کے مشہور اور مایہ ناز شاعر اوریب نقاد اور صحافی جناب ماہرالقادری اللہ کو پیارے ہوگئے۔ انا لللہ داناالمید داجیون ۔ ماہر صاحب جن کو آج مرحوم لکھتے ہوئے قلم جھ بحک رہاہے 'برے پاک دل 'مخلص اور درد مند مسلمان تھے 'احقر کو ان سے سب سے پہلا تعارف ان کے شہو آفاق "سلام" کے ذریعے ہوا جس کے یہ اشعار اس وقت بھی ماہر صاحب کے مخصوص لیج کے ساتھ کانوں بیں کونج رہے ہیں۔

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دیگیری کی ملام اس پر کہ جس نے بادشای میں فقیری کی ملام اس پر کہ اسرار مجت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے نام کیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی سلام اس پر کہ جس کا نام لیکر اس کے شیدائی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سلام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سام اس پر کہ جس کی برم میں قسمت سیس سوتی سوتی سوتی اس کے بیری نسیس ہوتی

ما ہر صاحب کے اس سلام کو اللہ تعالی نے این مقبولیت عطا فرمائی کہ یہ بیج کے ورد زبان ہوگیا' اور اللہ تعالی نے اسے لا ھول مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کا باعث بنادیا۔ اس سلام کے بیشتراشعار مجھے بجین سے یاد ہیں' اور انہی کی بدولت ماہر صاحب سے تعارف ہوا۔ آج سے تقریبًا انتیس سال قبل جب میں قرآن شریف نا ظرو فتم کرکے اردو فارسی کی ابتدائی کتب پڑھتا تھا ایک روز ما ہر صاحب مرحوم حضرت والد صاحب ہے ملا قات کے لئے ہمارے مکان پر آئے تو انسیں پہلی یار دیکھا اور ان کی زبان سے سلام ہنے کا اشتیاق پورا ہوا۔ اس کے بعد حضرت والد صاحب کے پاس ان کا خاصا آنا جانا رہا 'اور ان کا ماہنامہ"فاران" پابندی ہے ہمارے ہاں آئے لگا۔ ہیں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ "فاران"کا لفظ اور اس کے معنی بھی پہلی یار ان کے رسالے ہی ہے معلوم ہوئے۔ (اور پھراسے کئی سال کے بعد میں نے لفظ"فاران" اس کے محل وقوع اور تورات میں اس کے ذکر سے متعلق ایک مفصل مقالد لکھا جو ماہنامہ فاران ہی میں شائع ہوا 'اور ما ہرصاحب نے اسے غیر معمولی طور پر پہند کیا )۔

جب میں درس نظامی سے فارغ ہوا تو ماہر صاحب اپنی ہر طاقات میں مجھ سے فرمائش
کیا کرتے تھے کہ میں ماہنامہ فاران کے لئے مضامین تکھوں۔ چنانچہ بینات' البلاغ اور الحق
کے اجراء سے پہلے احترکے کافی مضامین ''فاران'' میں شائع ہوئے' اور ماہنامہ رسائل میں
سے قابل ذکر جس رسالے میں میرے مضامین سب سے پہلے شائع ہوئے وہ ماہر صاحب کا
فاران ہی تھا۔ بلکہ میری ایک کتاب '' تقلید کی شرقی حیثیت'' کے تو براہ راست محرک ہی
ماہر صاحب تھے' یہ مضمون میں نے انمی کے بے حد اصرار پر ''فاران'' کے لئے تکھا تھا' جو
بعد میں کتاب کی صورت افتیار کرمیا۔

ما ہر صاحب بنیادی طور پر شاعراور ادیب تھے 'شعرو اوب کی دنیا میں انہوں نے جو نام پیدا کیا وہ محتاج بیان نہیں 'لیکن مجروفتہ رفتہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کا قابل رشک جذبہ اور لگن عطا فرمائی' چنانچہ فاران مجی جو ابتداءً ایک ادبی پرچہ تھا رفتہ رفتہ اسپر دینی رنگ خالب ہو تا چلاگیا۔

شروع میں ماہر صاحب اپنے ماحول کی وجہ سے بریلوی مسلک پر کاریز تھے' کیکن بعد میں جب دین کا کچھ مطالعہ کیا تو بدعات کے ایسے کٹرو شن ہنے کہ ان کا ماہنامہ ''فاران'' ایک زمانے تک بدعات کے خلاف جماد کر آ رہا' اس رسالے کا غالباً ایک ہی خاص نمبر ذکلا' اوروہ''توحید نمبر'' تھا۔

میرے سب سے بوے بھائی مولانا محد ذکی کی موتوم سے ماہر صاحب کے بوے بے تکلف دوستانہ تعلقات تے اور لاہور میں وہ بھٹہ بھائی جان عی کے مکان پر قیام کرتے تھے۔ بھائی جان کی اس بے خکلف دوستی کی بناء پر ہمارے لئے بھی ان سے ٹکلف کے حجابات اٹھ گئے تتھے اور وہ ہمارے سامنے بدی بے تکلفی کے ساتھ اپنے «عمد قدیم" کی تطبیس اور غزلیں ساتے 'اور بعض او قات کی کئی گھنٹے ان کے شعر سانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

ما ہر صاحب اگر چہ کسی بھی جماعت ہے باضابطہ وابستہ نہ تھے 'لیکن مولانا مودودی اور جماعت اسلامی ہے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے عقیدت مند ہی نہیں بلکہ اس معالمے میں مغلوب الحال ہو گئے تھے۔ اور جماعت اسلامی یا مولانا مودودی پر کوئی تنقید خاموشی ہے سننا اکی مقدرت سے باہر تھا۔ چنانچہ اس معالمے میں ان کے ساتھ بوے دلچسپ لطیفے پیش آتے رہتے تھے۔ وہ تقریباً ہر ملاقات میں اس موضوع سے متعلق کوئی نہ کوئی بات چھیڑتے تھے 'شروع میں جب تک ان کے مزاج کا پورا اندازہ نہ تھا' ہم بھی ان کے ساتھ بحث و مایخ میں حصہ لے لیتے تھے لیکن جب ان کے مزاج کا اندازہ ہوا تو حتی الوسع ان کے ساتھ اس موضوع سے پرمیز کرنے گئے تھے 'گرنہ جانے کیا بات نھی کہ مجھے ویکھ کران سے بیہ موضوع چیبڑے بغیررہا نہ جا تا تھا چھنگو کے دوران بعض او قات ووا نتہائی غم وغصہ کا اظہار کرتے لیکن دو سرے ہی لیحے ایسے شکفتہ ہوتے کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کمیں زیادہ تھے الیمن بے تکلفی کے ماحول میں بعض او قات تحریری یا زبانی طور پر ان ے دوبدو بھی ہوجاتی' اور بدائی برائی کی بات تھی کہ وہ بھی اسپربرا نہیں مانے۔ ایک روز میں نے ان کے ایک خط کے جواب میں مولانا مودودی کے تفردات کے بارے میں کوئی جملہ لکھ دیا تھا' آٹھ دس روزبعد انکی طرف ہے ایک پارسل ڈاک میں موصول ہوا'میں سمجھاکہ یہ کوئی مقالہ ہوگا'لیکن کھولا تو میری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی 'کیونکہ وہ میرے اس مختر خط کا جواب تھا جو اڑتیں صفحات پر مشمل تھا۔ جھے اس کے مندرجات ہے تو انفاق نہ ہوسکا' کیکن اس بات کی بزی قدر ہوئی کہ جس بات کو دہ حق سجھتے تھے' مرف ایک آدمی کو اسکی تبلیغ کرنے کے لئے انہوں نے اتنی محنت اور اتنا وقت خرچ کیا۔

یہ ماہر صاحب کے خلوص اور پاک دلی کا ثمرہ تھا کہ ان سے اختلاف رکھنے والے بھی ان سے محبت کرتے تھے اور وہ ہر طبقہ خیال کے ہر دلعزیز شاعرتھے 'انسیں سر کار رسالت اکب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ اکئی نعتوں میں جھلکتی نظر آتی ہے ' بعض او قات آپ' کے ذکر جمیل سے اکئی آنکھیں پر نم ہوجاتیں' اور غالباً بیا اس محبت و خلوص کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں تجاذ مقدس کی اس سرزمین میں موت عطا فرمائی جمال مدفون ہونا ہر مسلمان اپنی عظیم سعادت سمجھتا ہے 'بظاہر تو وہ ایک مشاعرے میں شرکت کے لئے جدہ گئے تھے' لیکن ور حقیقت اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی آرام کے لئے حرم محترم کے جوار میں بلالیا تھا' اور آج وہ جنت المعلی، میں محو آرام ہیں' اللہ تعالیٰ اکی بال بال منفرت فرمائے ان کی لغرشوں سے درگزر فرمائے'اور انہیں جنت الفردوس کی راحتیں نعیب فرمائے۔ آمیں۔

البلاغ جلد ١٢ شاره ٧



#### تین حادثے

#### 

ا شرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ ہے باطنی تربیت حاصل کی تھی اور اس وقت آپ حصرت تحکیم الامت کے خانوں نے ظاہری وباطنی حضرت تحکیم الامت کے ان گئے چنے خانفاء میں سے تھے جنبوں نے اپنے ظاہری وباطنی فیوض سے ایک عالم کو سراب کیا ہے اور مادہ پرستی کے اس دور میں روحانیت 'رجوع الی اللہ اور الابت و تقویٰ کے جراغ روش کئے ہیں۔

حضرت مولاناً کا به وصف ان سے واقفیت رکھنے والوں میں مشہور و معروف تھا کہ آپ کی نہ صرف جماعت کی نماز ' بلکہ تجمیرا ولی مجمی قضانہیں ہوتی تھی 'اور جن لوگوں کو آپ سے خصوصی تعلق رہا ہے وہ بھی ان کے فیض تربیت کی بدولت نہ صرف مبجد کی جماعت کے غیر معمولی طور رپابند ہوتے ہیں' بلکہ جماعت میں مسبوق بننا بھی گوارا نہیں کرتے۔

دارالعلوم دیوبند اور مظاہرالعلوم سارن بورکی وہ نمایاں ترین خصوصیت جس نے ان اداروں کو دنیا بھر کی تعلیم گاہوں میں زیردست اتنیاز عطاکیا میں تھی کہ یماں طلباء کو علم کا صرف خلاہری خول نمیں دیا جاتا تھا' بلکہ اس میں عمل صالح' انامت و تقوی 'اتباع سنت اور اخلاق فا ملہ کی روح بھی بھری جاتی تھی۔ یساں بھٹنا زور علم و شخیق پر تھا' اس سے زیادہ توجہ اعمال و اخلاق کی اصلاح پر تھی' حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان عظیم اداروں کی اس خصوصیات میں روز انوار کی کا کی خصوصیات میں روز بروز انوطاط آرہا ہے' ان کی وفات پوری امت مسلمہ کا ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر جتنا افروس کا اظہار کیا جائے' تم ہے۔ انا للہ والمالیہ سرا جعوف۔

الله تعالی حضرت مولانا رحمته الله علیه کوجنت الفرودس میں ورجات عالیہ عطا فرمائے' پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے اور ہم سب کو ان کے اعمال صالحہ میں ان کے افتراء کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

أنبلاغ جلد ١٣ شأره ١٠



### ﴿ مولانا محمد الحنى صاحب

دوسرے دو دلگداز حادثات برصغیر کے دوسرے برئے وہنی مرکز دارالعلوم ندوق العلماء لکھنؤ میں رونما ہوئ مہلے تو حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی مدظلهم العالی کے فاضل مجینچے اور ماہنامہ البعث الاسلامی کے ہونمار اور مایہ ناز مدیر مولانا محمد الحنی اچانک وفات پاگے۔ انالللہ و الاالمبید می اجعون ۔

مولانا محمد الحنى رحمت الله عليه ان نوجوان البي علم اور البي قلم مين سے تے جن كا تصور كركے اپنے ذائے كى مفلى كا احساس كم ہو آ قا ، وہ اگرچ نوجوان تے ليكن ان كى فاضلانہ تحريوں نے دين كى وہ خدمت انجام دى ہے جو بہت سے عمر رسيدہ افراد كے لئے بھى قاطلانہ تحريوں نے دين كى وہ خدمت انجام دى ہے جو بہت سے عمر رسيدہ افراد كے لئے بھى كا قابل رشك ہے۔ حضرت مولانا سيد ابوالحسن على ندوى صاحب بد قلم اس وقت عالم اسلام كى وہ متاح عرب جن كا نام آتے ہى ، مرودم ند مسلمان اپنے ول بين محبت و تربيت سے الكور سے محسوس كرتا ہے۔ اللہ تعالى نے مولانا محر الحسن مرحوم كو ان كى صحبت و تربيت سے نوعرى ہى بين علم وفضل ، حسن بيان اور قلب كے سوزوگدا ذكى اس دولت سے نواز ديا تھا بو برت بردوں كو سالما سال كى محنت ورياضت سے حاصل ہوتى ہے۔ خاص طور سے ان كى على برت بردوں كو سالما سال كى محنت ورياضت سے حاصل ہوتى ہے۔ خاص طور سے ان كى على الشوت انشار دا ذوں كو بھى متاثر كيا۔ خود حضرت مولانا على مياں صاحب بد ظلم نے متعدد مواقع پر اس حقيقت كا اظمار فرايا كہ مولانا محمد الحشي مرحوم كو ان كے طرز تحرير سے سب مواقع پر اس حقيقت كا اظمار فرايا كہ مولانا محمد الحشي مرحوم كو ان كے طرز تحرير سے سب علاق بر اس حقيقت كا اظمار فرايا كہ مولانا محمد الحشي مرحوم كو ان كے طرز تحرير سے سب عوز يادہ مولانا على مولانا ہمت نورہ كو ان كے طرز تحرير سے سب مولوں ہے زيادہ مناسبت ہے۔

مولانا محمر الحننی مرحوم نے اپنے بیخ کی طرح عالم عرب میں دین کی شمیشمہ دعوت کو پھیلانے میں جو کردارادا کیا اور وہ عرون کوخودان کے اسلوب وانداز میں جس سلامت فکر اور درومندی کے ساتھ آئینہ دکھاتے رہے 'وہ ان کا نا قابل فراموش کارنامہ ہے۔

عام طور سے تحریر و انشاکی اس درجے کی صلاحیت انسان میں پندار و تعلق کے امراض پیدا کرویق ہے فاص طور پر نوعمری میں انسان کی ان صلاحیتوں نے دنیا ہے اپنالوہا منوالیا ہو تو بیدار و تعلق انانیت کی شکل بھی اختیار کرلیتی ہے الیکن مولانا محمد الحسنی رحت اللہ علیہ کو الذہ تعالی نے حضرت مولانا مید ابوالحس علی ندوی دامت برکا تھم کی صحبت و تربیت اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو اللہ علیہ کا تھم کی صحبت و تربیت

نعیب فرمائی تھی جس کی بدولت بیدا مراض ان پر حملہ آورنہ ہوسکے۔ وہ انتمائی سادہ 'متواضع اور خلیق انسان سے اور اللہ تعالی نے انسین سیال تلم کے ساتھ پر سوزول بھی عطا فرمایا تھا۔

احقر بدت سے غائبانہ طور پر ان سے واقف اور ان کی صلاحیتوں کا قدروان تھا لیکن گذشتہ سال جب وہ حضرت مولانا علی میاں پر ظلم کے ساتھ پاکستان آئے تو ان سے محبت و تعلق خاطر میں بہت اضافہ ہوا اور ان کی تحریر کی طرح ان کی متدین وزرگ بھی احتر کے لئے تابل رشک ثابت ہوئی۔ سے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ یہ پہلی اور آخری ملا تا تمیں ہوں گی اور یہ "شعلہ مستجل" جس کی ابھرتی ہوئی روشن سے بہت کچھ تو تھات وابستہ تھیں 'اتی جلدی نگاہوں سے روپوش ہوجائے گا۔ اللہ ہراکرم مزله ووسع مد خله و ابد له جلدی نگاہوں سے روپوش ہوجائے گا۔ اللہ ہراکرم مزله ووسع مد خله و ابد له حدال مدارہ و احداد خیراص احداد

محنیت سال حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی مد ظلم کے ساتھ مولانا محرالحنی کے علاوہ جو دو سرے رفتی سفریاکتان تشریف لائے تھے 'وہ ہفت روزہ ''تھیر حیات'' کے ایڈیٹر مولانا اسحاق جلیس ندوی اس قدر کم گو، کم آمیزاور عزات پیند معلوم ہوئے مولانا اسحاق جلیس ندوی اس قدر خوش کلام' ملنسار اور فعال نظر آئے۔ اور اندا ذہ یہ ہوا کہ اگر مولانا محرالحتی مرحوم حضرت مولانا علی میاں مظلم کی تحریر میں ان کے جانشین ہیں تو مولانا اسحاق جلیس ندوی عملی زندگی میں ان کے بھترین دست ویا زو طاب جوں گے۔

البلاغ جلد ١٣ شاره ١٠



# 🕝 مولانااسحاق جليس ندويٌ

ابھی مولانا محرالحتی کے سانحہ وفات کو چند ہی دن گزرے بھے کہ اچا تک مولانا اسحاق جلیس ندوی نے بھی واملی اجل کولیک کمہ دیا۔ انا ملته وانا البیاد احمود ن

قط الرجال کے اس دور میں جب کہ ہر شعبہ زندگی میں بالعوم اور دبنی حلتوں میں بالغوم اور دبنی حلتوں میں بالخصوص ، مو ثر شخصیتوں کی تیاری تقریباً بند ہوری ہے السے حضرات کا اٹھ جاتا پوری امت کا شدید نقصان ہے اور خاص طور پر حضرت مولانا سید ابوالحس علی نددی صاحب بدظام کو ان حادثات ہے جو صدمہ بہنچا ہے ، اس کے تصوری ہے کرب معلوم ہو تا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ راضی برضا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مشیست کی حکمتوں کو جانتے ہیں ، وہ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ان کا کوئی فیصلہ حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ، لیکن ان جیسے حوادث پر طبعی صدمہ فطری بات ہے جو آگر اپنی حدود میں ہوتو اس پر شریعت نے کوئی بابندی کا دور شریعت نے کوئی بابندی

ادارہ البلاغ اس موقع پر حضرت مولانا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے غم میں برابر کا شریک ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پیماندگان کومبر جمیل کی توثیق بخشے۔ آمین!

المدنئ جلد الانتماروه ا



## حضرت مولاناا حنشام الحق تقانويٌ

سنرہندوستان ہے واپسی ہوئی تو اہور اسٹیٹن پر اترتے ہی یہ المناک اطلاع دل پر بکلی کی طرح کری کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی انتقال فرما گئے۔ المائلة والنا المب المجمعون .

مولانا کو اجلاس صد سالہ میں شرکت کے لئے دیوبند تشریف لے جانا تھا کی این این او سی کے ملئے میں دیر گئی اور آپ بروقت نہ پہنچ سکے۔ لیکن دیوبند ہی ہیں یہ اطلاع کی تھی کہ مولانا اجلاس ختم ہونے کے بعد ایک رات کے لئے دیوبند تشریف لائے شے اور اسکی بون دن فری روانہ ہو گئے۔ احقر دبلی پہنچا تو ایک روز عصر کے بعد احقر جامع مجد دبلی کے مشرقی دروازے پر کھڑا تھا کو بال سے سامنے ویکھا تو ایم دورؤ پارک کے کنارے مولانا کی صاحب سے مولائل کو میں وضع لباس ویکھا تو ایک اور موقع پر طاقات ہو جائے۔ لیکن کے اخر کر موقع نہ تھا۔ اس وقت احقر رفقاء کے سامنے تھا اور ایک اور موقع پر طاقات ہو جائے۔ لیکن کے مطلام تھا کاس کے نیکن کے مولام تھا کاس اور کی جائی ہو جائے گئے۔ لیکن کے مطلام تھا کاس ہو جائے گئے۔ لیکن کے مطلام تھا کاس ہو جائے گئے۔ لیکن کے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا نظرنہ آسکے گی۔ مولانا دبل ہے عہراس تشریف لے گئے اور مدراس ہی میں اچا تک دل کا دورو پر اوروپس یر جمعہ کے دن وفات ہوگئے۔ ان فائلہ و افا المد دراجوی ۔

مولاناً کی ذات پاکتان کی ایک تاریخ تھی۔ وہ ان علاء کرام میں سے تھے جو قیام پاکتان کی جدوجہد میں فیٹے الاسلام حضرت مولانا شہر احمد علی فی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ شریک رہے اور قیام پاکتان کے بعد جیکب لا کنز میں ان کی معجد اور ان کا مکان مسلسل وی اور سیاسی سرگر میون کا مرکز بنا رہا۔ ایک زمانے تک شخ الاسلام من تاسیخ بہر اور علی ان محضرت والد صاحب محاجر بدئی محضرت مولانا ظفر احمد صاحب مماجر بدئی مشاورت اکثر و بیشتر ان کی قیام علی کی مشاورت اکثر و بیشتر ان کی قیام گاہ یہ جو تی وی میں اور دو سرے اکا برعلاء کی مشاورت اکثر و بیشتر ان کی قیام گاہ یہ جو تی وی

مولاناً نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریئے کے زبردست منادیتھ۔ وہ کٹرپاکستانی تنے اور

اس معالمے میں انہوں نے بھی سمی مدا ہنت یا مصالحت کو موارا نمیں کیا۔ انہوں نے شرعی احکام کی تشریح کے سلسلے میں بھی ہمیشہ نصاب کامظاہرہ فرمایا اور شریعت میں تحریف و ترمیم کی کسی کوشش وسازش کو قبول نهیں کیا۔ ۱۹۵۱ء میں ۳۱ علاء کا جو شهرہ آفاق اجتماع ہوا اور جس میں تمام مکاتب فکر کے علاء نے متحد ہو کر ملک کے بائیس وستوری نکات مرتب کئے۔ نیز ۵۳ء میں انبی علاء کے جس اجتماع نے جو دستوری ترمیمات مرتب کیں وہ ملک میں دیمی جدوجمد کی آریخ کا انتمائی اہم واقعہ تھا۔ ان دونوں اجتاعات کے واعی مولاناً تھے اور یہ زیادہ تر مولایا ہی کی مسامی کا متید تھا۔ عالمی قوانین پر غور کرنے کیلئے ابتدار ہیں جو کیشن قائم ہوئے'اس میں مولاناً تنا ایک عالم دین تھے جنبوں نے اس میں حق گوئی کا بورا حق اوا کیا' چنانچہ ان کا اختلافی نوٹ تاریخی حیثیت اختیار کرئیا۔ فیلڈ مارشل محمہ ایوب خان کے عمد حکومت میں وہ ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے نظریات کے خلاف ڈٹ گئے اور اخبارات کے ذریعے عوام کو تحریف و ترمیم کے اس فتنے ہے خبروار کیا۔ روثیت ہلال کے مسلے میں انہوں نے بیشہ شریعت کے مطابق جرأت مندانہ موقف اختیار کیا اس یاداش میں قید وہند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ ۱۹۷۰ء کے انتخابات کے موقع برنک میں سوشلزم کو رو کئے اور عوام کواس کی دین حیثیت ہے آگاہ کرنے کے لئے مولاناً نے جس جانفشانی کے ساتھ ملک کے دورے کئے 'وہ مولاً ناکی نا قابل قراموش خدمت ہے۔

مولاناً ملک کے مایہ ناز خطیب تھے۔ وہ خطابت میں ایسے دل کش اسلوب بیان کے موجد تھے جو ان سے شروع ہو کر ان ہی پر ختم ہوگیا۔ ان کی دل آویز خطابت نے سیکٹوں انسانوں کو دین سے قریب کیا اور شاید ملک کا کوئی گوشہ ایسانہ ہوگا جہاں مولانا کی دل کش آواز نہ گو تجی ہو۔ ریڈ ہو پاکستان سے ان کے درس قرآن کا سلسلہ انتمائی مقبول عام ہوا اور بعد میں روزنامہ جنگ کے ذریعے شائع ہو کروہ محفوظ بھی ہو رہا تھا۔ افسوس ہے کہ مولانا کی وقت سے وہ ناکمل روگیا۔

دا رالعلوم الاسلاميہ شذواله يا ر'مولاناً کی ايک اور قابل قدر يا دگار ہے جس کا شمار ملک کی ممتاز ترين ديني درس گاہوں ہيں ہو آ تھا۔ خدا کرے که وہ پھرايک بار اپنا سابقہ مقام حاصل کر سکے۔ تمين۔

مولا مأكي فخصيت بري باغ وبهار علقة اور دل تش تقى- ان كي مجلس ميس اكتابت كا

گزر نمیں تھا۔ وہ بڑے حاضر جواب 'بذلہ سنج اور خوش کلام عالم تھے۔ سیاست میں مولانا کے انداز فکر وعمل سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مولانا کی مخصیت جن خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ انسوں نے پاکستان میں جو دبنی خدمات انجام دیں اور ملک کی سیاسی آریخ پر جو اگرات مرتب کئے ان سے مولانا کے سیاس کالفین کو بھی انکار نہیں ہو سکا۔ ان کی وفات سے پورے ایک عمد کا خاتمہ ہوگیا 'پوری ایک بساط تمہ ہوگئ۔ اور سیاست کا ایک منفرد محتب فکر بند ہوگیا۔

ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے۔ انہیں جنت الفردہ س میں مقامات عالیہ سے نوا زے اور لیسماندگان کو صبر جمیل کی توثیق مرحمت فرمائے۔ آمین

البلاغ جلد ١٣ شاره ٢



# شيخ القرآن حضرت مولاناغلام الله خان صاحب

ابھی حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا عاد خوفات آزہ تھاکہ ا چاک شخ القرآن حضرت مولانا خلام اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کی خبرصاعقہ بن کرگری۔ حضرت مولانا گھرو کی ادا لیگی کے لئے حجاز تشریف لے گئے تھے۔ واپسی میں دوئی میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک جلسہ سیرت سے بھی خطاب کیا۔ اس سرز بین پر داعی اجل آپہنچا ، اور وین برحق کا میہ جاں نثار مبلغ 'اسلام کا میہ جاں باز سپائی 'علمائے دیوبند کا میہ عاشق زار اور گھٹ توجید کا میہ عند لیب بیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگیا۔

#### انالله والداليه العموا

حضرت مولاناً نے جن اکابر علائے دیوبند سے فیض حاصل کیا' ان میں امام العصر حضرت علامہ انو بڑا میں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری قدس سرہ جیسی تا بغہ روز گار ہمتیاں شاش ہیں۔ لیکن رو بدعات کے خصوصی مشن میں آپ نے استاذ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحت اللہ علیہ کے ذاق کو اپنایا تھا اور ساری عمراسی مشن کی شخیل میں گزار دی۔ اس راہ میں آپ جس قدر محنت انھا تے تھے' اس کو دکھے کر ہم نام کے جوانوں کو جریت ہوتی تھی۔ راولپنڈی میں آپ کا قائم کیا ہوا مدرسہ تعلیم القرآن ملک کے چوٹی کے دینی اواروں میں سے باور اس کے درس و انتظام کے علاوہ ایک ایک دن میں گئی گئی جلسوں سے خطاب' عبد روس قرآن اور مسلس سنوں کی زندگی آپ کی عادت تا نیہ بن چکی تھی۔

ائنی معروفیات کے درمیان آپ نے تغیر "جوا ہر القرآن" جیسی مخیم کتاب بھی تصنیف فرمائی جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے تغییری افاوات ونظریات کی بهترین تشریح ہے۔

بعض مسائل میں اکا رعلائے دیوبند ہے قدرے مختلف موقف رکھنے کے ہاوجود اکابر کی عظمت و محبت ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ علائے دیوبند کے تذکرے سے وہ بے خود ہو جاتے اور جہاں کہیں اس مقدس نام پر کوئی آنچ آتی محسوس ہوتی وہ اپنے مرتبہ ومنصب کی پرواہ کئے بغیرا پی جان و آبرد کی قرمانی دینے کے لئے تیار ہو جاتے تھے۔

بچمہ اللہ برادرم محرّم حضرت مولانا مجمہ رفیع حثانی مد ظلهم اور اس ناکارہ کو بیشہ ان کی شفقت ومحبت حاصل رہی' بارہا دارالعلوم میں ان کی تشریف آوری ہوئی' یہاں درس وخطاب ہے بھی سرفراز فرمایا۔علمی وعملی کمالات کو قریب سے دیکھنے کاموقع ملا اوروا قعہ میہ ہے کہ مولانا کی ذات ہم سب کے لئے بہت پڑا سارا تھی۔

احقر اسلام آباد سے کراچی آنے کے لئے پاپہ رکاب تھا کہ مولاناً کی وفات کی اطلاع بخلی بن کر گری' احقر نے اپنا سفر ملتوی کیا اور اس طرح بھر انلہ آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوگئی۔ نماز جنازہ لیافت پاغ میں ہوئی' اور بیہ مولاناً کے خلوص' للّبیت اور اشکل جدوجہد کا ثمرہ تھا کہ نماز جنازہ میں لوگوں نے جوق در جوق شرکت کی لیافت باغ میں نماز جنازہ کے وقت سربی سر نظر آتے تھے اور دین برحق کے اس سپاہی کو رخصت کرنے میں نماز جنازہ کا سفر کرکے یمال پہنچ تھے۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولاناً کو جوار برحمت میں مقامات عالیہ سے نوازے' بسمانہ گان کو صبر جمیل کی توقیق عطا فرمائے اور ان کا قائم فرمودہ وار انعلوم تعلیم القرآن جو ان کا بسترین صدقہ جارہہ ہے۔ برستور خدمت دین کا ایک اہم مرکز بنا رہا ہے۔ مولاناً کے صاحبزادگان . مفتاد تعالی عالم وین اور اپنے والد ماجہ "کے مشن کے الیمن بین' اللہ تعالی انہیں خیروعافیت کے ساتھ قائم رکھے اور اپنے والد ماجہ "کے مشن کے الیمن بین' اللہ تعالی انہیں خیروعافیت کے ساتھ قائم رکھے اور اپیش فدمت دین کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آبین ثم آبین

#### مولانامفتي محمودصاحب رحمته الله عليه

چودھویں صدی کے آخری عشرے میں برم علم ودین کی کتنی بڑی بڑی عظیم فخصیتیں ایک ایک ایک کرے ہم سے رخصت ہو گئیں' اور آخر میں یہ الم انگیز سانحہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا مقدر تھا کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس بزم کو بالکل وہران کرکے اپنے خالق حقیق سے جاسلے۔ ان علیہ و ناانیہ واجعود آ۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمته الله علیه کی شخصیت کمی تعارف کی محتاج نمیں وہ ایک بتی تعارف کی محتاج نمیں وہ ایک بتی علی محمود صاحب رحمته الله علیہ کی شخصیت کمی تعارف کی اس خطری اور انسوں نے پاکستان کی بعد و عمل اور سرگرم ملی خدمات سے عبارت تھی اور انسوں نے پاکستان کی دین اور سیاسی بساط پر وہ ان مٹ نقیش چھوڑے ہیں جو اس خطے کی آریخ بیس بھشیادگار رہیں گے۔۔۔۔۔ان کی وفات کا سانحہ بالکل ناگمانی اور تطعی غیر متوقع طور پر اس طرح ہاری بیکھوں کے سامنے بیش آیا اور وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس طرح بالکل اچا تک ہم سے رخصت ہوگئے کہ ان کے ساتھ گزرے ہوئے کھات ایک خواب کی طرح ہوئے کھات ایک خواب کی طرح ہوئے کھات ایک خواب کی طرح محس ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گااسم گرای میں نے سب سے پہلے اپنے ایک استاذ کرم سے سنا تھا' اس وقت حضرت مفتی صاحب گرای میں نے سب سے پہلے اپنے ایک استاذ محرّم سے سنا تھا' اس وقت حضرت مفتی صاحب میں داخل نسیں ہوئے تھے۔ ہمارے استاذ محرّم نے ان کی علمی بصیرت اور نعمی نظر کا تذکرہ اس انداز سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب ہے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد احترکو پہلی بار آپ سے ملاقات کا شرف وفاق المدارس کے ایک سالانہ اجلاس میں حاصل ہوا' جس میں احتراسی والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاضرہوا تھا' اور پہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی علمی بصیرت' ان کی متانت و سنجیدگی اور ان کے ول میں انداز محمد کا تاریخ کا ایک گرافتش ول پر جب ہوگیا۔

اس کے بعد بار ہامنتی صاحب ؒ سے شرف ملا قات عاصل ہوا اور ہر مرتبہ اس آثر کی آئی ہو تقویت ہی ہوتی چلی گئے۔ معنزت مفتی صاحب ؒ کے میدان سیاست میں آنے کے بعد ان کے سیای طرز فکر و عمل کے بعض اجزا ہے اگر چہ اختلاف بھی رہا 'لیکن یہ انلہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ ان کے علی مقام بلند کا احرّام دل میں ہمیشہ جاگزین رہا 'اور اللہ تعالی نے انہیں جن نادر صلاحیتوں سے نوازا تھا ان کی عظمت کا احساس دل ہے بھی محوضیں ہوا۔ ہم نے انہیں علی اعتبار ہے ہمیشہ اپنا استاذو مقتدا سمجھا 'اور انہوں نے بھی ہمیشہ بزرگانہ شفقت وجب کا برگاؤ فرایا۔

۱۹۹۸ء میں جب اوارہ تحقیقات اسلامی کی سربراہی ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کے سپرو تھی' انسوں نے راولینڈی میں ایک بین الاقوامی کا نفرنس منعقد کی'جس میں اطراف عالم سپرو تھی' انسوں نے راولینڈی میں ایک بین الاقوامی کا نفرنس منعقد کی'جس میں اطراف عالم مقالہ پڑھاوہ اشراکیت کی تبلغ و آئید پر مشمل تھا' اور اس میں بڑے جارمانہ اندازے علماء کو چیلئے کیا گیا تھا کہ وہ ان دلا کل کا جواب دیں۔ مقالہ چو نکہ اگریزی زبان میں تھا' اس لیے بھارے بیشتہ علماء اس کے مشملات سے بے خبر تھے' اس موقع پر ضرورت تھی کہ علماء کی جمارے بیشتہ علماء اس کے مشملات سے بے خبر تھے' اس موقع پر ضرورت تھی کہ علماء کی کے معروف علماء میں سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ کے سواکوئی ہال میں موجود نہ تھا۔ کے معروف علماء میں سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؓ کے سواکوئی ہال میں موجود نہ تھا۔ احقر اور براور محترم مولانا مسیح الحق صاحب اس موقع پر حضرت مفتی صاحب کی فدمت میں گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب ؓ یہ بینے تی گھڑے ہو گئے اور انہیں مقالے کے اہم اجزاء سے آگاہ کیا۔ حضرت مفتی صاحب ؓ یہ بینے تی گھڑے ہو گئے اور انہیں وقت دیا گیا' اور انہوں نے انہی برجتہ اور فاضلانہ تقریر فرمائی جس سے فضا بدل گئی اور شکوک و شبسات بڑی حد تکہ دور ہو گئے۔

الم 192 میں جب "تحریک ختم نبوت" اپنے شباب پر تھی اور اس تحریک کے قائد و مرراہ شخ الدیث معلمہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی مسلمہ کی طرف سے اسمبلی میں چیش کیا جائے والا بیان تر تیب دینے کے لیے احترکو راولپنڈی طلب فرمایا تو ایک دن مجھ سے فرمایا کہ "میری خواہش تو شروع ہی سے یہ تھی کہ اس بیان کی ترتیب تمارے موالے کی جائے الیکن میں جاہتا تھا کہ یہ تجویز کی اور کی طرف سے چیش ہو

تو بهتر ہے' اتفاق سے جب مجلس عمل میں سد مسئلہ چیش ہوا تو کئی نام سامنے آئے' کین بالآخر مفتی محدود صاحب ؒ نے میری کمی تحریک کے بغیر تممارے نام کی شدت کے ساتھ آئید کی' اور میری دلی مراد پوری ہو گئی''۔ چنانچہ وہ بڑے یادگارون تنے جب میں اور مولانا سمیجا الحق صاحب دن رات اس بیان کی تحریر میں مشغول رہنے' اور شام کو عمر کے وقت دنی جماعتوں کے پارلیمانی سمرراہ ہماری قیام گاہ پر جمع ہو کر ہمارا مرتب کردہ بیان ساکرتے' سے بڑی دلچپ مجلس ہو تی ہمائی کو اپنے علمی چنگلوں سے باغ و بہار مجلس ہوتی اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؒ اس مجلس کو اپنے علمی چنگلوں سے باغ و بہار برائے ور بار محرزانا صربر لا جواب کردینے والی جرح بھی فربائی جواسمبلی کے ریکارؤ میں محفوظ ہوگ۔

پچیلے دنوں جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھاتو کئے۔ ہے اسلام آباد جانا ہوتا

تھا' ان دنوں چونکہ جمعیت علاء اسلام حکومت میں شامل تھی' اس لیے حضرت مفتی صاحب و کی بھی وہاں بکٹوت آمدورفت رہتی تھی۔ ان مواقع پر بارہا ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا۔ ہم کی بھی وہاں بکٹوت آمدورفت رہتی تھی۔ ان مواقع پر بارہا ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا۔ ہم تھے' اس میں بعض مسائل مشورہ طلب آجاتے تھے' ایسے مواقع پر جب بھی حضرت مفتی صاحب و الله مقال ماللام آباد میں ہوئے تھے' ایسے مواقع پر جب بھی حضرت مفتی صاحب و اور وہ بھی اور دیکہ ملاقت ہوئے ہوئے ہوئے تھے' انسانی شفقت باوجود یک ملاقت ہوئے ہوئے ہوئے تھے' انسانی شفقت کو خبرت سے اس ناکارے کونہ صرف وقت و یہ بلکہ دو سرے کام چھوڑ کر احقر کی سمع خراحی کو خبرہ بیشانی میں مقبی صاحب پاؤں کے اگر شھے کے کو خبرہ بیشان میں مقبی رہے۔ وہاں مفتی صاحب کی خدمت میں طویل شفین رہے۔ اس زمانی خبری کی خدمت میں طویل طویل نفستیں رہیں' اور قوانین صورہ کا تون دکو قوانین اور بلا کی خدمت میں طویل طویل نفستیں رہیں' اور قوانین صورہ کا تون دکو قوانین کی خدمت میں طویل حویل نفستیں رہیں' اور قوانین صورہ کا تون دکو قوانین کی جس سے احتر نے بہت استفادہ کی خدمت میں طویل حویل نفستیں رہیں' اور قوانین کی حدود کی سے احتر نے بہت استفادہ کی خدمت میں طویل حویل نفستیں اور بلا کی شکھ ہوئی۔ جس سے احتر نے بہت استفادہ کیا' اور ہر مرتبہ احتر سے آبائی ہوئی۔ جس سے احتر نے بہت استفادہ کیا' اور ہر مرتبہ احتر سے آبائی صورہ کیا۔ استفادہ کیا' اور ہر مرتبہ احتر سے آبائی صورہ کیا۔ استفادہ کیا' اور ہر مرتبہ احتر سے آبائی صورہ کیا۔

ای دوران حضرت مفتی صاحب ؓ کا یہ جیرت انگیز کمال بھی علم میں آیا کہ ان کے انگوشے کا کئی انچ گرا آپریشن اس طرح ہوا کہ مفتی صاحب ؓ نے بے ہوش یا س کرنے والی دوا استعال کرنے ہے انکار کر دیا تھا' ڈاکٹروں نے اصرار بھی کیا کہ یہ خاصا طویل آپریشن ہے اور من کے بغیر بخت تکلیف ہوگی کین مفتی صاحب ننہ مانے اور بالآفر من کے بغیری یہ آبریش کیا گیا۔ ان کے خصوصی معالج (غالبا کرئل مرتضی صاحب) ایک مرتبہ میرے مانے موجود تے انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب کی قوت برداشت جیرت انگیز ہے اور میں نے اس سے پہلے ایسا آبریش کرانے والا نمیں دیکھا۔ "احقر نمفتی صاحب ہے جیرت کے ساتھ اس کی وجہ بو تچی تو شروع میں طرح دے گئے کین پھر فرمایا کہ "اگر چہ ضرور ہ نشہ آور دوا کا استعمال جائز ہے کین میں نے سوچا کہ اس سے جتنا بچ سکوں چ جاؤں۔ "احقر سوچ رہا تھا کہ اصتبال جائز ہے کی مقام اس دور میں خال خال بی کسی کو نعیب ہوتا ہے۔ احقر کے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرو کا حوالہ دیا کہ انہوں نے س کے اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب قدس سرو کا حوالہ دیا کہ انہوں نے س کر آبریش کی اجازت دے کر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے تھے 'اس طرح آبریش کا پورا وقت کو آبریش کی اجازت دے کر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے تھے 'اس طرح آبریش کا پورا وقت کر شرکیا اور وہ اطمینان کے ساتھ اپ نے بھی میں طریقہ افقیار کیا تھا؟" ہنس کر فرمانے گئے: "جمیں سے عرض کیا کہ "کیا آپ نے بھی میں طریقہ افتیار کیا تھا؟" ہنس کر فرمانے گئے: "جمیں بی طریقہ افتیار کیا تھا؟" ہنس کر فرمانے گئے: "جمیں بی طریقہ افتیار کیا تھا؟" ہنس کر فرمانے گئے: "جمیں بی کی طریقہ افتیار کیا تھا؟" ہنس کر فرمانے گئے: "جمیں بی جمائی کیا کہ تو ہوں کیا گئی تھی ہیں بین 'بارا یہ مقام کمال؟"

ای زمانے کی ایک بات اور یاد آئی ' حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ؒ کے در میان جو سیاسی اختلاف رہا' وہ گئی سے پوشیدہ نہیں 'کین اسی ہمیں سیاسی معالمات میں بہت اختلاف رہا ہے' کین اس کی "مولانا اختشام الحق صاحب ہے ہمیں سیاسی معالمات میں بہت اختلاف رہا ہے' کین اس کی اس بات کی بھیشہ قدر ہی رہی ہے کہ انھوں نے بھی کسی رعب یا لائح میں آگروینی مساکل کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کی اور کسی حکومت کے ساتھ ان کا خواہ کتنا اشتراک عمل رہا ہو لیکن جب بھی کسی دینی مسئلے کا سوال آیا 'انھوں نے بھی مدا ہنت ہے کام نہیں لیا' عالمی کمیش میں وہ تن تنا تھے' لیکن انھوں نے وہ اختلافی نوٹ لکھا جو مشہور و معروف ہے۔" اور پھر فرمایا کہ "الحمد للہ' علاء دیو بندگی میہ خصوصیت ہے کہ دبئی مساکل کے معالمے میں وہ پختہ ہوتے ہیں۔"

چھلے دنوں جب زکوۃ و عشر آرڈینس نافذ ہوا تو اس پر غور کرنے کیلئے ہماری"مجلس تحقیق مسائل حاضرہ"کے کنی اجلاس ہوئے اور آخر میں ایک تحریر مرتب ہوئی جو "البلاغ" کے رمضان المبارک ۱۳۰۰ ہے شارے میں شائع ہو چکی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس موضوع پر ایک فتوئی تحریر فرمایا تھا۔ ان دونوں تحریروں کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف تھا' ہماری خواہش تھی کہ کسی وقت اس مسئلے پر زبانی شعنگو ہوجائے' شوال میں جب مفتی صاحب کراچی تشریف لائے تو ایسی تفصیلی ملاقات کا موقع نہ مل ما است کا مفتی صاحب ہی اور ہم اور کرم حضرت مولانا محمد رفع عثمانی صاحب مدظلم اور احتر عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں کی مسئلے پر محققہ کا موقع نہ تھا' بات مظلم اور احتر عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو وہاں کی مسئلے پر محققہ کا موقع نہ تھا' بات میں وقت کی حد تک محدود رہی اور ہم سلطے آئے۔

اب ذیقعدہ کے آخر میں مفتی صاحب سخرج پر جانے کے لیے کراچی تشریف لائ تو شروع میں ہمیں تشریف آوی کا علم نہ ہوا' ایک رات حضرت مولانا محمد یوسف ہنوری صاحب رحمتہ اند علیہ کے صاحب اور کی عالم نہ ہوا' ایک رات حضرت مولانا محمد یوسف ہنوری صاحب کا فون آیا' انھوں نے مفتی صاحب کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور ساتھ ہی حضرت مفتی صاحب گانی) کو زکو ہ کے مسئلے پر انحوں نے ہم دونوں (احتراور حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی) کو زکو ہ کے مسئلے پر ششگو کے لیے بلایا ہے۔ اسمحلے دن بارہ بج جا معد العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں ملاقات مصاحب مسمان خطے ہوگئ' اور ہم دونوں تقریباً ساڑھے بارہ بج بنوری ٹاؤن پہنچ تو مفتی صاحب مسمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ اس دفت کے معلوم تھا کہ یہ مشتی صاحب کے ساتھ آخری ملاقات ہوگئ' وہاں مولانا محمد طاسین صاحب' مولانا محمد یوسف لدھیانوی' مولانا احمد الرحمان صاحب اور مولانا محمد طاحب موجود تھے۔

حب معمول حفزت مفتی صاحب بزی شفقت اور تپاک ہے ملے انھ کر معافقہ فرایا اور تپاک ہے ملے انھ کر معافقہ فریا اور تپاک ہے میں ایک ہوری نے فریایا اور تقریباً نصف گھنٹہ آخرے کینچ ہیں اس لیے ان پر جمانہ ہونا چا ہیئے۔ "مفتی صاحب نے فرمایا: "دنسیں بھائی 'پاکتان میں ایک گھنٹہ تک آخر معاف ہے 'اور بدلوگ تو یوں بھی شہر ہے دور رجح ہیں "۔ پھر فرمانے گئے کہ "ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی فحض پاہندی وقت کا اہتمام کرے تولوگ اسے طلعے دیج ہیں کہ اس میں "انگریزیت" ہے ' محض پاہندی وقت کا اہتمام کرے تولوگ اسے طلعے دیج ہیں کہ اس میں "انگریزیت" ہے ' طال تک بین وال دی

احقرنے طبیعت کا عال پوچھا تو فرمایا که "المحمدلله! اب طبیعت پہلے بہت بهتر به ' بس دوا اور پر بیز بزو زندگی بن چکے ہیں 'اس کی پابندی کروں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے 'البتہ دوا یا پر بیز کا نانے ہوجائے تو طبیعت خراب ہوجاتی ہے۔"

پھر سفر ج کا ذکر آئیا تو فرمایا کہ ''انشاء اللہ کل ج کے لیے روا تگی ہے' میں نے اس مرتبہ افراد کا احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے' کیوں کہ ججوم کے زمانے میں ضعف کی بنا پر طواف میرے لیے مشکل ہوتا ہے' افراد میں پینچنے کے بعد صرف ایک طواف کرنا ہوگا' اور طواف دواع کے بارے میں بھی میرا ارادہ یہ ہے کہ رشی ہے داپس آکر سیدھا مدینہ طیبہ چلا جاؤں گا' اور وہاں ہے واپس آکر طواف دواع کروں گا' کیوں کہ اس وقت ججوم کم جوچکا ہوگا۔"

ا سے میں چائے آگی'ا حقر اور بھائی صاحب چونکہ دن میں ایک سے زیادہ چائے نہیں پیتے اس لیے ہم نے چائے سے عذر کیا تو مفتی صاحب ؒ نے فرمایا : "میں اگرچہ چائے پیتا ہوں' لیکن جب کس کے بارے میں بیہ معلوم ہو آئے کہ وہ چائے نہیں پیتا تو ہوی خوشی ہوتی ہے۔" احقر کے ہاتھ میں پان کا بنوہ تھا' میں نے اس کی طرف اشارہ کرکے عوض کیا کہ "حضرت! میں معاملہ ہمارا اس چزکے ساتھ ہے۔" فرمانے لگے : "ہاں بھائی' یہ تو چائے ہے بھی بد ترچزہے۔"

غرض تقریباً میں منٹ تک بڑی فلقتہ باتیں ہوتی رہیں مفتی صاحب بڑے ہشاش باتی تو خوش طبعی اجو مفتی صاحب کرے ہشاش باش تنے ، چرے پر نشاط کے آٹار تنے اور سنجیدگ کے ساتھ خوش طبعی اجو مفتی صاحب کی عام عادت تنی 'بات بات بیں جھلک رہی تنی ابلکہ بعض یا تیں نمایت ہے تکلفی کے ماحول میں الی ہوئیں کہ بار بار محفل کشت زعفران بنتی رہی 'اس وقت کمی کے حاصیہ وہم و مگان میں بھی بیات نہیں آ کتی تھی کہ مفتی صاحب اب صرف چند منٹ کے معمان ہیں 'اور اس کے بعد یہ محفل ہیشہ کے لیے ویران ہوجائے گی۔

ایک بجنے میں دس منٹ تھے جب حضرت مفتی صاحب ؒ نے فرمایا کہ "اچھا'اب نماز ظهرے پہلے اصل مسکلے سے متعلق کچھ بات کرلی جائے؟ " ہم نے ٹائید کی اور جمہ تن گوش ہوگئے۔ مفتی صاحب ؒ نے فرمایا "سب سے پہلے تو مجھے عرض کرنا ہے کہ زکو ہ کا مسکلہ چو نکہ خالص دینی مسکلہ ہے 'اس لیے ہمیں اس پر خالص فقتی نقطۂ نظرے مُفتگو کرنی چاہیے'اور کی بھی دو مرے نقطہ نظریا کمی قسم کی نفسانیت کو در میان میں نہیں آنا چاہیے۔ الحمد نشہ بھیے اس پر اطمینان ہے کہ اگر آپ کی بات میری سمجھ میں آئی تواے آبول کرنے میں مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا اور بھی امید بھر اللہ آپ ہے بھی ہے کہ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی تو آپ اپنی بات پر اصرار نہیں کریں گے اور اس امید پر میں نے زبانی گفتگو مناسب سمجھ ہے ' نگہ اگر فتوؤں میں اتفاق کی صورت پیدا ہوجائے تو زیادہ بمترہ۔ "ہم نے عرض کیا کہ "ہم خود اس کے خواہش مند ہیں کہ اس مسللے پر خالص فقمی انداز سے گفتگو کرک کی متفقہ نتیجے پر پہنچ جا کیں۔ " فرمانے لگے کہ " ہاں! تجیبی مرتبہ جب آپ ہمتال میں آئے وہاں یہ تو بھاری اور ہمپتال کے ماحول کی وجہ ہے کمی تفصیلی بات کا موقع نہ تھا' اس لیے وہاں یہ بیتاری اور ہمپتال کے ماحول کی وجہ ہے کمی تفصیلی بات کا موقع نہ تھا' اس لیے وہاں یہ بیتاری اور ہمپتال کے ماحول کی وجہ ہے کمی تفصیلی بات کا موقع نہ تھا' اس لیے وہاں یہ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب" نے فرمایا کہ "میں نے آپ کی رایعنی مجلس تحقیق مام اس کے بعد حضرت مفتی صاحب" نے فرمایا کہ "میں نے آپ کی رایعنی مجلس تحقیق مام اس کے اور اس پر جمھے صرف تمین اشکالات آپ کے سامنے میں اشکالات آپ کے سامنے میان کرتا ہوں۔ "

یہ کمہ کر مفتی صاحب نے پہلے اشکال کو نمایت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا 'جس کا ظلامہ یہ تھاکہ آپ صفرات نے بیک اکاؤنٹ کو اموال ظاہرہ میں شارکیا ہے' لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ بینک جس جو رقم رکھوائی عاتی ہے وہ نعتی اعتبار ہے امانت نہیں' بلکہ قرض ہوتی ہے' اور جب کسی کو کوئی رقم بطور قرض دے دی جائے توہ قرض دینے والے کی ملیت میں ہوتی ہے نکل کر مقروض کی ملیت ہوجاتی ہے' لاذا بینک کی رقوم اکاؤنٹ ہولڈ رکی ملیت نہیں ہوتیں' اس لیے ان پر زلو قاس وقت تک واجب نہیں جب تک اکاؤنٹ ہولڈ راس رقم کو واپس نہ لے لے اور از مقروض ہے یہ جن حاصل ہے کہ وہ از فود اکاؤنٹ ہولڈ رکی طرف ہے زکو ق وضع کرلے' اور نہ مصدق کو یہ جن ہے کہ وہ بینک کی رقم سے جو بینک کی طرف ہے 'کاؤنٹ ہولڈ رکی زکو ق وصول کرلے۔''ا۔

الی یا افکال بعض دوسرے حضرات نے بھی پیش کیا ہے اور اس کا جو جواب احقر کے ذہن میں تھا مقام حسرت ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ہی نہ ل سکا اللہ اس کی آئیدیا د باقی حاشید ایک صفح سے ا

حضرت مفتی صاحبؑ نے اس کلتے کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ مدلّل انداز میں فرمائی' اس یوری مختلو میں <sup>س</sup>سی ادنیٰ کمزوری' غائب دماغی یا سمی جسمانی یا وہنی تکلیف کا مطلق احساس نمیں ہوا۔ حضرت مفتی صاحب این پہلے لگتے سے فارخ ہو م عنے تھ اور دو سرے مکتے کو بیان کرنے سے پہلے بات کو سمیٹ رہے تھے کہ احقرنے \_\_ جوان کے بالکل سامنے ہیٹھا تھا ۔۔۔ چہرے پر ا چاتک معمولی سے کمزوری اور سفیدی محسوس ک' اور چند لحوں کے لیے ہونٹوں میں ہلکی می ارزش بھی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں اچانک عفرت مفتی صاحب ؒ نے اپنا بایاں ہاتھ پیشانی اور مربر رکھااور کچھ کے بغیرا نی ہائیں کروٹ پر مرکئے۔ بيه سب کچھ چند څانيوں ميں اس قدر آناً فاناً ہوگيا كه ہم سب حيران و بريشان رہ ميج ' سمی نے مند میں یانی ڈالا 'سمی نے قلب کی مالش شروع کردی 'کوئی ڈاکٹر کی حلاش میں دوڑا' حواس مجتمع کرنے پر اندازہ یہ ہوا کہ دل کا دورہ ہوا ہے'اس کے باوجود کسی کویہ اندازہ نہیں تھا کہ اب مرف چند لمحوں کے سانس ہاتی رہ گئے ہیں۔ ول کی تکلیف کے وقت جو فوری دوا دی جاتی ہے' وہ بھی زبان کے نیچے رکھ دی منی' لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نبض اور سانس دونوں غائب تھے۔ امراض قلب کے سپتال میں فون کیا گیا تو ڈاکٹر صاحبان نے صورت حال سننے کے بعد فورًا سپتال لانے کا معورہ دیا 'ہم انھیں لے کر سپتال پنیچ ' وہاں ڈاکٹر صاحبان میتال سے باہر پہلے سے معتقر تھے 'اور انھوں نے گاڑی ہی میں اپنی کارروائی شروع کردی' بعد میں ایمرجنسی وارڈمیں لے جاکر تقریباً نصف تھنٹے تک ڈاکٹرصاحیان کوشش کرتے رہے۔ یہ نصف گھنٹہ انتہائی امید و ہم کی حالت میں گزرا الیکن پیغام اجل آپنچا تھا انھوڑی در کے بعد ڈاکٹر سید اسلم صاحب نے باہر نکل کرا ضردہ کہج میں بتایا کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی 'حضرت مفتی صاحب کی روح ہپتال پینینے سے پہلے ہی پرواز کرچکی تھی۔ اماللہ وایا

ترتیکہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ کے بہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے ، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس منتظو کی شخیل مقدر نسیں تھی اصاحاللہ کان فعالم بشالم بیکن۔

بسرحال ارادہ یہ ہے کہ انشاء اللہ مجلس جمیق ساکل حاضرہ کا از سرتوا جلاس متعقد کرکے اس میں اس حتم کے تمام سائل کو دوبارہ زیر نور لایا جائے گا اور حضرت مفتی صاحب اس مجلس سے پہلے بھی چونکہ مختلف حضرات کے سائٹ یہ تمین اشکال بیان فرما چکے تھے اس لیے ان حضرات سے معلوم کرکے خاص طور پر ان تمین اشکالات کو مجلس میں چیش کر دیا جائے گا اس کے بعد جو فیصلہ ہو گا انشاء اللہ اسے شائع کیا واج کا۔ (م ہے ش)

البياه وأحبعون

یہ تمام واقعات ایک ڈیڑھ گھنے کی بدت ہیں اس طرح پیش آگئے کہ سب کچھ ایک خواب معلوم ہو آ ہے۔ اللہ تعالی نے دھڑے مفتی صاحب رحت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک وقت کا انتخاب فرمایا کہ وہ سفر فی کے لیے پابہ رکاب سے 'بلکہ ان کا سفر تو شروع ہو چکا تھا' ایک و بی مبررک فضا تھی ' ملاء و طلباء کا بچھ تھا' آخر وم تک ایک خالص و بی اور نعتی مسئے کی تحقیق میں مشغول رہے ' اور بی مختلوان کی آخری گفتگو قابت ہوئی۔ اللہ تعالی ضد اللہ تعالی نے ایما حسن اور مبارک خاتمہ انہیں نعیب فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے تامل صد رفت ہے۔ وین مشین کا یہ خاوم و مجابہ جو قال اللہ وقال الرسول کے ماجول میں پروان چڑھا قال الله و قال افرسول کے ماجول میں پروان چڑھا قال الله و قال افرسول کے ماجول میں بروان چڑھا والی الله و قال افرسول میں کی بات کر آ کرآ و نیا سے رخصت ہوگیا' الله قد اکر اس ناجمله و نقلہ من الخطابا و کما باعدت کما سنتی المذوب الا بھی میں۔ المدنس و باعد دبینہ و ببین خطابا و کما باعدت بسیت المشرق و العضرب ، آسین ا

--------

حضرت مفتی محمود صاحب کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں 'اور جن صفات و کمالات سے نوازا تھا ان کا اعاطہ ایک مخصر صفون میں مشکل ہے 'اللہ تعالی نے ان سے خدمت دین کے بیشار کام لیے ' فاص طور سے ان کی زندگی کے آخری بیس سالوں میں ان کی جدوجمد نے ملک کی دینی و سیاسی فضا پر انہ نے اثرات مرتب کئے لیکن ان کی زندگی کے تین پہلوا یہے بیس جن سے یہ ناکارہ فاص طور پر متاثر ہوا ہے 'اور جو ہم سب کے لیے نمایت سبق آموز بیس جن

سب سے پہلی بات تو دینی علوم میں ان کی فاضلانہ بھیرت و ممارت ہے۔ عام طور سے علی سیاست میں آنے کے بعد علی استحفار ہاتی نہیں رہتا' ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحبؓ نے راولپنڈی میں خود مجھ سے فرمایا تھا کہ ''سیاست ایسی بلا ہے کہ اس میں راخل ہونے کے بعد کوئی بھی صاحب فن اپنے فن کا آدمی نہیں رہتا۔ ڈاکٹر سیاست میں آجائے تو ڈاکٹر نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں رہتا' اور مولوی سیاست میں آجائے تو فوجی نہیں

ہے کہ یہ سیاست مجھ سے میں طالب علانہ ذوتی نہ چھڑا وے۔ "کیکن میہ حضرت مفتی صاحب کی انتہائی نمایاں خصوصت تھی کہ سیاسیات میں اس قدر انهائی کے باوجود ان کا علمی استحفار اور علمی ذوق پوری طرح بر قرار رہا۔ جب بھی کمی علمی مسئلے کی بات آتی تو معلوم ہو آگہ اس کے تمام مالہ و ماعلیہ پوری طرح حضرت مفتی صاحب کی ذاتا میں ہوں اور جب اس موضوع پر بات کرتے تو ایسا محسوس ہوتا 'جیسے کمی علمی کتاب کا درس ہورہا ہے 'فاص طور سے احادیث انہیں صرف مفہونا نہیں لفظاً و متا بہت یاد تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت واللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ مقب علما قات کے لیے وار العلوم تشریف لائے تو آپی تقریر کی تمید ہی میں مشہور عبی مقولے الامو دوق الا دب پر ایمی فاصلانہ تقریر فرمائی اور اس موضوع پر میں مشہور عبی مقولے الامو دوق اللہ دب پر ایمی فاصلانہ تقریر فرمائی اور اس موضوع پر احل میں مشہور عبی مقولے الامو دوق اللہ دب پر ایمی فاصلانہ تقریر فرمائی اور اس موضوع پر میں مشہور عبی مقال ہو اور سے بھی مفتی صاحب کو دلچی اور مناسبت تھی 'اور عبی ہیں گھر نہیں گھانی بلا کھی نظر نہیں گھنگو بلا

سیاسی مصروفیات کے باوجوداس علمی ذوق اور علمی پختگی ہی کا بتیجہ تھا کہ وہ جس ماحول میں گئے 'وہاں اپنی ذہانت' طباعی اور علمی وسعت کا لوہا منوایا۔ بات دراصل سے تھی کہ مفتی صاحب" ایک طویل عرصے تک خالص علمی مشاغل میں ہمہ تن مصروف رہے 'پہلے اپنی علمی استعداد کو پختہ کیا 'اور معلومات کو وسعت دی اس کے بعد عملی سیاست میں داخل ہوئے۔ بو لوگ علم میں پختگی حاصل کئے بغیر سیاست ہی کو اپنا او ڑھنا پچھونا بنالیتے ہیں ' حضرت مفتی صاحب"ان سے یکسر مختلف تھے'اوران کا طرز عمل اس محاطے میں مشعل راہ ہے۔

حفزت مفتی صاحب کی دو سری اہم خصوصیت جس نے ان کی شخصیت کو نمایت محبوب بنا دیا تھا' ان کی ساوہ زندگی تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں اونچے ہے اونچے دنیوی مناصب تک پنچایا وہ توبی اور صوبائی اسمبلی کے موثر ترین رکن رہے' چرصوب سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے' حزب اختلاف کے قائد رہے' 22ء کے انتخابات کے موقع پر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے قوبی اتحاد کے سربراہ رہے' لیکن ان کا جو طرز زندگی اور انداز پودو باش قاسم العلوم کے استاذ کی حیثیت میں تھا' وہی طرز دزیر اعلیٰ کی حیثیت میں بھی باتی رہا' اور ان کے انداز داوا میں بھی باتی رہا' اور ان

میں جب اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو کونسل کا ایک اجلاس پٹاور میں منعقد

ہوا۔ اس موقع پر میرا قیام فرنئیٹر ہاؤس میں تھا'جو عبدالقیوم خان صاحب سے لیکر نفراللہ
خلک صاحب بحک بہت سے وزراء اعلیٰ کی قیام گاہ رہ چکا تھا۔ اور بھی بھی ان سب پر تبعرے
خادم مقرر تھا وہ بہت سے وزراء اعلیٰ کے زمانے دیکھے چکا تھا۔ اور بھی بھی ان سب پر تبعرے
بھی کر آ رہتا تھا۔ ایک روز اس نے جھے سے کہا کہ وزیر تو بہت سے دیکھے' لیکن ایبا وزیر اعلیٰ
جو ہم فریوں کو بھی عزت کا مقام دیتا ہو' مفتی محبود سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ وہ فریب لوگ
جو اس محارت میں پر بھی نہیں مار بھتے تھے' انہی کے زمانے میں بمال اسٹھے رہا کرتے تھے۔
حضرت مفتی صاحب کی تبیری عظیم خصوصیت ان کی شبیدگ' متانت اور خل کی
صفت تھی۔ مختل مردوگرم مواقع پر انہیں دیکھنے کا انقاق ہوا' لیکن جھے یاد نہیں ہے کہ
کبھی انہیں مضتعل 'چراغ پایا جذباتی ہوتے دیکھا ہو۔ خالف سے خالف بات کو بھی وہ
بورے صبرو خل سے سنے' اور پوری متانت سے اس کا جواب دیتے تھے۔ متعدد مواقع پر ان
ہوران کے موقف کے خلاف بات کرنے کی نوبت بھی آئی' لیکن ہرموقع پر انہیں انتمائی
سے ان کے موقف کے خلاف بات کرنے کی نوبت بھی آئی' لیکن ہرموقع پر انہیں انتمائی

اور مفتی صاحب کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے سیاسی نقط نظراور طرز عمل سے خواہ کسی کو کتا اختلاف رہا ہو الیکن یہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس موقف کو انہوں نے درست اور برحق سمجھااس پر انتہائی سخت طالات میں بھی وہ مفبوطی کے ساتھ جے اور کسی فتح کا فوف یا عمدہ و منصب کا لائح انہیں اپنے موقف سے متزلزل نہ کرسکا۔ وہ آگر چاہتے تو گزشتہ دور حکومت میں برے سے برا منصب حاصل کرستے تھے کیکن جس موقف کو انہوں نے درست سمجھا اس کی خاطریزی سے بری قریانی سے بھی وریخ نہیں کیا۔

موجودہ دور میں جب کوئی ہڑا آدمی دنیا ہے جاتا ہے تو اپنی بہت می خصوصیات ہمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے' اور ان خصوصیات کا کوئی دو سرا حال پھر میسر نہیں آ۔ حضرت مفتی صاحب ہمی اپنی بہت می خصوصیات اپنے ساتھ لے گئے' اور اپنے چیجے ایک میب خلا چھوڑ گئے۔ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرائے' انہیں جنت میں مقامات عالیہ ہے نوازے' ان کے نہیں اور روحانی پس ماندگان کو صبر جیل کی توفیق عظا فرائے' اور ان کی حسنات میں ان کی تھلید اور ان کے نقش قدم ہر جلنے کی توفیق بخشے۔ آمین ٹم آمین!۔

اليلاغ جلد ١٥ شاره ١

#### مولاناغلام غوث ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ

حفرت مولانا مفتی محمود صاحب رحته الله علیہ کے بعد پچھلے مینے حضرت مولانا غلام عوث صاحب بزاروی رحته الله علیہ بھی مالک حقیق سے جاسلے۔ انالله والالیه واجعود ند محفرت مولانا غلام غوث بزاروی رحته الله علیہ ملک کی ان ممتاز ہمتیوں میں سے تھے جس کی زندگی ایک مستقل تاریخ ہے۔ انہوں نے وارالعلوم ویوبند کے سرچشمہ فیض سے اس وقت استفادہ کیا جب وہاں امام العصر حضرت مولانا سید مجم انور شاہ صاحب شمیری رحته الله علیہ جسے اکا برمند آرائے قدریس تھے۔ آپ فضلاء ویوبند کی اس قرن سے تعلق رکھتے تھے ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ الله علیہ محضرت مولانا محمد احرب رحمتہ الله علیہ محضرت مولانا محمد اوریس صاحب کا ند حلوی قدس سرہ ، جیلے کارون گار اہل علم پیدا کئے۔ فراغت کے بعد آپ نے قدریس و تصنیف کے بجائے میات کے واقت کے بعد آپ نے قدریس و تصنیف کے بجائے سے نو کو ایک ہو گار اہل علم پیدا کئے۔ فراغت کے بعد آپ نے قدریس و تصنیف کے بجائے رہے ' آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش محملی حصہ لیا اور باطل فرقول کے خلاف شمشیر رہے ' آزادی ہند کی تحریک میں گرم جوش محملی حصہ لیا اور باطل فرقول کے خلاف شمشیر رہے ' آزادی ہند کی ایم میں گارہائے نمایاں انجام وسیے ' ان میں حضرت مولانا غوث صاحب علم اور اہل خطابت نے کارہائے نمایاں انجام وسیے ' ان میں حضرت مولانا غوث صاحب برہتہ الله خطابت الله علیہ کا نام بیشہ یا دگار رہے گا۔

مولاناً اپنی عام زندگی میں ورویشانہ شان و مزاج کے حامل تھے 'وہ قوی اور صوبائی اسبلی کے رکن بھی رہے۔ مختلف او قات میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں کی رکنیت کا ذاکقہ بجلا الربی بڑے امراء دکام سے قربی تعلقات بھی رہے 'لیکن ان کی اس آن میں فرق نہیں آیا۔ انہیں جب بھی دیکھا 'اسی درویشانہ رنگ میں ویکھا' بروھا پے میں بھی ان کی مخت اور جدوجہد قابل رشک تھی۔ جس زمانے میں وہ قوی اسمبلی کے رکن تھے 'اور عمر بھی انتی سال کے لگ بھگ ہوگی 'اس دور میں بھی احقرتے انہیں نہ کے رکن تھی اور عمر بھی انتی سال کے لگ بھگ ہوگی 'اس دور میں بھی احقرتے انہیں نہ صوف بس مؤرکتے یک بس کو پکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ پھر آباد ور مستعدی کے حرف بس میں سفر کرتے یک بس کو پکڑنے کے لئے جوانوں سے زیادہ پھر آباد ور مستعدی کے

ساتھ لیکتے ہوئے دیکھا۔

جس بات کو مولاناً حق سیجھتے پوری قوت وشدت کے ساتھ برملا کہتے تھے 'اور جس بات کو باطل سیجھتے تھے اس کے ساتھ رعایت کا ان کے یساں کوئی خانہ نہیں تھا۔ دونوں طرف مبالغہ تو ہو سکتا تھا لیکن کمی کا سوال نہ تھا۔

۱۳۸۷ همیں ایک مرتبہ دار العلوم حقائیہ اکو ژہ خنگ میں مولاناً کے ساتھ ایک طویل نشست میں شرکت کا موقع ملا۔ مولاناً نے بہت جلد اپنے آپ سے بے کلف کرلیا' یماں تک کہ احقرنے طالب علمانہ انداز میں عرض کیا کہ :

"حضرت آپ اپ خالفین کی تردید جس لب ولیج اور جس تختی کے ساتھ فرماتے بیں نیال مید ہو تا ہے کہ اس سے بعض او قات فائدے کے بچائے النا نقصان ہو تا ہے ' خاص طور سے تعلیم یافتہ لوگ اس لب ولیج کو شننے کے بعد قریب آنے کے بچائے دور پطے جاتے ہیں۔"

احقرنے یہ بات ڈرتے ڈرتے عرض کی تھی اس لئے کہ جھے جیسے طفل کمتب کو مولاناً بھی تجربہ کار شخصیت ہے اس قتم کی بات کئے کا حق تی کیا پہنچا تھا؟ لیکن مولاناً نے یہ بات من کر کسی اوٹی تکدر کے بغیر بزی شفقت اور بشاشت کے ساتھ جواب ویا ' فرمانے لگے : ''بھائی! بات تو آپ نھیک کتے ہیں' لیکن میں تو دیماتی آدمی ہوں' اور ویماتیوں کے لئے ''نذر عوان' کی جیشت رکھتا ہوں' دیماتی لوگ آپ کے علمی ولائل اور فلسفوں کو نسیں سیجھتے 'ان کے سامنے وہ اور وہ چار کرکے بات کرنی پڑتی ہے' آپ تعلیم یا فقہ لوگوں کو شوق ہے شائتہ انداز میں مخاطب کریں لیکن ججھ دیماتی کو دیماتیوں کے لئے چھو ڈویں' اگر میں '''ندر عوان' بین کرنے ڈراؤں تو اس کھے کو بھیڑہے کھا جائیں۔''

مولاناً کی زندگی میاسی اور منا تخرانہ نبرہ آ ذمائی کی زندگی بھی اور اس سلسلے میں ان کے طرز فکرہ عمل ہے انسکا ف ہوسکتا ہے 'کین ان کی درویشانہ زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان کے سمی اقدام کے پیچھے ذاتی مفاد کا کوئی جذبہ کار فرما نسیں تھا۔ عمرے آخری ایام میں انسوں نے گوشہ نشینی اختیار کرلی تھی۔ سابقہ حکومت کے ساتھ تعاون کے معافے میں ان کے خلاف جو طرح طرح کی بدگمانیاں مشہور ہوگئی تھیں' سنا ہے کہ ان کے بارے میں وہ کما کرتے تھے کہ طعن و تشنیج کے یہ تیر میرے نفس کا علاج کررہے ہیں کہ وہ کسیں خود پہندی

مِيں مِتلانہ ہوجائے۔

سرکیف ! مولاناً کی وفات ملک کی عملی 'سیاسی اور دبنی آریج کا السناک واقعہ ہے۔ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے' ان کی زلّات سے درگزر فرمائے۔ پس ماندگان کو مبرجمیل کی توفیق بخشے۔ تمین

البلاغ جلد ۱۵شاره ۲



### حضرت مولانامفتي محي الدين صاحب رحمته الله عليه

بچھلے مینے ایک اور اندوبناک سانحہ حضرت مولانا مفتی مجی الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی ٹاگهائی وفات کا پیش آیا 'جس نے پچھ دیر کے لئے دل ودماغ کو ماؤف کرکے رکھ دیا۔ انا للہ و انا المیه راجعون .

حضرت مولانا مفتی محی الدین صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس وقت بنگلہ دیش کے ان اکابر علاء میں سے تھے جن کے ذریعے وہاں علم ودین کے چراغ روش ہیں۔ وہ حضرت والد صاحب قدس سرہ کے جاں نثار شاگر دبھی تھے اور آپ کے مجاز بیعت بھی۔ مدتوں سے ڈھاکہ کے مدرسہ اشرف العلوم میں حدیث کی تدریس اور فتوی کی خدمت انجام دے رہے تھے' اور اس عرصے میں انہوں نے ہزار ہاتشنگان علم کو اپنے فیوض سے سیراب کیا۔ آپ کے شاگر و بھی اس وقت اونچے درجے کے شخ الحدیث سمجھے جاتے ہیں لیکن تواضع اور فائیت کا عالم بیہ تھاکہ اپنے چھوٹوں کو بھی اپنے سے افضل وہر تر سمجھتے تھے' اور انداز واوا میں خور دبین لگا کر

حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ببعاً علمی ماحول کے بزرگ تھے اور مزاج سیاسی نمیں تھا۔ لیکن جب بھی دین کی خاطر ضرورت پیش آئی اوہ میدان عمل میں آئلے اور کسی قربانی ہے ورلیخ نمیں فرمایا۔ قیام پاکستان کے موقع پر شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ صاحب عثمانی محضرت مولانا اطهر علی صاحب سادی آور حضرت والد صاحب و غیرہ کی جدوجمد میں مفتی صاحب گمنام رضا کاروں کی حیثیت میں شامل رہے۔ سامن کے ریفر فیٹم میں بزی گراں قدر خدمات انجام دیں 'چرپاکستان بننے کے بعد اسلام مستور کی جدوجمد میں بھی بڑگال کے علاقے میں بزی مرکزی اور جاں فشائی کے ساتھ حصہ دستور کی جدوجمد میں بھی بڑگال کے علاقے میں بزی مرکزی ہو بڑگال میں حضرت مولانا اطهر علی صاحب لیتے رہے۔ بھیت علاء اسلام اور نظام اسلام پارٹی جو بڑگال میں حضرت مولانا اطهر علی صاحب رحمت اند علیہ کے زیر قیادت کام کررہی تھی اس میں حضرت مفتی صاحب کی خدمات کا المیاں حصہ رہا اور سب سے تر میں جب محادت کا مرحلہ آیا توانستائی ناصاعد

حالات میں مفتی صاحب ؒ نے آخروقت تک اتحاد لمت اور پاکستان کی سالمیت کے لئے کام کیا ،
بلکہ جب اے 19 کی جنگ چھڑی تو مولانا ؒ اس مقصد کے لئے کراچی تشریف لائے ہوئے تھے اور
جنگ چھڑجانے کی اطلاع پاکر عجلت میں یمال ہے ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ چھرجو حالات
وہاں چیش آئے ان کے تذکرے کے لئے چھڑکا کلیجہ در کار ہے۔ اسلام اور پاکستان ہے محبت
کی پاداش میں وہاں کے علاء کرام پر جو ستم تو ڑے گئے مفتی صاحب ُ بھی ان کا نشانہ ہے 'اور
اس سلسلے میں بہت می قربانیاں دیں۔ ایک مدت تک یہ معلوم نہ ہو سکا مفتی صاحب ہماں
اور کس حال میں ہیں؟ رفتہ رفتہ حالات معمول پر آئے تو انہوں نے پھرے خط و کرابت
شروع کی 'معلوم ہواکہ یہ ستورا شرف العلوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب کو احترکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ محمد تقریف کے جاتے اسمی کے مدرے میں قیام فرماتے اور جب تک بنگال میں قیام رہتا 'مفتی صاحب' سائے کی طرح والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے 'یماں تک کہ وُحاکہ میں انہیں حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ترجمان اور نمائندہ سمجھا جا تا تھا اور وہ واقعۃ اس کے اہل محمد تھے۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ کا ورفات کا جس قدر صدمہ ہم لوگوں کو ہوا بقین ہے کہ مفتی محمی الدین صاحب کو اس سے کم صدمہ نہ ہوا ہوگا' ان کے اس زمانے کے خطوط جس کرب کے آئینہ وار ہیں اے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔

ا الماء کی جنگ کے بعد نہ ان کا پاکستان آنا ہوا ور نہ ہم نو سال تک بنگلہ ویش جاسکے ' اس لئے اس طویل عرصے کے بعد ان سے پہلی ملا قات پچھلے سال وارالعلوم دیوبند کے ''اجلاس صدسالہ'' کے موقع پر ہوئی۔ میں اپنے بعض رفقاء کے ہمراہ عصر کے بعد قبرستان قائمی کی طرف جارہا تھا' اچا تک میری نگاہ مفتی صاحب پر پڑی' میں ان کی طرف لیکا تو انہوں نے بھی آتے ہوئے دکھے لیا' بس چرکیا تھا؟ مفتی صاحب پر پڑی' میں ان کی طرف لیکا تو انہوں روتے روتے بھیکیاں بندھ شکیں' اور پچھ دیر تک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں جیں۔ مجردیوبند کے قیام میں شدید بھی اور مصروفیات کے باوجود بارہا گھنٹوں ان سے باتھی ہوئیں۔

حضرت والد صاحب رحمته الله عليہ ہے ان کے والهانہ عشق کا عالم نا قابل بیان تھا۔

ای زمانے میں ایک روز میں دیو بند میں اپنے ماموں مولانا انوار کریم صاحب مظلم کے یمان مدع قدان عشاء کے بعد مغتی صاحب نہ جانے کس طرح سراغ لگاتے دہاں پنچ گئے ' اندر بلا کے بٹھایا تو بیٹے بیٹے دیر تک روتے رہے۔ احقرنے سبب معلوم کرنے کی کوشش کی' مگر گریہ کی شدت ہے آوازنہ نکلتی تھی' بالاً خرمیرے اصرار پر رندھی ہوئی آواز میں فرمانے گئے :

"میں ایک درخواست کرنے آیا ہوں خدا کے لئے اسے ردنہ کرنا۔" میں نے عرض کیا کہ "حفزت! آپ کا ارشاد میرے لئے حکم کی حیثیت رکھتا ہے' ضرورارشاد فرہائیں۔" ذرا طبیعت کوسکون ہوا تو فرمانے گگے:

"آج کے اجلاس میں جمعے دارالعلوم دیوبند کی طرف ہے دستار تعلیت ملی ہے اس وقت ہے جمع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع حات ہے۔ اس صاحب قدس سرہ) کی یاد میں نا قابل برداشت اضطراب کی کیفیت طاری ہے 'جو دستار میرے پاس استاز ؒ کے داسطے ہے نہ آئے اس سے اضطراب نہ ہو تو کیا ہو۔ حضرت ؒ آئے دست میارک ہے میری دستار بندی فرماتے تو سکون ہو آ۔"

یہ کمہ کر پھر رونے گئے 'اور آخر میں وہ بات ارشاد فرمائی جے من کرمیں دم بخود رہ عمیا۔ فرمایا کہ :

"اگر تم مجھے اس اضطراب سے نجات دلانا چاہتے ہو تو فدا کے لئے یہ دستار اپنے ہاتھ سے میرے سرر باندھ دو' میں اپنے دل کو تسلی دے لوں گا کہ ابنیت کے رشتے سے حضرت "بی میری دستار ہندی فرمارہے ہیں۔"

اس وقت احتر عجب شش و پٹی میں ہو گیا 'بہتیرا حضرت مفتی صاحب ؒ ہے عرض کیا کہ آپ میرے استاذ بلکہ استاذ الاستاذ کے درجے میں ہیں ' میں میہ جسارت کیے کروا ؟ حضرت مفتی صاحب ؒ کی حالت اور ان کا اصرار دیکھ کرچارونا چاران کے حکم کی تقبیل کی ' تب انہیں سکون آیا۔

دیوبند کی اس طاقات کے بعد جلد ہی احقر کو بنگلہ دیش کا سفر پیش آیا۔ ڈھاکہ ایئر پورٹ پر اترتے وقت نگامیں بیشہ مفتی صاحب کو علاش کرتی تھیں 'چنانچہ وہ اپنے رفقاء کے ہمراہ ایئرپورٹ پر سب سے پہلے نظر آئے' اور اس وقت سے لے کر ایک ہفتے بعد واپس ایئر پورٹ پہنچانے تک ایک کمح کے لئے بھی اپنے گھر تشریف نمیں لے گئے۔ اب سوچتا ہول کہ بھی ڈھاکہ جانا ہوا تو اب وہ فکفتہ مقدس چرہ کمال فردوس نظر ہوسکے گا؟

مفتی صاحب کی خصوصیت میر تھی کہ سالهاسال سے تدریس وافتاء کی مندر برہونے کے باوجود ان میں کبھی مخدومیت کا کوئی احساس پیرا نہیں ہوا۔ طالب علمی کے دور میں تو انہوں نے اینے اساتذہ ہے ربط منبط رکھا اورای زمانے میں حکیم الامت حفزت مولانا ا شرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون بھی آمدورفت رہی۔ حضرت کی وفات کے بعد حضرت والد صاحب قدس سرہ سے والهانہ تعلق قائم رکھا' لیکن چونکه حضرت والد صاحبٌ دور تھے'اس لئے اپنے قریب ڈھاکہ میں حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمته الله عليه كوجو ( پير جي حضور كے لقب سے معروف تھے) اپنا مقترا بنائے ركھا' اور اپنے ہرمعالمے میں ان کے مشورے ہے کام کرتے رہے۔ سیای یا اجماعی معاملات میں حضرت مولانا اطهرعلى صاحب قدس سرواور حضرت مولانا مثس الحق صاحب فريديوري قدس مرہ کے ساتھ وابت رہے اور پیر جی حضور کی وفات کے بعد اپنے عام معاملات میں بھی حضرت مولانا المبرعلي صاحبٌ ہے رجوع كرتے رہے' اور ان كى بھي وفات ہو گئي تو اب مدت ے حضرت مولانا حافظ محمد الله صاحب مد ظلم سے (جو حافظ جی حضور کے نام سے معروف ہیں اور حضرت تعانویؒ کے خلفاء میں ہے ہیں) خدمت دارادت کا تعلق قائم کئے رکھااور ساٹھ سال کے قریب عمر ہونے کے باوجود حافظ جی حضور مد ظلم کی خدمت میں ایک اونیٰ خادم کی حیثیت ہے حاضر ہوتے رہے۔

ا نمی بابرکت صحبتوں کا بتیجہ تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں علم وضل کے اعلیٰ مقام کے ساتھ اجاع سنت' اخلاص و للبیت' تواضع اور فتائیت کا وہ مقام بخشا تھا جو آج کل مشکل ہی ہے کمی کو فعیب ہو آج وین کے معاسلے ہیں وہ کمی کیگ کے روا وار نہ تھے۔ پیچیلے سال وُحاکہ میں حکومت بنگلہ دیش کی اسلامک فاؤنڈیشن کی طرف سے معارف القرآن (بنگلہ ترجمہ) کی رونمائی کی تقریب تھی' احقراس میں بلور مہمان خصوصی مدعو تھا محضرت مفتی صاحب اجتماع میں بڑے ووق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے۔ لیکن ایک مرسلے پر میں نے مر کر دیکھا تو مفتی صاحب اپنی نشست سے خائب تھے' اور پھر آخر تک اجتماع میں نظر نہیں کر دیکھا تھے۔ ابعد میں بعد چلاکہ اجتماع میں کیمود کے لیکھا آخر تک اجتماع میں کیمود کے لیکھا آخر تک اجتماع میں کیمود کے لیکھا تھے۔

تھا'اور سے خطرہ ہوا کہ اجتماع کی تصویر میں کی جا کمیں گی'اس لئے محفل ہے اٹھ کر چلے گئے۔

ورع و تقویٰ اور نصلب دین کے اس مقام کے باوجود ان کے مزاج میں ختلی وور دور

نسیں تھی' وہ بڑے شکفتہ اور پر خال بزرگ تھے۔ جائز صدوہ میں تفریح اور خوثی طبعی کے بھی

شوقین تھے۔ اردو ان کی مادری زبان نہ تھی' لیکن ان کی تحریر بڑی برجت، عگفتہ اور پر لطف

ہوتی تھی' اور ان کی محبت میں آکما ہٹ کا گزر نمیں تھا۔ نہ جانے کتنے دن اور کتی را تیں

ان کی پر لطف رفاقت میں ہر ہو کی ۔ میں عمریس ان کی اولاد کے برابر تھا' اور علم میں ان کے

ثاکر دوں سے بھی فرو تر' لیکن انہوں نے جھے ہیشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی

ٹ کار دوں سے بھی فرو تر' لیکن انہوں نے جھے ہیشہ ایک بھائی کی شفقت اور ایک دوست کی

کی اصلاح کی اور باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کیا پچھ سکھا دیا۔

کی اصلاح کی اور باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کیا پچھ سکھا دیا۔

الله تعالی حفزت مفتی صاحب رحمته الله علیه کی بال بال مغفرت فرما کرا نہیں جنت الفردوس میں مدارج عالیه عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ -مین!

#### ميرى والده ماجده

۲۳ رجب كى شام كواحقركى والده ماجده (رحمها الله تفايي رحبة واسعة ) اس وار فانى عدمات فرماكرائ ماك حقيق م جالميس- انا دلله وانا الميه راجعون -

حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد احتری نجی زندگی کا سب سے بڑا سمارا اور سب سے بڑا سمارا اور سب سے بڑا سمارا اور سب سے بڑا سرمایہ واقد ہوئی وات تھی 'ایک طویل عرصے سے صاحب فراش اور دکھوں سے چور ہونے کے باوجود ان کی شفتوں کی چھاؤں ہمارے ہرد کھ درد کا بداوا تھی 'اور ان کی ایک نظر شفقت غم حیات کی ساری تغییوں کو بھلا دیتی تھی۔ آج یہ سایہ سرسے اٹھ گیا' یہ دولت بے ہما والیس چلی می 'اور سکون وعافیت کی دنیوی جنت کا یہ باب بند ہوگیا' انا سلہ و اللہ داحد بن۔

انسان ناشرائ بو اورائے نعمت کی صحیح قدراس کے زوال کے بعد ہوتی ہے۔ آئ سوچتا ہوں کہ ماں زندگی کے ہر مرحلے پر تتی عظیم نعمت ہے اور جن لوگوں کو یہ نعمت بیسر ہے وہ کتنے خوش نعیب ہیں ' یہ وہ ذات ہے جس کے چرے پر مجت کی ایک نگاہ جج بیت اللہ کا تواب رکھتی ہے 'جس کے قدموں کے بنچ ہے جنت کوراستہ جاتا ہے اور جس کی خدمت کی بدولت حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے لئے ہمی باعث رشک خابت ہوئے۔ یہ دولت اللہ تعالی اس ونیا میں تقریباً ہرانسان کو بخشاہ ' کسی کو یہ دولت کم عرصے کے لئے ملتی ہے ' اور کسی کو زیادہ عرصہ کے لئے ' لیکن جب تک یہ انسان کو حاصل رہتی ہے ' وہ اس کی قدر نہیں کی کو زیادہ عرصہ کے لئے ملتی جو باتی ہے۔ کسی کو زیادہ عرصہ کے لئے ' لیکن جب تک یہ انسان کو حاصل رہتی ہے ' وہ اس کی قدر نہیں پہلاتا ' قدر آگر کہتے ہوتی ہے قال اس نے عمر کے از تمیں سال والدہ کی آخوش شفقت ہے اللہ تعالی کا کتنا ہوا کرم تھا کہ اس نے عمر کے از تمیں سال والدہ کی آخوش شفقت ہے اللہ تعالی کا کتنا ہوا کرم تھا کہ اس نے عمر کے از تمیں سال والدہ کی آخوش شفقت ورحت میں برکرنے کی سعادت بخش ' اور پیدائش ہے لئے کر آج تک دیفند تعالی مسلسل انہیں کے ساتھ ایک بی گر عیس رہے کی قونتی عطا فرمائی ' کین آج جب رحموں کا یہ پیکر عمر کے لئے رخصت ہو چکا ہے ' تو ان کے خالی کمرے میں اپنی غفلت شعاری اور ناقدری پر

حسرتوں کے انبار کے سوائیچھ نظر نہیں آ یا۔ اب خیال آ تا ہے کہ اڑ تمیں سال کی اس طویل مدت میں کتنا وقت ان کی خدمت میں صرف کرسکا؟ اب ان کی شفتتوں کے مقابلے میں اپنی غفلتیں اور ان کے الطاف وعنایات کے مقابلے میں اپنی کو تاہیاں ایک ایک کرکے یاد آرہی میں 'اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا نئات کے ہر مسلمان سے جے ماں کی نعمت میسرہے' یہ التجا کروں کہ خدا کے لئے اس نعمت کی قدر کرواور اپنی آ خرت کا سامان کرلو ع

#### من نه کروم انثا حذر بکنید

اس روئے زمین پر ماں کس کو عزیز نسیں ہوتی؟ اور کون ہے جسے اس نعمت کے زوال پر صدمه نه ہو؟لیکن میری والدہ ماجدہ ......الله تعالی ان کوا بی رحمتوں میں ڈھانپ کرا بدی راحتیں نصیب فرمائے۔اس قرن کی ماؤل میں سے تھیں جن کی آغوش بیجے کے لئے صرف ا یک گھوا رہ نہیں' بلکہ تعلیم و تربیت کامؤتر ترین مرکز بھی ہو یا تھا۔ جہاں کتابوں کے بجائے عمل کے ذریعے آواب زندگی سکھائے جاتے تھے۔وہ سمی کالج، یونیورش یا سمی مدرے کی تعلیم یا فته شیں تھیں بلکہ ان کی تعلیم گھر ملوطور پر قرآن مجیداورا ردود بینیات کی حد تک محدود تھی 'کین سیرت و کردار کی جو معلمتیں 'تعلیم و تربیت کا جواندازاور ملک و ملّت کے مسائل ہے جو تعلق ان کو حاصل تھا' وہ آج کل اونچی اونچی ڈگریاں رکھنے والی خوا تمین میں بھی نایاب ہے۔ صبرو قناعت ' محنت اور جفاکشی 'ایثار وخود داری اور ہمت اور بلند حوصلگی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت والد ماجد قدس سرہ کی پوری زندگی دین کے لئے جہد و عمل ہے عبارت تھی' والدہ ماجدہ (رحمہااملّٰہ نغانیٰ) نے ہر طرح کے سردو گرم حالات' بینگی و ترشی اور حضرت والد صاحب رحمته الله عليه كي گوناگوں معروفيات ميں جس طرح ان كانه صرف ساتھ دیا' بلکہ گھریلومسا کل ہے ان کے ذہن کو بدی حد تک فارغ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدے کہ انثاءاللہ اس کے ذریعے حفزت والدصاحب قدس سرہ کے تمام اعمال حسنہ اور مید قات جاریه میں ان کا معتدبہ حصہ ضرور ہو گا۔

اولاد پر ماں باپ کے احسانات کو کون شار کرسکتا ہے؟ ہم نے تو انسیں جب بھی دیکھا ہمارے ہی کمی نہ کمی فاکدے کے کام میں مصووف دیکھا۔ لیکن مجیشت ماں کے ان کے جو بے شار احسانات احقر پر ہیں' ان کے علاوہ وہ میری استاذ بھی تھیں' میرے بچین ہیں جب حضرت والد صاحب قدس سرہ پاکستان تشریف لائے تو یہاں کوئی با قاعدہ دینی درس گاہ نمیس تھی' اس لئے احقر کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی' اور اس دوران والدہ صاحبہ (قدس سرہا) سے احقر نے سرت خاتم الانبیاء' اور بہشتی گوہر کا معتدبہ حصہ پڑھا اور بھی دو کتا ہیں میری اردو کی تعلیم کی کل کا کتابت تھی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد احقر نے اردو زبان درسا جمی بھر پر ھی' اس لحاظ سے بھی حرف شنای کی جو کوئی مقدار احقر کے پاس ہے' وہ بنیادی طور پر داردہ صاحبہ بی کے واسطے سے ہے' اور انہی کی رہین منت ہے۔

والدہ ماجدہ (رحما اللہ تعالی) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سروے بیعت تھیں اور اللہ تعالی نے انہیں عبادت کا ذوق عطا فرمایا تھا۔ جب تک پیاریوں نے انہیں بسترے لگا نہیں دیا اس وقت تک روزانہ تلاوت مناجات مقبول 'اذکار و شیحات اور نوا فل کا معمول بھی قضا نہیں ہوا۔ وہ صبح کو تڑک ہے نے کر نصف شب تک بغیر کسی وقفے کے گھر کے کاموں 'اولادی دیکھ بھال حضرت والدصاحب کی ضروریات کی انجام دی انہیں متعنول رہتی تھیں اور انجام دی ان معمول بھی فانہ نہیں تھا 'کیکن ان تمام معروفیات رات گئے تک فرصت و آرام کا ان کی زندگی میں کوئی فانہ نہیں تھا 'کیکن ان تمام معروفیات کے باوجود ان کے معمولات میں فرق نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں دو مرتبہ جج اور ایک مرتب بھران سے معادت سے نوازا'اور وہاں انہوں نے بڑی والیت کا مظاہرہ فرمایا۔ آخر عمر میں بھی انہوں نے عمرے کے لئے بچھ رقم جمع کی ہوئی تھی کہ ذرا بیاریوں سے مسلت سطے تو میں بھی انہوں نے عمرے کے لئے بچھ رقم جمع کی ہوئی تھی کہ ذرا بیاریوں سے مسلت سطے تو میں مسلت سطے تو

عرکے آخری تیرہ سال والدہ صاحبہ ؒ نے تقریباً مسلس صاحب فراش رہ کر گزارے۔
ان ایام میں بھی ان کی عبادت کے معمولات جاری رہے 'البتہ فالج کے جعلے بعد جب
بالکل معذور ہو گئیں تو شاید مکلت بھی نہ رہی ہوں 'لیکن صوم صلوۃ کا فدید اوا فرماتی رہیں۔
اور اب بچھ عرصے سے نماز کے وقت قبلہ رہ ہو کر بیٹے جا تیں ' جتنا بچھ پڑھ سکتیں ' پڑھ لیتی تھیں۔ دوشنبہ ۲۰ رجب کو بیاس کی شدت کی وجہ سے بائی بست پیا گیا' یمال تک کہ پیٹ میں غیر معمولی نفح ہوگیا' ای اضطراب کی حالت میں عشاء کی اذان ہوگئی تو انہوں نے لینئے سے غیر معمول قبلہ رو ہوتا جاہا اور قبلے کی طرف مرتی ہوئی اجانک بستر پر گر ممئی۔ براور

محرّم جناب محد رضي صاحب مد ظلم نے 'جن کے گھریس وہ اس وقت مقیم تھیں 'اٹھانا چاہا تو اندازہ یہ ہوا کہ فالج کا دوبارہ حملہ ہوا ہے'اس دوران متعدد بار قے آئی'اور بولنے کی طاقت سلب ہو گئی۔ ابھی بیہ عالم اضطراب جاری تھا کہ اچانک والدہ کے ہا تھوں میں حرکت ہوئی'اییا محسوس ہوا جیسے وہ تکیے کے نیچے کچھ تلاش کرنا چاہتی ہیں 'تکیے کے نیچے ان کی تنبیج رکھی رہتی تھی'احقرنے تتبیع ان کے ہاتھ میں دی تو معلوم ہوا کہ اس کی تلاش تھی۔ زبان میں تو حرکت نہ رہی تھی' لیکن ہاتھ سے انہوں نے جلدی جلدی تبیع کو تھمایا' اور اس طرح تبیع پڑھتے یز ہے بے ہوش ہو گئیں۔ عالم ہوش وحواس میں ان کے جسم کی آخری اختیاری حرکت نماز ئے لئے اور ہاتھوں کی آخری حرکت تشیج کے لئے تھی'اس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے ہے انسیں ڈیننس میڈیکل سینٹر میں واخل کیا گیا وہاں دو دن دو رات قیام رہا' اس دوران مختلف ڈاکٹر صاحبان نے این امکانی حد تک تدبیر وعلاج میں کوئی سراٹھا نسیں رکھی'لیکن والده صاحبه طویل عرصے تک دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس دنیا ہے منہ موڑ چکی تھیں' پیرے جعرات تک بے ہوشی ہی کاعالم رہا'جعرات کے دن چار بچے بح قرب ا چا تک ان کے سانس میں غیرمعمولی اتار چڑھاؤ شروع ہوا۔ انداز بتار ہا تھاکہ یہ غم دنیا سے رہائی یانے کی آخری جدوجمد ہے۔ ڈاکٹرانی تدبیریں کرتے رہے'احقرنے سرحانے کھڑے ہو کرسورہ لیمین کی تلاوت کی اور سورت کی آخری آیات ابھی زبان پر تھیں کہ والدہ صاحبہ نے آخری بکی لی' اور سالهاسال کی تکلیفوں سے مرجعائے ہوئے چرے پر امیا تک ایدی سکون جھا گیا۔ والدوص حباس ممكد على مرحد إدكر كل تحيل وانا المبله واجعون -

اللَّهَدِّ الكَوْرِيْوَلَهَا وَوَسِعَ مِدْ خَلْهَا وَابِدُلْهَا خَيْرِامْنَ وَارْهَا وَاهْلَاخَيْرِامِنَ اهلها و نَفْهَامِنَ الْخُطَابِاكِمَا فَتَيْتِ النَّوْبِ الاَسْشِى مِنَ الدَّنْسِ وَبَاعَدُ بِسُهَا وَبِسِ خَطَابِاهَاكُمَا بَاعِدَتَ بِالنِّ الْمُشْرِقُ وَالْمَعْوَبِ .

وفات تقریباً ساڑھے چار ہبے ہوئے تھی' عصرے قریب انہیں دارالعلوم کور گل لایا گیا' مغرب کے بعد جمیز و تنفین ہوئی۔ عشائے بعد احتر کے چنخ وم تی عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحق صاحب عارتی بد ظلم صدر دارالعلوم کراچی نے نماز جنازہ پڑھائی اور رات بارہ ہبج سے پہلے ہی پہلے والدہ صاحبہ احتر کے والد ماجد قدس سرہ کے مزار مبارک کے برابرا پی آرامگاہ میں پہنچ گئیں۔ اگرچہ نماز جنازہ اور تدفین رات کے وقت ہوئی' اور بہت سے متعلقین کو دفات کی اطلاع وقت کی کمی کے باعث نہ ہوسکی' لیکن اس کے باوجود ا طراف شہرے ایک بڑا مجمع نماز میں بینج گیا تھا اور علاء' صلحاء اور دیندار مسلمانوں کی ایک بری جعیت نے نماز جنازہ میں شمولیت فرمائی۔

یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو مقبولیت ہے نوا زا ہے' تیرہ سال کی مبرآ زما تکالیف اور بیاریوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرکے انہیں اپنے پاس بلایا ہے' اور انشاء اللہ اب ہرطرح کی تکلیفوں سے نجات پاکروہ راحت وسکون اور عافیت واطمینان کے ساتھ دار قرار میں پہنچی ہیں۔ انسیں 'دسکون'' کی بزی آرزو تھی' وہ کسی دو سرے کو بھی دعا دیتیں تو یہ کہتیں ''اللہ تعالیٰ تنہیں سکون عطا فرمائے"'انشاءاللہ اب انہیں سکون مل گیا ہے۔ یا اللہ! اَوّا نِی اس بندی پر فضل و رحمت کا خاص معاملہ فرہا' اس دنیا میں اس نے لوگوں کی جو خدمت کی' جو صدمات اٹھائے اور جو تکلیفیں برداشت کیں'ان سب کا بهترین صلہ اپنی رحمت خاص سے عطا فرہ' انہیں قبر سے لیکر جنت کے داخلے تک ہر مرحلے پر اپنی نصرت سے نواز دیجئے'ان کو مقامات قرب میں پہیم ترقی درجات عطا فرمایئ' ان پر این رحمتوں کی بارش برسائے اور انہیں آخرت میں اپنے صالح پیش روؤل کے ساتھ بعافیت ملحق فرما و پیجئے۔ یا اللہ! ہم بران کے جو بے شار احسانات ہیں'ان سب پر انہیں بڑائے خیرعطا فرمایئے'اور ان کی خدمت میں ہم ہے جو کو آہیاں اور عَفَاتیں ہوئی ہیں ان کوانی رحمت ہے معاف فرماد بیجئے۔ یااللہ!ان سے راضی ہو جائے'اور ان کواین رحمتوں سے خوش کر دیجئے۔ آمین کم آمین اللّٰہ مدلا بخیرمنا احسر هاولا تفتنابعدها.

اس دنیا میں ماں باپ کی محبت وشفقت کا کوئی بدل نہیں ہے' یماں پر ہرا یک محبت میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے' کین اولاد کے لئے صرف ماں باپ کی محبت ایس ہے جو بالکل بے غرض ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی کسی کے دکھ در دیر اس خلوص کے ساتھ نہیں ترب سکتا جس خلوص کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کے لئے تربیح ہیں۔ اس سائے سے محروی کوئی معمولی محروی نہیں' اور آج جب بیہ تصور کرتا ہوں کہ اب ہمیں ' میٹا'' کہنے والا باق نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھاجا تا ہے۔

ں رہ و ند ہوں ہے سے ، لہ بینر چاج ، لیکن بیہ اللہ تعالی کی مثیبت کا نظام ہے 'اس نظام کی سمکتیں ہماری انفرادی خواہشات ے بالاتر ہیں۔ یمال ہروصال کا انجام فراق ہے ایمال ہر ملاقات کی انتہاء جدائی پر ہونی ہے۔ کوئی نہیں ہے جو اس قانون ہے منتثیٰ ہو۔ طبعی صدمہ انسان کی فطرت بھی ہے اور جانے والے کا حق محبت بھی' چنانچہ شریعت نے اس پر کوئی یابندی نہیں لگائی' کیکن اگر دیکھینے والی آنکھیں اور مننے والے کان ہوں تو یہ سارے واقعات یکاریکار کر کمہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے ہوتی تو یہ صدمات تمہارے لئے نا قابل برداشت نہ ہوتے۔ یہ دنیا تو تمہارے راہتے کی ایک منزل ہے' راہتے کی منزلوں میں تو مسافروں کے اترنے اور چڑھنے کا سلسلہ رہتا ہی ہے۔ ابدی وصال اگر کمیں مقدّر ہے تووہ اس سفر کے اختیام پر صرف . جنت میں ممکن ہے ،جس کے بعد جدائی کا کوئی تصور نہیں ہوسکتا۔ تم نے بیہ سمجھائی کیوں کہ یہ دنیا ٹھمرنے اور رہنے بہنے کی جگہ ہے؟ روزانہ اپنی آٹھوں سے اپنے یا روں کو چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہو' انہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی دے کر آتے ہو پھر بھی تمہاری آئھیں نہیں کھلتیں کہ ایک دن تمہارے ساتھ بھی ہیں کچھ ہونے والا ہے۔ایک دن تمہیں بھی تمہارے عزیز و قریب اور دوست احباب کاندھے پر اٹھا کر قبرستان میں تنها چھوڑ مئیں گے۔ ایک دن تمهاری اولاد بھی تنہیں گڑھے میں رکھ تم پر مٹی ڈال دے گ۔ اگر بیہ حقائق تمهارے ذہن میں متخفر ہوں تو یہ جدائی کوئی جدائی نہیں ہے 'تیاری اس کی کرد کہ زندگی کا یہ سفر بخیروخول انجام يذير مو' اور جب تهمين قبريس ركه ديا جائے تو اللہ تعالى كى رحمتيں تهمين وهانپ سکیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوان حقائق پر غور کرنے اور ان کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفق عطا فرمائيں۔ آمين

والدہ صاحبہ رحمة الله عليها كى وقات پر بہت ہے احباب و متعلقين نے خطوط اور آروں كے ذريعے تعزيت كا اظہار فرمایا ہے 'احقر اور احقر كے تمام ایل خاندان ان حقرات كے ممنون میں اور بير گزارش كرتے میں كہ براہ كرم والدہ صاحبہ كو دعائے مغفرت اور حسب استطاعت ایصال ثواب میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی سب كو اس كی جزائے خیرعطا فرمائمیں۔ آمین۔ آمین۔

#### حضرت مولانا محمر شريف صاحب جالند هرئ

ے ذی قعدہ کی شام کو مدرسہ خیر المدارس کے مہتم اور حفزت مولانا خیر محمر صاحب جالند حری تعمی اللہ کو جالند حری تعمی اللہ کو جالند حری تعمی اللہ کو چائد سے مولانا محمد شریف صاحب جالند حری تعمی اللہ کو چائد کو جائد کا دانا المبید راجعون .

ابھی چند ہی روز کی تو بات ہے کہ احقر لاہور سے کراچی آ دہا تھا تو ملتان کے اسٹیٹن پر اچک موانا گائو دیکھ کر مسرت ہوئی۔ چند منٹ کی مختصر لما قات میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی المبیہ محترمہ 'اپنی صاحبزادی اور بمشیرہ کو ساتھ لے کر سفر جج کے لیے تشریف لے جارہے ہیں 'اور ایک دو سری گاڑی میں کراچی کے لیے سوار ہوں گے۔ پھر کراچی پہنچ کر حسب معمول مولا نا نے کرم فرمایا 'وو مرتبہ دارالعلوم تشریف لائے 'تقریباً ایک پورا دن ان کے ساتھ گزرا' پھر ہم مرشدی حضرت مولا فا اگر عبد الحجی ساحتہ کرزا' پھر محملہ معرف مولا فا کر عبد الحجی ساحتہ کیا ۔ گیل میں بھی ساتھ گئے 'اور نمایت تندرست اور بشاش بشاش ان کو رخصت کیا۔ لیکن کیم معلوم تھا کہ اس درویش منش اور فرشتہ خصلت انسان سے بیہ آخری ما قات ہوگی۔ کیم ان کی روا گئی کو چند ہی دن گزرے ہوئے ان کو در کا دورہ ہوا 'اور انڈ تعالی نے انہیں اپنی آغور تی سے کہ اچا تک اطلاع می کہ کمرہ میں عمر کی نماز کے وقت حرم جانے کی تیاری کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ ہوا 'اور انڈ تعالی نے انہیں اپنی آغور تھا۔ آغوش رحمت میں بلالیا۔ یہ ناگمانی خبر من کر تقین نہ آیا 'کین ملیان فون کرنے پر پہتا چلاکہ خبر آغوش رحمت میں بلالیا۔ یہ ناگمانی خبر من کر تقین نہ آیا 'کین ملیان فون کرنے پر پہتا چلاکہ خبر گذر کو کھانا منظور تھا۔

حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمته الله علیه اپنی تواضع مسکنت سادگی اور به منسخت مسادگی اور به نفسی بین الیم الدی به الدین بین الیم الدین بین الیم الدین بین الیم مساحب و الدین الیم مساحب من در حمته الله علیه بین احمد صاحب مدنی رحمته الله علیه بین احمد صاحب مدنی رحمته الله علیه بین بین احمد صاحب قدس مروح بین پوها اور اس دور که اکابر اساتذه کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہوئے مصرت مولانا فیر محمد صاحب قدس مروح کیم صاحب قدس مروح کیم صاحب قدس مروح کیم کابر اساتذه کی تعلیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس مروک اکابر ظفاء میں سے

تے اور تھانہ بھون میں ان کی آمدورفت رہتی تھی مولانا محمد شریف صاحب بھی اپنے والد صاحب کے ہمراہ تھانہ بھون جاتے رہج اور اس طرح بھین ہی سے معزت علیم الامت قدس سرہ کی صحبت و تربیت اور نظر شفقت سے نیفی یاب ہوئے اور شاید معزت کے دستِ مبارک پر بیعت بھی کی ابعد میں حکیم الاسلام معزت مولانا قاری محمد طیب صاحب یہ ظلمم سے اصلاح کا تعلق قائم کیا اور انہوں نے بیعت وارشاد کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔

تھاند بھون میں حضرت محیم الامت قدس سرو کا خدام کے درمیان آپس میں محبت و مود ت اور خلوص و ایار کا جو تعلق تھا' وہ شاذو نادر ہی کہیں دیکھنے میں آتا ہے' میہ حضرات ایک دو سرے پر جان نچھادر کرنے والے اور ایک دو سرے کے لئے بیکہ ظوص تھے' حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرو دیو بند ہے جالند هر میں خیر المدارس قائم فرمایا تھا اور حضرت والد صاحب قدس سرو دیو بند ہے جب بھی پنجاب کی طرف سنر فرماتے تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب قدس سرواپنے فرزند ارجمند محمد شریف صاحب کے ہمراہ پگا پایا ناشتہ لیکر جالند هرکے صاحب قدس سرواپنے اور جب تک گاڑی وہاں رہتی دونوں بزرگوں میں پر کیف ملاقات جاری رہتی۔ اس معمول میں ساری عمر بھی فرق شیس آیا قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیرمحمد صاحب کے ہمراہ پاکستان کے بعد حضرت مولانا خیرمحمد صاحب کا مان دیا۔

یر پر سا ب سان سا بور کے دوروہاں میں یہ سوں باری رہا۔

حضرت والد صاحب قدس سرہ کو مولانا محم شریف صاحب ہے مجت کا خاص تعلق تھا،

بالخصوص حضرت مولانا خیر محمہ صاحب کی وفات کے بعد اس تعلق میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔

آخر عمر میں جب حضرت والد صاحب ایک صاحب فراش ہو گئے توایک روزاحقرے فرانے

گئے کہ "آبکل اخیر شب میں حسب معمول آ تکھ کھل جاتی ہے' دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر پچھ

گئے کہ "آبکل اخیر شب میں حسب معمول آ تکھ کھل جاتی ہے' دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر پچھ

گڑا رہتا ہوں' اور اپنے جس کسی عزیزیا دوست کا خیال آجا تا ہے' اس کے لیے دعا کی توزیق

مولانا عبیداللہ صاحب اور حضرت مولانا خیر محمہ صاحب کے صاحب قدس سرہ کے صاحب کا خیال آگیا ابس مجھ شریف صاحب کا خیال آگیا ابس مجھ تک ان دونوں صاحب کا خیال آگیا ابس مجھ تک ان دونوں صاحب کا خیال آگیا ابس مجھ تک ان دونوں صاحب کا جو عاکر تا رہا''۔

حفرت والدصاحب کے تعلق سے مولانا محمد شریف صاحب کو احتراور براور محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مدظلم سے بھی خصوصی تعلق قوا۔ جب بھی ملتان جانا ہو آ' مولاناً کی محبت و عنایت کے بجیب بجیب منا ظرسامنے آتے۔ ایک مرتبہ رحیم یار خان میں ایک جلسے تھا' جہاں مولانا محمد شریف صاحب بھی مدعو بنے اور احتر بھی' مولاناً کی تقریر محمد ہے ایک رات پہلے ہو چکی تھی' لیکن جب انہوں نے میری آمد کی خبر سی توا پخ سنر کا پروگرام ملتوی کرکے رک گئے۔ احترا پنا ایک عزیز کے مکان میں مقیم تھا' مولاناً سارے دن احتر کی تلاش میں رہ اور تین بجے کے قریب اس مکان کا پنا گاکروہاں پنچے۔ انفاق ہون احترا کے بات بھی بے لگاکروہاں پنچے۔ انفاق سے میں پچھے دیر کے لئے لیٹ چکا تھا۔ مولاناً نے بھی بے تکلقی کے ساتھ اہل خانہ ہے کہا کہ اے افعات کی بھائے کہ بھی بھی کوئی ایک چاریائی پر لیٹ گئے۔ میں افعاتو کسی نے بتایا کہ ملمان ہے کوئی صاحب اسے افعات کی خارم وال کیٹے تھے' دیکھتے ہی کراوں۔ چنا نچہ دو ایک چاریائی پر لیٹ گئے۔ میں افعاتو کسی نے بتایا کہ ملمان ہے کوئی صاحب الحق کے آتے ہیں۔ جا کر دیکھا تو مولاناً نہا ہے ساتھ وہاں لیٹے تھے' دیکھتے ہی بعض میر ہوگئے کہ ساتھ وہاں لیٹے تھے' دیکھتے ہی شخصر ملاقات کی خاطر مولاناً نے کتنی تکلیف مضروری تھا' اس لیے نصف شب کے وقت رہے۔ پھر چو نکہ اسے وہ نس میں سوار ہوئے اور ماری رات جاگ کہ میں سوار ہوئے اور ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملمان پنچے۔ یہ وضع داری اور تعلق نبحانے کی خاطر پہ جنا کشی ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملمان پنچے۔ یہ وضع داری اور تعلق نبحانے کی خاطر پہ جنا کشی ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملمان پنچے۔ یہ وضع داری اور تعلق نبحانے کی خاطر پہ جنا کشی ساری رات جاگ کر صبح ہوتے ملمان کی کیس نظر آتی ہے۔

حضرت مولانا خیر محمرصاحب کی وفات کے بعد مدرسہ خیرالمدارس میں بست سے نشیب افراز آئے اور مولانا نیے جس میرو سکون سے ان تمام ہٹگاموں کو جھیلا سے انبی کا حصہ تھا۔
انسان کی قدر اس کی زندگی میں کم ہوتی ہے۔ اب خیرالمدارس میں جو عظیم خلا پیدا ہوگیا ہے اسے پر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ول سے وعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں ان کو درجات عالیہ سے نوازیں اور پسماندگان کو میر جمیل عطا فرمائیں آمین۔ مولانا محمد شریف صاحب سلمہ پچھلے سال ہی خیرالمدارس سے فارغ التحمیل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کواپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلے اور ان کے مقصد زندگی کو آگے برجانے کی توفیق کامل مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

## حضرت مولانا محمر متنين الخطيب

پچیلے مینے پاکستان کے ممتاز عالم دین ، تحریک پاکستان کے سرگرم سپاہی اور دارالعلوم کراچی کی ناک واڑہ شاخ کے ناظم حضرت مولانا محر ستین الخلیب رحمتہ اللہ علیہ تقریباً دو ہفتے صاحب فراش رہنے کے بعد اپنے مالک حقیق ہے جاسلے ۔ انا ہللہ و اناالیہ داجبون ۔ مولاناً کی وفات تمام علمی و دبئی حلقوں کے لیے بالعوم اور دارالعلوم کے لیے بالخصوص ایک جان گدا ز سانحہ اور میر آزما نقصان ہے۔ اللہ تعالی کی مشیت میں کمی کو دم مارنے کی مجال نہیں ، وہ حاکم بھی ہیں ، حکیم بھی ، اور ان کے فیصلوں کی حکمتیں ہمارے و تی مارنے کی مجال نہیں ، وہ حاکم بھی ہیں ، حکیم بھی ، اور ان کے فیصلوں کی حکمتیں ہمارے و تی جذبات اور خواہشات سے ماورا ہیں ، لیکن بچھلے چند سالوں میں علاء اور بالخصوص علاء دیو بند کی جو بڑی بڑی مخصیتیں ایک ایک کرکے وئیا ہے اس کا تصور کرکے ہے ساختہ یہ وعا زبان پر علم کے دوائر میں جو مہیب خلا ہیدا کردیا ہے ، اس کا تصور کرکے ہے ساختہ یہ وعا زبان پر فاقعہ کہ دیات اور جہنا است مولانا فرین ہے کہ رہنا و لا مختصلنا ما لا طاقتہ لذا به واعف عنا واغفر لذا وارجہنا است مولانا فرین ۔

حضرت مولانا محمد متین الخلیب آگار علائے دیوبند کے آخوش میں لیے تھے۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد مین الخلیب شخخ اله د حضرت مولانا محمد والحد م معرد ف کے جان نار شاگر داور ان کی تحریک جماد کے سرگرم رفیق تھے۔ سلطنت مغلیہ کے معرد ف فرمان روا شاہجمال ایک مرتبہ دیوبند آئے تو اپنے وزیر مالیات دیوان شخط لطف اللہ کے یمال قیام ہوا' ان کو شاہجمال نے ایک عید گاہ تقریر کرنے کا تھم دیا' اور اس عید گاہ کی امامت و خطابت بھی ای خاندان سے وابستہ تھے اور مالیا سال سے دیوبند میں عید کی امامت و خطابت ای خاندان میں چلی آری تھی' اور سے سعادت ای خاندان کو حاصل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت شخ الدائے ہے کے کر حضرت معادت ای خاندان کو مامل ہے کہ حضرت نانوتوی اور حضرت میں ادا فرمائی ہے۔ مدنی تک دیوبند کے تمام اکار علاء نے عید کی نماز انہی کی امامت میں ادا فرمائی ہے۔ حضرت مدنی تو ختم مدنی حددت مولانا محمد میں ادا فرمائی ہے۔

قرآن فیخ المند حفزت مولانا محمودالحن صاحب قدس سره نے کرایا 'اور ای روز احتر کے والد ماجد حفزت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سره اور حکیم الامت حفزت مولانا قاری محمد طیب صاحب مد ظلم العالی حفزت شخ المند کے بیت ہوئے۔

درس نظامی کی تعلیم مولاتاً نے جن اساتذہ سے حاصل کی ان میں شخ الاسلام حصرت مولانا سید حسین صاحب مدی محضرت مولانا سید مرتضی حسن صاحب چاند بوری محضرت مولانا سید امغر حسین صاحب دیوبندی استخ الادب حصرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی اللہ علیہ بزرگ شامل ہیں۔

مولاناً کے والد ماجد انبالہ چھاؤنی میں مدرسہ معین الاسلام کے مہتم سے اور حضرت مولانا محمد ستین خطیب مولانا محمد ستین خطیب مولانا محمد ستین خطیب صاحب عیانی "اس میں صدر عدرس۔ ابتداءً حضرت مولانا محمد ستین خطیب صاحب نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور پھردورہ حدیث اور دو سرے فنون کی بحیل وارالعظوم ویوبند میں فرمائی۔ فرافت کے بعد انبالہ کے اس مدرسے میں تدریس شروع کی اور بعد میں ان کے والد ماجد نے مدرسے کا اہتمام انہی کے سپرد کردیا 'اور خود انبالہ شرکی جامع محمد میں خطابت افتتار کرلی۔

مولاناً کا قیام انبالہ میں سترہ سال رہا 'اور اس دوران بہت سے حضرات نے آپ سے تلمذ حاصل کیا 'جن میں مفتی عبدالشکور ترندی صاحب جیسے متناذ علاء بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مولائاً کا تعلق دیوبئد اور اکا ہر علائے دیوبئد سے برابر قائم رہا۔ وہاں عیدین کی امامت وخطابت آپ ہی فرماتے رہے۔

آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محر مبین صاحب رحمتہ اللہ علیہ چونکہ حضرت شخ المند
قدس سروکے نہ صرف جاں ٹارشاگر وقت 'بلکہ ان کی تحریک جہاد کے ایسے ممتاز رفق تھے کہ
حضرت مولانا محمہ میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب '' تحریک ریشی رومال'' میں بار بار
متعدد مقابات پر ان کا تذکرہ موجود ہے' اس لئے بر صغیر کی آزادی اور مسلمانوں کی حکومت
کے قیام کیلئے جدوجہ کا جذبہ انہیں ایپ والد ماجد سے میراٹ میں ملا۔ اور جب قیام پاکستان
کی تحریک انھی تو حضرت مولانا متین خطیب صاحب بعض دو سرے اکابر علاء دیو بند کے
ساتھ ہمہ تن اس کی طرف متاج بوشئے۔

ا مرچہ قیام پاکستان کی ممایت میں جو علماء سامنے آئے ان میں سب سے زیادہ جلیل

القدر بهتی عکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تھی' کین ضعف من کی دجہ ہے ان کی حیثیت ایک سرپرست کی تھی جن کی نظریاتی جمایت' اصلاحی کوششوں اور دعاؤں ہے تحریک کوعظیم تقویت نصیب ہوئی' لیکن اس میدان میں علماء کرام کی عملی قیادت شخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی قدس سرہ نے فرمائی جس کی تفصیلات ہے ہم یاخبر مسلمان واقف ہے۔

حضرت مولانا محمد متین الخلیب صاحب رحمته الله علیه کو حضرت شخ الاسلام قدس سره

کے ساتھ اس تحریک میں کام کرنے کا موقع مل ، اور جب تحریک پاکستان کے حامی علاء نے
اپنی جدوجہد کے لیے ''کل ہند جمعیت علائے اسلام '' کے نام سے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کی
بنیاد ڈالی تو آپ اس کے بانی اراکیین میں شامل سے 'اور کلکتے کے جس اجماع میں جمعیت کی
بنیاد پرنی تھی' اس میں ہے الاسلام حضرت علامہ شمیر احمد صاحب عثانی قدس سرہ چو نکہ
علالت کی بناء پر شریک نہ ہو سکے تھے' اس لیے حضرت ہے الاسلام ؒ نے اپنا خطبہ صدارت
اجماع میں سانے کے لیے جن صاحب کو نتخب فرمایا وہ حضرت مولانا محمد متین خطیب صاحب ُ
بی تھے۔ چنانچہ اس اہم اور آریخی ابتماع کے موقع پر حضرت شیخ الاسلام ؓ کی طرف سے نیابتہ
خطبۂ صدارت پرجے کی سعاوت بھی آپ ہی کے جھے میں آئی۔

اس وقت ہے 1904ء تک آپ مسلسل "جمیت علاء اسلام" ہے نہ صرف وابستہ
رہ ' بلکہ بدت دراز تک اس کے مرکزی ناظم اعلٰی کی حیثیت ہے گراں قدر خدمات انجام
دیں۔ اس دوران جمیت نے قیام پاکستان کی کوششوں میں جو زرّیں کردار ادا کیا' اور قیام
پاکستان کے بعد اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے جتنی جدوجہد کی' اس میں مولاناً کے جدو عمل
کا بڑا حصہ ہے۔ مولاناً قیام پاکستان کے فوراً بعد لاہور منتقل ہوگئے تھے' اور یہ بھی ایک ستم
ظرفی کی بات تھی' جو انشاء اللہ مولاناً کے لیے تو ذخیرہ آخرت ہوگی اکمہ قیام پاکستان کے لیے
قابل قدر جدوجہد کرنے والے سپاہی نے بجرت کے بعد عرصہ دراز انتبائی عرب کی صالت
میں گزارا اور ان خدمات کا کوئی صلہ انہیں دنیا میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید
ہے کہ انشاء اللہ اس کا اجر حقیقی آخرت میں ہی ان کو لیے گا۔

قیام لاہور کے دوران آپ نے دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے ایک مدرے کی بنیاد ڈالنے میں حصہ لیا' جو قراء یہ دیجوید کے معالمے میں ملک کا معروف ترین مدرسہ تھا' اور جس میں حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب جیسے اساتذہ نے درس دیا ہے اور مفلد تعالی اب معرب میں اس کا میں اس معرب الم

ا ۱۹۵۱ء میں آپ کراچی خفل ہوئے تو یہاں دارالعلوم کراچی سے بحیثیت نائب ناظم وابستہ ہوگئے۔ ای ددران ریڈیو پاکستان سے عرصہ دراز تک قرآن کریم کی تغییر نشر فرماتے رہے۔ چی میں اردو کالج کے اسلامیات کے استاذ کی حیثیت سے بھی کئی سال خدمات انجام دیں۔ حقیف نصاب کمیٹیوں کے رکن بھی رہے اور کالج کے طلباء کی دری ضروریات کے لیے کتا ہیں بھی تکھیں' لیکن 1907ء سے ۱۹۵۲ء تک متواتر تمیں سال دارالعلوم کے ساتھ لیے کتا ہیں بھی تکھیں' گئی ہر حال میں ہر قرار رہی۔ آخر میں دو سری تمام معروفیات آپ نے ترک فرمادی تھیں' بیان تک کہ ناظم آباد کی جس شاندار عید گاہ کی بنیاد ہی گویا آپ نے ڈالی تھی' فرمادی تھیں' بیان تک کہ ناظم آباد کی جس شاندار عیدین کی امامت و خطابت فرمایا کرتے تھے' دہاں کی امامت و خطابت کو بھی ترک کردیا تھا' لیکن دارالعلوم کے ساتھ آپ کا تعلق تھے' دہاں کی امامت و خطابت کو بھی ترک کردیا تھا' لیکن دارالعلوم کے ساتھ آپ کا تعلق تھے' دہاں کی امامت و خطابت کو بھی ترک کردیا تھا' لیکن دارالعلوم کے ساتھ آپ کا تعلق

مولاناً عرصے نے ذیا بیلس کے مریف تے جس نے انہیں بہت کرور کر دیا تھا۔ پچھلے رمضان میں بعض ڈاکٹروں نے خون کے سرطان کا بھی خطرہ ظاہر کیا الیکن مولاناً نے بدی ہمت کے ساتھ اپنے معمولات جاری رکھے متمام کام حسب معمول انجام دیتے رہے وفات سے صرف وس دن پہلے اچا کا اطلاع ملی کہ انہیں نمونیا ہوگیا ہے۔ براور محرّم حضرت مولانا مفتی مجمد رفیع صاحب عانی مظلم کے ساتھ احقر عیادت کے لئے گھر بر حاضرہوا تو وہ بالکل صاحب فراش تھے معلوم ہوا کہ دو تمین روز سخت بے چینی کے گذرے ہیں اکروری انتا کو پہنچی ہوئی تھی اکم اور اگر ہم زبروسی انسی سے بینی ہوئی تھی اور اگر ہم زبروسی انسیں روک نہ دیتے تو شاید وہ بسترے اٹھ ہی بیٹھے۔ کمروری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں روک نہ دیتے تو شاید وہ بسترے اٹھ ہی بیٹھے۔ کمروری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں روک نہ دیتے تو شاید وہ بسترے اٹھ ہی بیٹھے۔ کمروری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں روک نہ دیتے تو شاید وہ بسترے اٹھ ہی بیٹھے۔ کمروری اور تکلیف کے وجہ سے باتوں میں روک نہ دیتے تو شاید وہ بسترے اٹھ ہی بیٹھی۔

اس کے بعد ان کی تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی و دن کے بعد انہیں بقائی مہتال میں واخل کیا گیا اور دہاں وہ آٹھ دن زیر علاج رہے ابتداءً بیاری میں آبار چھاؤ ہو آبرہا ایک مرتبہ چوجی کی کے بعد اللہ تعالی نے ہوش عطا فرما دیا 'عالمت سنبطنے ملی 'کیکن یہ آخری سنبھالا تھا 'اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دور فرما دیا 'عالت سنبطنے ملی 'کیکن یہ آخری سنبھالا تھا 'اور شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دور

ا فآوہ صاجزاوی سے ملنے کے لئے عطا فرمایا تھا جو اس روز بیرون ملک سے ان کے پاس پنچیں۔ اس کے بعد اس کیفیت میں ترقی نہ ہو سکی'اور بالا خرہ فروری ۱۹۸۲ء کو صبح صادق کے وقت وہ اس دنیا سے سدھار کرائے مالک حقیق سے جالمے۔

ا نالله والماليه راجعون.

حضرت خطیب صاحب کو اللہ تعالی نے بہت ہے کمالات سے نوازا تھا۔ وہ بڑے خلیق 'بنس کھ ' ملنسار' خوش ذوق 'نفاست پیند اور وضع دار بزرگ تھے۔ جس کمی مخص سے کوئی تعلق تائم ہو حمیا اسے آخر وقت تک نبھایا۔ اللہ تعالی نے انتظامی ملاحیت سے نوازا تھا' اور مشکل سے مشکل کام کوخوش اسلوبی سے انجام دینے کی قویش مجشی تھی۔

اگرچہ انبالہ میں سترہ سال تک درس و تدریس ہی کی خدمت انجام دی اس لیے علمی استعداد یقیناً پختہ رہی ہوگی 'لیکن ان کے اس عظیم الثان وصف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے بمجی کسی دو سرے کے سامنے اپنے علم یا نقد س کا آبڑ دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس معالم میں قابل رشک حد تک پاک نفس انسان تھے۔ جن لوگوں کو ان ہے عقبیدے و محبت کا تعلق ہو تا وہ بھرے مجمع میں بھی ان ہے کوئی فقتی سوال کر لیتے تو اسمی کے سامنے نیلی فون کرکے حضرت والد صاحبؓ ہے اس کا جواب معلوم کرتے 'اور ان کو اس حوالے سے جواب دیتے تھے۔ "لا اوری" کہنے کا بیہ "علم" آج بوے بوے بوے علماء میں مفتود ہو آ جا رہا ہے'اور اس کے لیے بڑے وسیع ظرف اور اونچے حوصلے کی ضرورت پڑمٹی ہے۔ حضرت خطیب صاحب ؒ نے ملک و ملت کی مسلمانوں کی طلبائے علم کی اور وارالعلوم کی مرانقدر خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے ہاتھوں نہ جانے خیر کے کتنے کام جاری ہوئے ' کتنے شرور پر بندش کی 'کتنے دمکی لوگوں کے دکھ دور ہوئے 'یہ سارے کام انشاء اللہ ان کے لیے صد قات جاریہ ہیں۔اور ہم سب پر ان کا بیہ حق ہے کہ ان کو دعائے مغفرت اور ایصال ثواب میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ان کی زلات و سیات ہے در گزر فرمائیں 'ان کے اعمال حسنہ یر انہیں اپنی رحمت خاص ہے ہیں از ہیں جزائے خیرعطا فرمائیں 'انہیں جنت الفردوس میں مقامات عالیہ ہے نوازیں' اور ان کے بسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما کیں۔

قارئین البلاغ پر ان کا خصوصی طور سے بہت حق ہے۔ البلاغ کی توسیع اشاعت

اور اس کی مالی انتظام میں انکا بہت براحصہ ہے 'انہوں نے بوی خاموشی کے ساتھ 'البلاغ' کی گرانفڈر خدمات انجام دی ہیں۔اس لیے قار ئمین سے درخواست ہے کہ وہ موصوف ؒ کے لیے دل سے دعائے مغفرت اور ایسال ثواب کا اہتمام فرمائیں۔ آمین۔

ألبلاغ جلد ١٦ شاره ٥



## جسٹس کریم الله درانی صاحب مرحوم

ابھی حضرت مولانا محر متین خطیب صاحب کی وفات کا صدمہ آزہ ہی تھا کہ اچا تک ایک اور اندو ہناک خبرول کو تزیا گئی۔ وفاقی شرعی عدالت میں ہمارے محترم رفیق جناب جسٹس کریم اللہ درانی صاحب مرحوم کارکے ایک حادثے میں شہید ہو گئے۔ انا دلتٰله والا المیله داجھون ۔

جسٹس ورانی صاحب مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جوا پی مختصر ملا قات میں بھی ذہن و دل پر دریا نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سے پہلی ملا قات تو 1928ء میں اس وقت ہوئی تھی جب وہ پٹاور ہائی کورٹ کے جج تھے' اور میں اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک میشگ میں شرکت کے لئے پٹاور مائی تھا۔ پٹاور ہائی کورٹ میں چائے کے وقفے کے دوران بہت مختصری ملا قات' لیکن تقریباً دو سال بعد قدرت نے ہمیں وفاقی شرقی عدالت کے ارکان کی حیثیت میں ایک ساتھ جمع کردیا' میں بھی ان کے ساتھ رفاقت کا عرصہ زیادہ نہیں رہا' لیکن ان کی خوش اخلاقی' شلقتہ مزاجی' دین سے لگاؤ' اور قابلیت کا بیہ شمرہ تھا کہ یہ مختصر رفاقت سالوں پر محیط معلوم ہوتی ہے۔

وہ پیاور ہے تعلق رکھتے تے! لیکن اردو پر قدرت بہت ہے اہل زبان اوباء ہے زائد میں بہت ہے اہل زبان اوباء ہے زائد میں بہت ہیں گیا تھا کہ ان کی مادری زبان اردو سمجھی میں ہے۔ وہ تحریک پاکستان کے دوران مسلم لیگ کے سرگرم کارکن رہے اور سرحد میں بڑے ہوش و خروش کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بیٹاور ہے کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بیٹاور ہے کام کیا۔ پاکستان بننے کے بعد (کونسل) مسلم لیگ کے جائنت سکر بیٹری رہے اور سیاسی جدوجہد کے دوران قیدو بندکی صعوبتیں بھی برداشت کیں 'بعد میں انہوں نے ''تحریک استقلال'' میں شمولیت اختیار کی ۔ اور اس کے نائب صدر رہے 'میاں تک کہ ۱۹۵۳ء میں سیاست سے تنارہ کئی اختیار کرئی۔ جوائی ۱۹۵۸ء میں وہ چاہ میں میں وہ بیٹار کرئی۔ جوائی ۱۹۵۸ء میں وہ چاہ اور جب می ۱۹۸۹ء میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب میں ۱۹۹۹ء میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب میں دور جب کی دور کورٹ کے بی مقرور ہوئے 'اور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب می ۱۹۹۹ء میں دور جب می دور جب کورٹ کے بیادہ کی دور کورٹ کے بیادہ کی دور کی دور کورٹ کے بیادہ کی دور کی دور

وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں آیا تو انہیں اس عدالت میں بحثیت رکن (جج) نتقل کر دیا گئی۔ دیا گئی۔ دیا گئی۔ دیا گئی۔ دیا گئی۔ خالی ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا' ساتھ ہی اللہ تعالی نے سلامت فکرو ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا' ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سلامت فکرو اعتدال ہے بھی نوازا تھا' اس لیے شرعی معاملات میں ان کے فیصلوں کو نمایاں اقمیاز حاصل ہوا۔

وہ بڑے علم دوست اور اوب نواز آدی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خطابت کا بھی ول کش اسلوب بخشا تھا، چنا تھے ان کہ تقریب بری مقبول ہو تیں، اور مجل میں بیٹے تو اے باغ و بہار بنا دیتے۔ بیس صفر ۱۰ مہمادہ کے وسط میں عدالت سے طویل رخصت پر کرا ہی آگیا تھا، پہار بنا دیتے۔ بیس صفر ۱۰ مہمادہ کے وسط میں عدالت سے طویل رخصت پر کرا ہی آگیا تھا، کے وقت جب ان سے معانقہ ہو رہا تھا تو تصوّر بھی نہ تھا کہ یہ ان سے آخری ملا قات ہو گ۔ کا فردری کو وہ اسلام آباد ہے اپنے کے گریٹا در جا رہے تھے، اور کار بھی خود ڈرائیو کر رہ بھے، کیا تو اور کی مقرب کا وقت ہو گیا تو کار سے اثر کرا کی مجدیل سوار ہو کر چلے تو سام کے تاب کے مقام پر مغرب کا وقت ہو گیا تو کار سے اثر کرا کی مجدیل سوار ہو کر چلے تو سامنے ہا گیا تھا تیز رفار نین کرنے ہو کی اس سے آگے نگلنے کی فکر میں تھا، موار ہو کر چلے تو سامنے ہے ایک تیز رفار نین کرنے ہو کی بسیوں کے در میان تھی گیا، کا کیا حصہ بالکل تباہ ہو کر فیکر کے بہوں کے در میان تھی گیا کا کا در میان تھی آب کہ در تک کے کرو گئے کو سے بین کہ اس در انی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذر گئی ہوگی انہیں بیشکل تمام کار در انی صاحب مرحوم پر اس تصادم کے وقت کیا قیامت گذر گئی ہوگی انہیں بیشکل تمام کار در بیپتال لیجانے کی بھی کو شش کی گئی، لیکن وہ ذبان حال سے یہ کمہ رہے تھے۔ نکالا گیا، اور جسپتال لیجانے کی بھی کو شش کی گئی، لیکن وہ ذبان حال سے یہ کمہ رہے تھے۔ نکالا گیا، اور جسپتال لیجانے کی بھی کو شش کی گئی، لیکن وہ ذبان حال سے یہ کمہ رہے تھے۔

چھپ گیا آفآب' شام ہوئی اک سافر کی رہ تمام ہوئی

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائمیں' اور ان کے پیماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں۔ آمین۔ قار ئمین البلاغ سے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایسال ثواب کی درخواست ہے۔

اليلاغ جلد ١٦ شاره ٥

# حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا كاند هلوي ً

چیلے مینے یہ جانکاہ خبردلوں پر صاعقہ بن کر کری کہ حضرت شخ الحدیث مولانا محمد ز کریا صاحب کاند حلوی قدس سرہ رحلت فرما گئے۔ انا لله و انا المیه دا جعوب .

حفزت شیخ الحدیث صاحب قدس مرہ ہمارے عمد کی ان یگانہ ہستیوں میں ہے تھے جن کا نفس وجود ہی امت کے لئے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہو آ ہے اور جن کو اللہ تعالی کی دور میں فیض رسانی کے لئے منتخب اور موقق فرما لیتے ہیں۔ برصغیر کے علاء میں ان کی ذات اس وقت الی تنفی کہ مختلف نقط ہائے نظر کے لوگ بھی اس کے علم و فضل 'نقد س و تقویٰ 'جمدوع ایس کے علم و فضل 'نقد س و تقویٰ 'جمدوع ایس کے آگے مربہ خم تھے اور جو مشکلات میں بڑے بڑے علاء کے لئے مرجع نی ہوئی تھی۔ ان کی مثال ایسے تھنے اور سایہ دمین مار دورت کی می تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد 'اور خصوصاً اہل علم ودین سایہ وار دورخت کی می تھی جس کی چھاؤں میں امت کے تمام افراد 'اور خصوصاً اہل علم ودین کو آغوش مادر کا سکون و سرور میسر آ تا تھا۔ آج پوری علمی دوینی برادری اس عظیم سائے سے محروم ہوگئی 'اور ملت کا بیہ سارار چھی ممائے سے محروم ہوگئی 'اور ملت کا بیہ سارار چھی ممائے سے محروم ہوگئی 'اور ملت کا بیہ سارار چھی ممائے سے محروم ہوگئی 'اور ملت کا بیہ سارار چھی ممائے سے محروم ہوگئی 'اور ملت کا بیہ سارار چھی ممائے سے محروم ہوگئی 'اور ملت کا بیہ سارار چھی میں۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ اس قاظائد عوت وعز بمت کے ایک فردیتے جس نے برصغیر میں دین حق کی شم رہ شن رکھنے کے لئے اپنی جانیں کھپائیں 'اور وقت کی تندہ تیز آند حیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ انہوں نے علم کی تحصیل اور دین کی تبلغ میں جو مشقیس المحاکمیں 'جن حضرات کی صحبت سے فیض یاب ہوئے' اور جن کے کردار و عمل کو اپنی عملی زندگی میں جذب کیا' ان کا ولنشیں اور سبق آموز تذکرہ ان کی دلچیپ اور مثوثر ''آپ چتی" میں موجود ہے جس کی جرسطرہ مارے لئے عجرت و موعشت کا سرمایہ ہے۔

الله تعالی نے معرت کویوں تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فرمائی تھی' لیکن خاص طور پر علم حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق اور اشتغال اس درجہ تھاکہ ''شخ الحدیث'' آپ کے اسم گرامی کا جزء' بلکہ اس کا قائم مقام بن گیا' علمی و دیٹی حلقوں میں ''معنرت مجخ الحدیث صاحب ؓ''کا لفظ مطلقاً بولا جائے تو آپ کے سواکسی اور کی طرف زمن جا آبی نہ تھا' اور واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں اس لقب کا کوئی حقیقی مستحق تھا تو وہ آپ ہی کی ذات تھی۔
سالہا سال حدیث کا درس' آپ کا بڑو زندگی تھا۔ پھر آایف و تھنیف کے میدان میں علم
حدیث کی متنوع خدمات اللہ تعالی نے آپ ہے لیں 'اس دور میں شایدان کی نظیر نہیں ہے۔
سب ہے پہلے آپ نے اپنے شخ کرم حضرت مولانا ظیل اجمد صاحب سمار نپوری
قدس سرہ کے ساتھ رہ کران کی ابوداؤد کی شرح "بذل الجمود" کی آلیف میں ان کو مدد دی۔
پھر موطًا امام مالک کی عظیم شرح "او جز المسالک" آلیف فرمائی جو اس صدی کے علمی
کارناموں میں سرفہرست ہے۔ اور جس کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت
گنگوی قدس سرہ' کی تقریر ترندی "الکو کب الدری" پر حضرت نے جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے'
گنگوی قدس سرہ' کی تقریر ترندی "الکو کب الدری" پر حضرت نے جو حاشیہ تحریر فرمایا ہے'
بخاری "لامع الدراری" پر جو مفصل تعلیقات آپ نے تحریر فرمائی ہیں' آج صحیح بخاری کا
کوئی طالب علم یا مدرس ان ہے بے نیاز نہیں ہو سکا۔ ان میں سے ہرائیک علمی خدمت
الیں ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمریش وہی خدمت انجام دے تو وہ تنا ہمی اس کی علمی
عظمت کے جوت کے لئی ہے۔

یہ تمام کارنا ہے تو اہل علم کی رہنمائی کے لئے ہیں' لیکن عام مسلمانوں کے لئے ہمی حضرت نے آلیکہ ونیا سراب ہو رہی حضرت نے آلیکہ ونیا سراب ہو رہی ہمزت نے آلیکہ ونیا سراب ہو رہی ہمزت ہے۔ "فضا کل" کے سلمے میں آلیفات ہو "تبلیغی فصاب" کے نام سے مشہور ہوگئی ہیں' اپنی سادگی اور آثیر میں ہے مثال ہیں۔ بلا مبالغہ ہزار ہا زندگیوں میں ان کے ذریعہ انتظاب پیدا ہوا ہے۔ اور آج مجد مجد ان کے اجماعی مطابعہ کا سلملہ جاری ہے' اور شاید چوہیں سے میں پڑھی نہ جا رہی ہوں۔

سے یں وی وقت بیارہ بوبہبوہ دیا ہے گئے۔ کی سے بی جی بواری بول۔
علم و فضل کے اس مقام بلند اور ان عظیم خدمات کے باوجود شخصیت الی کہ علم کے
غربے یا تقدس و تقویٰ کے نازی کوئی پر چھائیں بھی وہاں دور دور نظر آنے کا کوئی سوال نہ
تھا۔ سادگی' بے تکلقی اور تواضع و فنائیت کا ایسا پیکر جمیل کہ اللہ اکبر! اپنے سارے مقامات
عالیہ کے باوصف چھوٹوں اور احباب کے ساتھ ایسے تھلے ملے کہ کوئی شخص بچپان بھی نہیں
سکتا تھا کہ یہ وہ '' شخ الحدیث'' ہیں جن کی علمی خدمات کے احسان سے دنیا بھرکے اہل علم کی
صرونیں جھی ہوئی ہیں۔

عرصہ درازے چلنے بجرنے سے قطعی معذور ہو چکے تھے۔ لیکن اس بیاری معذوری '
اور ضعف کے عالم میں بھی ان کی مصروفیات ہم جوانوں کے لئے باعث رشک ہی شیں '
جربتاک تھیں 'اور ان کی تغییلات کو دیکھنے والا ان کو ایک زندہ کرامت یا قوت ایمانی کے
کرشمہ کے سوا بچھ شیں کمیہ سکتا۔ نہ جانے کتنی تقنیفات اس معذوری کے زمانے میں کھی
شکیں۔ کتنے تبلینی سفراسی معذوری کی حالت جن ہوئے 'کتنی پر مشقت عبادتیں اس کیفیت
شکیں۔ کتنے تبلینی سفراسی معذوری کی حالت جن ہوئے 'کتنی پر مشقت عبادتیں اس کیفیت
میں انجام پائیں۔ دنیا بھرے اہلی علم 'اور عام مسلمان ابنی اپنی مشکلات اور مسائل آپ کے
پاس لکھ کر جیجے 'اور اس طرح روزانہ ڈاک کا ایک انبار آپ کے پاس جواب طلب ہو تا'
لیکن اس بوری ڈاک کا با قاعدگی کے ساتھ روزانہ جواب دیے 'اور مخاطب کی ممل 'شفی

ساری عمر آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت میں صرف کرنے کے بعد اردو تھی کہ عمر کے آخری کھات مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برہوں اور جنت البقیح کی خاکہ نصیب ہو'ای آرزو میں ضعیق 'معذوری'اور انواع واقسام کی بیاریوں کے عالم میں اپنے گھریار'اور اہل و عیال کو چھو ٹر کر سالما سال سے مدینہ طیب میں قیام فرماتے' کین وہاں بھی ہروقت فیض کے دریا جاری تھے۔ شدید معذوری کے عالم بھی حرم شریف کی حاضری میں فرق نہیں آیا تھا' پھراس پر مشزاد یہ کہ اصلاح و تبلیخ کا جذبہ بیتاب وہاں بھی خاص کے سزای حالت آپ کو چین سے نہ بینے دیا' چنانچہ وقفے ہے دوروراز کے ممالک کے سزای حالت میں جاری رہین جب میں جاری رہین انڈیا بھی پاکستان بھی افریقہ' غرض برحاب کے ساتھ کوشہ عافیت میں انسان کی سب سے بڑی خواہش میہ ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوشہ عافیت میں بڑا رہے' اس دفت آپ نے گھر کے آرام و راحت کو تو بالکل خیریاد کہ بی دیا تھا' مستقل ایک جگہ کی رہائش بھی میسرنہ تھی بلکہ طویل سفروں کی مشقت بھی برداشت فرماتے تھے۔ بڑا رہے' اس دفت آپ کے کارنا ہے' آپ کی مصروفیات' اور آپ کے ہاتھوں جاری خوض ہم جیسوں کے گئرائے ندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی ذندگی ہونے والے فیوض ہم جیسوں کے گئرائے ندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی ذندگی ہونے والے کیوض ہم جیسوں کے گئرائے نہ میں موقیات' اور آپ کی ذندگی ہونے والے کیوض ہم جیسوں کے گئرائے ندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی ذندگی ہونے والے کیوض ہم جیسوں کے گئرائے کے' ایک ذندہ کرامت سے کم نہیں تھے' اور آپ کی ذندگی

جب الله تعالیٰ سمی مخص کو افادہ علق کے لئے چنتے ہیں تواس کے دل میں اپنی مخلوق پر غیر معمولی شفقت و محبت پیدا فرما دیتے ہیں'اے امت کے ہر فرد کے ساتھ ایسا تعلق خاطر ہوجا تا ہے کہ دہ ہر مخص کے دکھ کو اپنا دکھ اور ہر مخص کی راحت کو اپنی راحت تصور کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کا معالمہ بھی بھی تھا' ان کے متعلقین و متوسلین اور محبت کرنے والوں کی تعداد شاید لاکھوں تک پہنچتی ہوگی' اسنے انسانوں کے ساتھ تعلق کو نبھانا انہی کاکام تھا۔ ان میں سے ہر مختص یہ محسوس کرتا تھا کہ انہیں میرے ساتھ زیادہ خصوصی تعلق ہے۔ اور وہ میرے رنج وراحت میں سبسے بڑے شریک ہیں۔

احترکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیع صاحب قدس سرہ کے ساتھ حضرت کو برا خصوصی تعلق تھا۔ جب بھی کرا جی تشریف آوری ہوتی تو حضرت والدصاحب ہم بھائیوں کو لے کران کی خدمت میں تشریف لے جاتے 'اور حضرت کے لئے بھی معذوری کے باوجود سے ممکن نہ تھا کہ وارالعلوم کور تی میں کم از کم ایک مرتبہ تشریف لائے بغیر کرا ہی سے چلے جائیں۔ پھردوری کی حالت میں بھی حضرت والدصاحب کے ساتھ ان کی قطو تابات جاری رہتی 'اور اس میں ملمت کے بہت سے مسائل زیر بحث آتے تھے 'اور بید حضرت کی شفقت بے پایاں تھی کہ ہر خط میں براور محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مد ظلم اور اس ناکارہ کا بڑی محبت نے ذکر فرماتے 'گران قدر نصائے سے نوازتے 'اور ہماری اصلاح و تربیت نے لئے حضرت والدصاحب قدس سمرہ کو مشورے ویتے رہتے تھے۔

ایک مرتبہ آپ کی کراچی تشریف آوری ایک حالت میں ہوئی کہ حضرت والد صاحب قدس مرہ صاحب فراش سے و کی کہ حضرت والد صاحب قدس مرہ صاحب فراش سے ول کی تکلیف کی وجہ سے اٹھنا بیشنا ہمی ممکن نہ تھا اوھر حضرت شی الحدیث صاحب قدس مرہ کو بھی بخار چل رہا تھا اسکین اس کے باوجود وار العلوم تشریف لانے کا معمول ناغہ ضمیں فرایا۔ جب حضرت والد صاحب ؓ کے کمرے میں وا فل ہوئے تو حضرت والد صاحب ؓ کے محرت میں وا فل موخل کی وصفی کی وصفی کی محضرت اللہ صاحب ؓ نے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کو صفی کی وحض کی وحضرت والد صاحب ؓ نے استقبال کے لئے بستر سے اٹھنے کی کو صفی کی وحضرت گئے دوئیں سے فرایا

''دیکھومفتی صاحب! اٹھنے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا'سیدھی بات یہ ہے کہ تم بھی بیار' میں بھی بیار' بیٹے رہنے کی طاقت نہ تم میں ہے نہ مجھ میں'میں بھی لیٹ جاؤں گا'اور دونوں لیئے لیٹے باتیں کریں گے۔''

چنانچہ حفرت مرابر کی جار پائی پرلیٹ گئے 'اور دونوں بزرگوں میں دیر تک ای شان سے گفتگو جاری رہی۔ اللہ اکبر! سادگی' بے تکلفی' بے ساختگی اور اخلاص و محبّت کے بیہ

ولاَوَيز پکيراب کمال نظر آتے ہيں۔

ا خبارات اور رسائل و غیرہ کیلئے مضمون لکھنا حضرت کامعمول نہ تھا کیکن جب احقر نے "اخبارات اور رسائل و قبرہ کیلئے مضمون لکھنا حضرت کا معمول نہ تھا حقر کے نام ایک مفصل مکتوب کی شکل میں حضرت والد صاحب کے بارے میں اپنے آثارات بوے اہتمام کے ساتھ تحریر فرما کر ارسال فرمائے۔ اس طرح حضرت والد صاحب کے ساتھ اپنے خصوصی تعلق کا بھی حق اوا فرمادیا کچھوٹوں کی فرمائش کی سخیل بھی فرمادی اور اس کو بصورت مکتوب کا کو کرائے معمول کا بھی تحفظ فرمالیا۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ' کے بعد احقر کے بیخ و مرتی اور دارالعلوم کراجی کے صدر حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عار فی مد ظلم العالی کے ساتھ حضرت کا تعلق بہت بردھ گیا تھا' دونوں بزرگوں کے درمیان مسلسل خط و کتابت جاری رہتی۔ ہارے حضرت واكثرصاحب مظلم العالي ابني باليفات مين حفزت شخ الحديث صاحب عن مشورك فرمات رہے اور حفزت ان کی بطور خاص قدردانی فرماتے۔ جارے حفزت ڈاکٹر صاحب مظلم کی کوئی نئی تتاب حضرت کی خدمت میں پہنچتی تو اے اپنی مجلسوں میں باستیعاب خود بھی ہنتے اور دو سردں کو بھی سنواتے 'اور پھرا ہے ' آثرات لکھ کر بھیجے۔ خصوصی تعلق خاطر کا عالم یہ تھا كه ايك مرتبه اين ايك كمتوب مي بهارك حفرت واكثر صاحب مد ظلم العالى كو تحرير فرمايا کہ" آپ ہے یہ شکایت ہے کہ آپ نے روضہ اقدس پر اپنا سلام پیش کرنے کے لئے مجھے تحریر نسی فرمایا"۔ حارے حضرت ذاکثر صاحب مد ظلم کو چونکه آپ کی معذوری اور معروفیات کا اندازہ تھا' اسلئے خط میں روضۂ اقدس پر سلام عرض کرنے کی فرمائش اس لئے تحرر نه فرمائی تھی کہ اتنی مصروف اور معدور شخصیت کو سلام مینجاتا' یاد رکھنے کا مکلف کرنا مناسب معلوم نسین ہو آ۔ لیکن میہ حفرت فیخ الحدیث کا جذبۂ عشق بھی تھا اور ہمارے حفرت کے ساتھ خصوصی تعلق کا کرشمہ بھی کہ بیہ جملہ لکھ کراس ذہنی رکاوٹ کو ہمیشہ کے لئے دور فرمادیا۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی کے متعلقین میں ہے کوئی شخص بھی بھی مدینہ طیب پنچنا' اور حضرت' کو معلوم ہوجا آگ کہ ان کا تعلق حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم العالی ہے ہے تو اس کے ساتھ خصوصی آکرام اور محبت کا معاملہ فرماتے' اور ہمارے حضرت کی خیریت اور حالات اس سے دریافت فرماتے رہتے تھے۔ کراچی میں حضرت شیخ الدیث صاحب ؓ کے جو متوسلین ہیں' ان میں ہے بہت سول کو میہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی کہ وہ حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم کی مجالس میں حاضر ہو کرا ستفادہ کیا کریں' چنانچہ ایسے بہت ہے لوگ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس مرہ' سے ببعت ہیں' ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب یہ ظلم کی مجل میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔

یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ایسے ایسے عظیم بزرگوں کا جلوہ جہاں آرا دیکھا'ان
کے کردار و عمل کی عظمتوں کا مشاہدہ کیا'اللہ تعالی نے ان کی نصائح سے مستفید ہونے کا
موقع بخشا' لیکن اپنی عملی حالت زار جوں کی توں رہی۔ لیکن جب اللہ تعالی کے اس انعام کا
تصور کرتا ہوں کہ اس نے کمی استحقاق کے بغیرا سے بزرگوں کی محبت و توجہ خاص کا مورد بہایا
تواس پر ادائے شکر کے لئے الفاظ شمیں ملتے'اور ندامت کے ساتھ یہ امید بھی بند حتی ہے
کہ شاید ان بزرگوں کی محبت و توجہ کے طفیل بیڑا پار ہوجائے۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سروائے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محد رفیع صاحب عثانی اور اس ناکارہ کے ساتھ جس خصوصی شفقت کا معالمہ فرمایا وہ اننی کا حصہ تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سروائی حیات میں ان کو ہماری تربیت کے بارے میں تقریباً ہر خط میں مشورے تحریر فرماتے رہے ان پر حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد ہمارے شیخ و مرتبی معرب مولانا واکٹر عبد امری صاحب عارتی پر ظلم کو بھی تقریباً ہر کمتوب میں ہمارے بارے میں تحریب تحریر فرماتے رہے تھے اور ایک مرتبہ تو یمال تک تکھدیا کہ ان دونوں کی اصلاح و تربیت میں اپنا پورا زور لگاہ بینجے۔

وارالعلوم کے ساتھ تعلق کا میہ عالم کہ شمرے با ہر ہونے کی بنا پریماں آنا جوانوں اور تندر ستوں پر ہجی شاق گزر آ ہے 'لیکن حضرت والد صاحب کی وفات کے بعد کرا چی آنا ہوا تو معذوری اور ضعف کے باوجودیماں تشریف لائے اور نصیحتیں فرمائیں' پھر ہمیں خلوت میں کی معجد بلایا' اور گراں قدر نصیحتوں سے نوازا۔

حضرت والدصاحب ؓ کی وفات کے بعد پہلی یا راحقر کی لدینہ طبیبہ حاضری ہوئی تومغرب کا وقت تھا' مغرب سے عشاء تک حضرت ؓ کا معمول میہ تھا کہ حرم شریف میں مراقب رہتے تھے' احتر کو معلوم تھا کہ حضرت ؓ حرم شریف میں کسی ہے بات چیت نہیں کرتے' اس لئے اس دفت حاضری کی ہمت نہ ہوری تھی' کیکن حضرت ؒ کے خدام میں ہے کسی نے بتادیا تواسی دفت اپنے پاس بلایا گلے لگایا' اور فرمایا :

" جِننے دن یمال ہو' کھانا میرے ساتھ کھانا' دوپسر کا کھانا ظهر کے فوڑا بعد' اور رات کا عشاء کے فوراً بعد ہو تا ہے' لیکن اگر کوئی دعوت کرے تو قبول کرلینا' پابندی بھرنے کی ضرورت نہیں'اب عشاء کے بعد لما قات ہوگ'ا اسلام علیم''۔

یہ محبت بھرے مختصر جملے من کر بیں جیرت و استجاب بیں ڈوب گیا کہ چند کھوں بیں کتے متضاد حقوق اوا فرمادیے' بیقدر ضرورت بات بھی کرئی' اور حرم شریف میں معروف عبادت رہنے کا معمول بھی باتی رکھا' حضرت والد صاحب ؒ کے تعلق ہے احتر کے ساتھ محبت کا حق بھی اوا فرمادیا' کھانے کی دعوت کے ذریعے عزت افزائی بھی فرمادی' کین ساتھ ہی ہی خیال ہوا ہوگا کہ اگر کوئی دو سرا محض اس کی دعوت کرے گاتو کھانے کی اس بابندی کی بنا پر خیال میں بڑے گا' اس طرح یہ مستقل دعوت کمیں زحمت نہ بن جائے' اس لئے دعوت بی کھکٹ میں بڑے گا اور احتر کو بھی فارغ رکھا' اور احتر کو بھی فارغ و کما' اور احتر کو بھی فارغ و مدود کی ہے رعایت اللہ تعالی اپنی توثیق خاص بی ہے اپنے خاص بندوں کو فرماتے ہیں۔

پھر بیتنے دن احتر مدینہ طیبہ میں مقیم رہا' اپنے ساتھ کھانے میں شریک فرماتے' خود چزیں اٹھا اٹھا کردیتے' اور شفقوں کی وہ انتہاء فرماتے کہ احتر بعض او قات پانی پانی ہوجا آ۔ احتر بھی بھی معزت کو ڈط لکھتا رہتا تھا' اور زیادہ خط لکھنے ہے اس لئے تجاب ہو آتھا کہ حصرت' پر جواب دینے کا بارنہ ہو' ایک مرتبہ اپنی اس کٹمٹس کو خط میں لکھ دیا توجواب میں تحریر فرمایا۔''تم اس بات سے نہ گھرایا کرو' ججھے تو خود تمہیں خط لکھنے کو کھاج اٹھے۔''

پچیلے سال جب دفاقی شرع عدالت کی خدمت ناگهانی طور پر احتر کے سروہوگئ تواحقر دوجہ سے پریشان تھا' ایک اس لئے کہ دارالعلوم کی خدمات سے علیحدگی ہمعاً احتر کو نا قابل برداشت معلوم ہوتی تقی' دو سرے یہ بھی تردد تھا کہ نہ جانے احتر کے لئے دینی اعتبار سے یہ مناسب بھی ہے یا نہیں؟ اگر چہ اپنے شخ و مُر تِی حضرت وُ اکثر صاحب مدظلم العالی سے استعماب کے بعد دو سری جہت سے اطمینان ہوگیا تھا' اور ای کے بعد اس خدمت کو عبوری طور پر احتر نے تبول کیا'لیکن طبعاً دارالعلوم کی ذمہ داریوں کی بنا پر ایک ہمدو تی تردّد

لاحق تھا' اس حالت میں حضرت شیخ الحدیث کا از خود گرامی نامہ آیا جس میں اس خدمت پر مبار کباد اور دعائمیں تحریر تھیں۔ اس موقع پر ان کے مکتوب نے احقر کی بہت ڈھارس بندھائی' اور کام کا حوصلہ بڑھا۔

اب حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مصروف شخصیت کی نگاہ کس طرح اپنے ایک ایک دور افقادہ خادم کے حالات پر رہتی تھی' اور وہ کیسے کیسے مراحل پر اپنے خدّام کی دعگیری فراتے تھے۔

نہ جانے کتنی مت سے حضرت شخ وصل کے انتظار ' بلکہ اشتیاق میں تھے۔ ایک مرتبہ احقرنے خط میں لکھا کہ ''اللہ تعالی آنجناب کے سامیہ شفقت کو ہمارے سروں پر آور سلامت رکھے'' اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ ''اب تو میرے لئے طول عمر کی دعا کے بجائے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کو ''۔

ا یک مرتبہ حضرت والد صاحبؒ کے نام اپنے ایک خط میں اپنے اثمتیا ق کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ''ملویل مدت کے لئے مدینہ طیبہ آگر مقیم رہتا ہوں' لیکن یماں کی مٹی جھے قبول نہیں کرر ہی' پھر کسی کام کی وجہ سے واپس جانا پڑتا ہے"۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمیں رکھ کر دینی فیوض جاری کرنے منظور تھے' اس لئے کئی سال دہاں آپ کا فیض جاری رہا' ادر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دمیرینہ آرزد پوری فرمائی' مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین ادر اپنے آقا و موالی کے قدموں میں آپ نے جان جاں آفرس کے سیرد کردی۔

> جان ہی وے دی جگر نے آج پائے یار پر عمر بحر کی ہے قراری کو قرار آہی گیا

حضرت بیخ الدیث صاحب قدس سرو این منزل پر پینج گئے۔ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ اس نے اپنے اس فاص بندے کی ساتھ رحمت کا خصوصی معاملہ فرمایا ہوگا الیکن آپ کی ذات والا صفات سے محرومی پورے عالم اسلام کا عظیم نقصان ہے عالم اسلام کا جرفرداس وقت تعزیت کا مستحق ہے۔

الله حراكم نزله، ووسع مدخله، وابدلدد اللفيرامن داره، و اهد خيرًا من اهله ، ونقله من الخطاياك اينتي النوب الابين من الدنس، وباعد بينه وبين

خطایاه که باعدت بین المشرق والمغرب و القهد لا تخرسنا اجبر او ولا تفشنا بعد او البلاغ ایس الول تو عالم اسلام کا بر فرداس عادت پر مستحق تعزیت ب الیمن وا را العلوم اور البلاغ کے خدّام خاص طور پر حضرت کے الل و عیال کی خدمت میں بیغام تعزیت پیش کرنے کے بعد وعاً و بین کر اللہ و عیال کی خدمت میں تبیم ترقی ورجات عطا فرائیں البحد وعارت کو مقعد صدق میں تبیم ترقی ورجات عطا فرائیں کی ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں اور حضرت کے اپنی تصانیف کے ذریعے تعلیمات و بدایات کا جو ذخیرہ چھوڑا ہے ایم مسب کواس یر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرائیں۔ ایمن۔

البلاغ جلد ١٦ شاره ٩



### حضرت مولاناتنمس الحق صاحب افغاني "

ابھی تھیم الاسلام حفرت مولانا قاری مجر طیب صاحب قدس سرہ کی وفات پر آنسو خلک نہیں ہوئے سے کہ پاکستان میں حفرت مولانا مش الحق صاحب افغانی "بھی داغ مفارقت وے گئے ۔ (الائلله و الماللية واجعون ۔

حضرت مولانا افغانی قدس سمرہ ایک عرصہ سے اپنے ضعف و علالت کی بناء پر اپنے آبائی گاؤں تر تگ زئی میں گوشہ لٹینی کی زندگی گذار رہے تھے 'کین ماضی میں انہوں نے بحر پور علمی اور عملی زندگی گزاری' اور وہ ملک کی ان گئی چنی شخصیتوں میں سے تھے کہ جب بحر علمی علمی اور تحقیق کام کا تصور آتا تو تکا ہیں خود بخود ان کی طرف اختی تحسیب حضرت مولانا افغانی "نے وار العلوم ویوبند جسے عظیم و بی اوارے سے فارخ التحسیل ہونے کے بعد وہیں پر تدر لی خدمات انجام دیں' یہاں تک کہ وہاں شیخ استفسیر کے منصب پر فائز ہوئے۔

ا ۱۹۲۴ء میں ہندوستان میں ہندوؤں کی شد ھی تحریک کے زیرا ٹرفتنہ ارتداد زوروں پر اقا و اوروں پر المانسلوم دیوبند نے اس موقع پر اس فقنے کی روک تھام کیلئے پچاس مبلغین راجید آنہ بھیجے۔ اس تبلیغی وفد کا سربراہ حضرت مولانا شس الحق صاحب افغانی قدس سرہ کو بنایا گیا۔ حضرت مولانا کے آریہ سابق تحریک کے خلاف اپنا تبلیغی مرکز اگرہ میں قائم کیا اور پھر راجید آنہ کے طول و عرض میں اپنی تبلیغی مہمات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی موثر جدوجہد کے نتیجے میں انفغلہ تعالی ہزاروں مسلمان جو اپنی جمالت کی بناء پر ارتداد کے دہانے پر کھڑے تھے 'انسیں ارتداد کے خطرے سے نجات لی جدالت کی بناء پر ارتداد کے دہانے پر کھڑے تھے 'انسیں ارتداد کے خطرے سے نجات کی جدالت کی توفیق ہوئی ان کی گئی ہوئی چوٹیوں کے بال سیروں کے حساب سے بھوریادگار وارالعظوم دیوبند روانہ کئے گئے۔

حضرت مولاناً کی اس کامیاب جدوجمد پر خراج تحسین پیش کرنے کیلیے وارالعلوم ویوبند میں ایک جلسہ ہوا جس میں امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب تھیری اور چخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی سجیسے بزرگوں نے مولاناً کی کئی کارنامے پر انہیں دادو تحسین سے نوازا 'اوران کودئی دعائیں دیں۔

۱۹۳۹ء میں فلات کی طرف ہے آپ کو ریاست قلات میں وزیر معارف (وزیر تعلیم)

کے عمدے پر فائز کیا گیا۔ آپ نے یہ منعب اکابر دار العلوم کے مشورے پر قبول فرایا۔

اس زمانے میں قلات کے اندر قضاء شرعی کا نظام نافذ تھا اوریہ نظام وزارت معارف کے
تحت کام کر آتھا، حضرت مولائاً نے اس نظام کو فعال بنایا 'اور پوری ریاست میں مقدمات کے
فیصلے شریعت کے ماتحت ہوئے گئے۔ اس نظام کی آخری عدالت مرافعہ خود حضرت مولائا گی
عدالت تھی 'چنانچہ سالما سال آپ نے قلات میں قضاء شرعی کا عملی تجربہ فرمایا 'اور اس
دوران اسلامی قوانین اور قضاء شرعی پر متعدد کتابیں آلیف فرمائیں 'جن میں «معین القضاة والمنتین" عربی زبان میں ہے' اور اس نے متعدد عرب ممالک میں بری شہرت حاصل کی۔
اس کے علاوہ اردو زبان میں "شرعی ضابطہ دیوائی" کے نام سے آپ نے اسلام کے دیوائی

۱۹۵۵ء میں جب قلات کے اس نظام قضاء کو سیکولر عدالتوں کے آبادع کردیا گیا تو اس وقت آپ ''وزارت معارف'' ہے مستعفی ہوگئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک وہند میں قضاء شرعی کا بتنا تجربہ مولا گا کو تھا' برصغیر میں کسی اور کو نہ تھا۔

غیر منتم ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند اور مظا ہرعلوم سمار نیور کے بعد دیتی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ جامعہ اسلامیہ ڈائیسل تھا' دہاں بھی حضرت علامہ انور شاہ صاحب سمیری قدس سرہ کی برکت سے اصحاب علم و ضخل کا جتنا بڑا اجتماع ہوا' دارالعلوم دیوبند کے بعد برصغیر کے کئی مدرسے میں نہیں ہوا۔ حضرت مولانا افغائی عرصہ دراز تک وہاں بھی صدر مدرس دہے' اور بخاری شریف کا درس دیتے رہے۔

قیام پاکستان کے کافی عرصہ بعد جب جامعہ عباسیہ کی جگہ جامعہ اسلامیہ بماولیور کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مولائ اس میں شعبہ تغیر کے صدر رہے اور اس حیثیت میں ضعات انجام دیں۔ اس کے علاوہ آپ مختلف زمانوں میں کراچی کے مدرسہ مظرالعلوم کھڈہ الاہور کے مدرسہ قاسم العلوم اور (تفخص) کے دارا نفوض الها ثمیہ میں بھی صدر مدرس کے عمدے پر فائز رہے اور درس کے ذریعے ایک عالم کوسیراب کیا۔

اسلامی توانین کی تدوین کا کام اس کے سپروکیا تو ابتدائی نظریا تی کونسل کی از سرنو تشکیل کرکے اسلامی توانین کی تدوین کا کام اس کے سپروکیا تو ابتدائی علاء دیوبند جس سے حضرت مولانا سید محمد بوری کو اس کا رکن نامزد کیا تھا، لیکن حضرت بنوری مرف صف چند مجلوں ہی جس شامل ہوسکے تھے کہ ان کا وقت موعود آگیا اور کونسل ان کی خدمات سے محمود ہوگئی۔ ان کی جگہ پر کرنے کیلئے کوئی اس معیار کی شخصیت ضروری تھی، حضرت مولانا افغانی قدس سروا گرج اس وقت کائی ضعیف ہو بھے تھے، لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب اس وقت کائی ضعیف ہو بھی تھے، لیکن ان کے علم اور تجربے کے پیش نظراس منصب کیلئے انہیں کا انتخاب عمل میں آیا 'اور آپ کئی سال کونسل کے رکن کی حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔

احترکواپ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سروکے طفیل حضرت مولانا افغائی سے نیاز تو بہت پہلے کا حاصل تھا، زیارت بھی یاریار ہوئی تھی، لکن قریب سے استفادہ کی نویت ای وقت آئی جب آپ کونسل کے رکن ہے۔ احتر بھی اس وقت کونسل کا رکن تھا، اور اس طرح حضرت مولاناً کے علم، "نفقہ اور بصیرت سے استفادے کا بمشرت موقع ملتا رہتا تھا، اگر چہ حضرت مولاناً اپنے ضعف اور علالت کی بنا پر مجلس میں فعال حصہ لینے سے معذور ہو مجئے تھے، لکین ہم نوگوں کو جمال کوئی علمی مشکل چیش آتی، ہم حضرت کی خدمت میں حاضرہ وی آئی۔

اس ضعف کے عالم میں بھی مولانا کا علمی استحنار اور آپ کی ہمت عمل ہم جوانوں
کیلئے قائل رشک اور سرمہ بصیرت تھی۔ بارہا ایسا ہوا کہ ہم کمی مسئلے کو کمایوں میں حلاش
کرنے کی فکر میں تھے 'اور مطلوبہ کما ہیں میسرنہ آرہی تھیں' مولانا ؒ سے مسئلے کا ذکر آیا تو
انہوں نے اس طرح اس مسئلے کی تقریر فرمادی جیسے رات مطالعہ کرکے تشریف لائے ہوں۔
احتر کے ساتھ حضرت مولائا جو خصوصی شفقت کا محالمہ فرماتے تھے 'اس کا اظہار
الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ میں جب بھی حاضر خدمت ہو آ ' آپ انتمائی شفقت اور خندہ
پیشانی سے چیش آتے 'احقر کی بات انتمائی توجہ سے سنتے 'اور اسے نہ صرف وزن دسیے ' بلکہ
بارہا مجلس میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ جس مجلس میں تم ہوتے ہو' مجھے اس میں حاضر ہونے

کی زیادہ فکر نہیں ہوتی میں تھی میں تہماری رائے ہے، آ کھے بند کرکے بھی انقاق کر سکتا ہوں۔ چھوٹوں کے ساتھ شفقت محسن ظن ادر اعتاد کا بیا انداز بعض اوقات احقر کو پانی پانی کرمیتا تھا۔

علماء دیوبند میں تمام بزرگوں کی بیہ خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے صرف حدف و نقوش کے علم پر کبھی اکتفا نمیں فرمایا ' بلکہ نزکیہ نفس کے لئے کمی ہی کا ماسے وابنگل کو بھیشہ ضروری سمجھا۔ حضرت مولانا افغانی قدس سرونے بھی تخصیل علم کے بعد اس غرض کے لئے متعدد مشائخ ہے رجوع فرمایا ' بالآخر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مشتی مجد حسن صاحب قدس سروے اجازت عاصل ہوئی۔

قط الرجال کے اس دور میں جب علم رائخ رکھنے والے معفرات نا پید ہورہ ہیں' معفرت مولانا علم الحق صاحب افغانی کی حیثیت ایک روش جاغ کی می تھی' جس کے تصورے بھی دل کو اطمینان و تسلی کی دولت نصیب ہوتی تھی۔ افسوس کہ بید چراغ آج کل ہوگیا' اور ملت اسلامیہ اپنے ایک عظیم علمی سمارے سے محروم ہو گئی۔ ان کی وفات کس ایک فرد' یا ایک فاندان کا ضیں' بلکہ پورے ملک' پوری ملک اسلامیہ کا نقصان عظیم ہے۔ انگہ دوابا الدید داجوں ال سے وعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی روح پر فقوح پر اپنی رحمیس نازل فرائ اور اسمانہ گان کو صبر جمیل کی توقیق بخشے۔ آمین مقم آمین۔

#### حضرت مولانا قارى محمر طيب صاحب

یہ دلگداز خبرا بنگ پرانی بھی ہو پچکی ہوگی کہ دا را لعلوم دیوبند میں سلف کی آخری یادگار حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری مجمہ طبیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمیں داغ مغارفت دیکر اپنے مالکہ حقیق ہے جالمے۔ لیکن اس ساننے کی ٹیس نہ جانے کب تک دلوں میں آدہ رہے گی'اس لئے کہ بیہ صرف کی ایک فحض کی دفات نہیں' بیہ ایک پورے عمد کا'اس کے مزاج و خداتی کا'اور اس کی دلاکور خصوصات کا خاتمہ ہے۔ انا للگ و دانا المب راجعوں ۔

حضرت قاری صاحب قدس سردی ذات گرامی دارالعلوم دیو به ند کے اس با برکت دورکی درکش یادگار تھی جس نے حضرت فحالیں اور شاہ سمیری اور درکش یادگار تھی جس نے حضرت کا مبلوہ جہاں آرا دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم و ان جیسے دو سرے حضرات کا جلوہ جہاں آرا دیکھا تھا۔ جس ہستی کی تعلیم و تربیت میں علم کے علل کے ان جسم پیکروں نے حصد لیا ہو' اس کے اوصاف و کمالات کا ٹھیک ٹھیک اوراک بھی ہیں وں کیلئے مشکل ہے' لیکن میہ طور ہے کہ حضرت قاری صاحب مدخلام کے پیکر میں معصومیت' حسن اخلاق اور علم و عمل کے جو نم ہے ان جمحمول نے بیکھے ہیں ان کے نقوش دل و دماغ ہے کو نمیں ہو گئے۔

حضرت قاری صاحب قدس مرہ ابانی دارالعلوم او بند حضرت موں نامجمہ قاسم صاحب نانوتوی قدس مرہ کو نانوتوی قدس مرہ کو نانوتوی قدس مرہ کو عطافر بائی تھی اس دور میں حضرت قارئی صاحب آس کے تشاوارٹ تھے۔ حضرت نانوتوی تھی عطافر بائی تھی اس دور میں حضرت قارئی صاحب آس کے علوم کو جن حضرات نانوتوں شرح و اسط کے ساتھ امت کے سامنے چش کیا'ان میں شخ الاسلام حضرت علامہ شہراحمہ صاحب عثائی کے بعد حضرت قاری صاحب گائی کے بعد حضرت قاری صاحب گائی کے بعد حضرت قاری صاحب گائی ہے۔

حفرت قاری صاحب قدس مرہ کو تعلیم سے فراغت کے بعد تدریس اور تصنیف کے

لئے با قاعدہ وقت بہت کم ملا' اور نو عمری ہی ہیں دارالعلوم وبو بند جیسے عظیم الشان ادار ہے کے با قاعدہ و نصرام کی ذمہ وار بیاں ان کے کند معوں پر آگئیں۔ ان ذمہ داریوں کی خصوصیت سیر ہے کہ دہ انسان کو عموماً علمی مشاغل ہے دور کرکے اس کی علمی استعداد پر بہت برا اگر ڈالتی ہیں کیے دہ انسان کو عموماً علمی مشاغل ہے دور کرکے اس کی علمی استعداد ہے بیاد تقدید انسان کی علمی استعداد سدا ہمار بھیڑوں میں جتما رہنے کے باوجود ان کاعلمی غداق ہیشہ آزہ اور ان کی علمی استعداد سدا ہمار رہیں۔

احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب قدس مرہ اور حضرت قاری صاحب قدس مرہ اور حضرت قاری صاحب قدس مرہ بھین سے ایک دو سرے کے ساتھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں ایک دو سرے کے رفیق رہے ' دونوں نے دارالعلوم دیو بند میں ساتھ پڑھا' ساتھ فارغ ہوے ' ساتھ ہی پڑھانا شروع کیا' دونوں ایک ہی وقت حضرت شخ المند قدس سرہ کے دست مبارک پر بیت ہوئ ' اور پھر حضرت کی وفات کے بعد ایک ہی ساتھ تھانہ بھون عاضر ہو کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوگے۔ ہوئ اور تقریباً ساتھ ہی ساتھ دونوں کو حضرت تھانوی آئی طرف سے ضافت عطا ہوئی۔ ہوگے۔ اور تقریباً مار باطنی تربیت کے لیکر سرہ تفریح تک ہر چزمیں دونوں کے راقت مثانی رفاقت تھی۔ اور باطنی تربیت کے لیکر سرہ تفریح تک ہر چزمیں دونوں کے راقت مثانی رفاقت تھی۔

پرجب قیام پاکتان کی تحریک شروع ہوئی اور آزادی ہند کے طریق کارے متعلق علاء دیو بند کے درمیان اختلاف رونما ہوا تو حضرت والد صاحب کی طرح حضرت قاری صاحب کا نقط نظر بھی حکیم الامت حضرت تمانوی اور حضرت علامہ شہیرا حمد صاحب عثاقی کی رائے کی طرف ماکل تھا اکین حضرت قاری صاحب نے اپنے آپ کو عملی سیاست سے باللا یکو کرکے ہمہ تن دارالعلوم دیو بند کی ضدمت کیلئے وقف کیا ہوا تھا اس لئے یہ نقطہ نظر استج پرنہ آسکا احضرت والد صاحب قیام پاکتان کے بعد یمان تشریف لے آئے اور حضرت قاری صاحب کے بین ظردیو بند چھو رہے کا سوال ہی نہ تھا اگری سے بات بل کردو بند چھو رہے کا سوال ہی نہ تھا اکین سے بات بی کے دوانہ ہوئے اس روز بین دی بردو آرہا۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب دیو بند سے پاکتان کیلئے دوانہ ہوئے اس روز بین دن بھر رو آرہا۔ آپ نے حضرت والد صاحب کی دوانہ میں بھی تکھا تھا کہ ۔۔

" تقسیم ملک کے بعد جب آپ نے پاکستانی قومیت افتیار فرمائی اور یمال سے جرت فرما کی کستان تقریف لے گئے تو بیس رویا تھا بتنا آپ کی کستان تقریف لے گئے تو بیس کی مرنے والے کے لئے بھی اتنا بھی نمیں رویا تھا اور شاک فروالے پریشان ہوگئے تھے کہ آخر کیا حاوث پیش آگیا جو اتنا کریہ طاری ہے 'یہ تعلق کی بنا پر تھا کہ ابتدائے عمد سے ہم رفق رہے تھے "۔

(البلاغ مفتى اعظمٌ نمبرص ٣٠)

اس کے بعد سے وہ ہمہ و تی رفاقت چھوٹ گئی اکین قلب و روح کا رشتہ کی مرطے پر نہ ٹوٹا ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب قدس سرہ نے خط میں حضرت والد صاحب کو لکھا :۔

"کل میاں مستحن صاحب فاردتی کے ساتھ مولوی ظهور احمد صاحب نے میری بھی دعوت کی تھی، آپ ہی کے مکان میں کھانا میں کھانا کہ مکان دیکھ کر جہاں ہے کہ کان میں کھانا کہ مکان دیکھ کر کھینوں کی یاد آزہ ہوگئی اور دیر تک اس تصور میں استغراق رہا"

یہ لکھنے کے بعد حضرت قاری صاحب قدس سرونے متم بن نوئیرو کے ان اشعار سے شمتل فرمایا کہ۔

وكتاكند ما ف جزيمة حقبة منالدهوحتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كافف و مالكا علول اجتماع لمرتبت ليلة معا

قیام پاکستان کے بعد بارہا حضرت قاری صاحب قدس سرہ کرا چی تشریف لائے 'اور بیہ مکن نہیں تھا کہ کرا چی تشریف لائے 'اور بیہ مکن نہیں تھا کہ کرا چی تشریف لائے کے بعد آپ دا رالعلوم تشریف نہ لائمیں۔ چنا نچہ ہموار خدام دارالعلوم کوا چی شفقتوں سے بسرہ ور نرماتے 'طلباء اور اساتذہ سے خطاب بھی ہو تا' اور پر حضرت والد صاحب اور ان کے درمیان جو باغ و بسار مجلس ہوتی 'اس میں علی تبادلہ خیال کے علاوہ ماضی کے تذکرے' زمانہ طالب علمی کی یا دیں 'اساتذہ کے واقعات 'اور نہ جائے کتنا خزانہ ہاتھ آجا آ۔ جائے کتنا خزانہ ہاتھ آجا آ۔ ایک تعذیرت قاری صاحب قدس سرہ کو تصنیف اور خطابت دونوں میں کمال النہ تعالی دونوں میں کمال

عطا فرمایا تھا' اگرچہ انتظامی مشاغل کے ماتھ سنووں کی کثرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولازم بن کر رہ گئی تھی' حساب لگایا جائے تو عجب نہیں کہ آدھی عمر سفر ہی میں بسر ہوئی ہو' کیکن حیرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و آلیف کیلئے بھی وقت نکال لیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بلند علمی مقام کی شاہد ہیں' اور ان کے مطالعہ سے دین کی عظمت و محبت ہیں اضافہ ہو تا ہے۔

جماں تک وعظ و خطابت کا تعلق ہے' اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایہا مجیب و عزیب ملک عظافرہایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل ہے ملے گی' بظا ہر تقریر کی عوامی متبولیت کے جو امہاب آجکل ہوا کرتے ہیں' حضرت قاری صاحب ؒ کے وعظ میں وہ سب مفقود تھے' نہ جوش و خروش ' نہ فقرے چست کرنے کا انداز' نہ پر کلگف کسآنی' نہ لہجہ اور تزم' نہ خلیسانہ اوا کیں' لیکن اس کے باوجود وعظ اس قدر مؤثر' ولچیپ اور محور کن ہو تا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں کیساں طور پر محظوظ اور مستفید ہوتے تھے' مضامین اونچے ورج کے عالمانہ اور عارفانہ ' لیکن انداز بیان انتا سل کہ شکلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ کے عالمانہ اور عارفانہ ' لیکن انداز بیان انتا سل کہ شکلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ جوش و خردش نام کو نہ تھا' کین انفاظ و معانی کی ایک نمر مبیل تھی جو کیساں روائی کے ساتھ بھی' اور قلب و دماغ کو نمال کردیت تھی' ایسا معلوم ہو تاکہ منہ سے ایک ساتھ جس ڈسے ایک باو تار وریا کا محرور تھا جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بماکر لے جاتا خصراؤ تھا جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بماکر کے جاتا تھا۔

حفزت قاری صاحبؒ نے مخالف فرقوں کی تردید کو اپنی تقریر کاموضوع بھی نہیں بتایا' لیکن نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے ہدایت پائی اور کتنے غلط عقائدو نظریات سے آئب ہوئے۔

لاہور میں ایک صاحب علماء دیو بند کے خلاف معاند اند پر دیگینڈے ہے بہت متاثر اور علماء دیو بندے بری طرح برگشتہ تھے 'طرح طرح کی بدعات میں جتلا' بلکہ ان کو کفروا کیان کا معیار قرار وینے والے' انقاق ہے قاری صاحب رحمتہ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے' اور وہاں ایک مجد میں آپ کے وعظ کا اعلان ہوا' یہ صاحب خود ساتے ہیں کہ میں اپنے پچھ ساتھیوں کے ہمراہ ان کے وعظ میں اس نیت ہے پہنچا کہ انہیں اعتراضات کا نشانہ بناؤں گا' اور موقع ملا تواس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کروں گا۔

لکن اول تو ابھی تقریر شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت قاری صاحب کا معصوم اور پر نور چرہ دیکھ کرہی اپنے عزائم میں زلزلہ سا آگیا واٹ نا ندرے گواہی دی کہ یہ چرہ کس بے ادب آگستاخ یا گمراہ کا نمیں ہوسکا ' بھر جب وعظ شروع ہوا اور اس میں دین کے جو تقائق و محارف سامنے آئے تو بہلی بار اندازہ ہوا کہ علم دین کے کہتے ہیں ؟ یساں تک کہ تقریر کے افقائم تک میں حضرت قاری صاحب ؓ کے آگے موم ہو چکا تھا میں نے اپنے سابقہ خیالات ہے تو ہے کو اور اللہ تعالی نے بررگان دین کے بارے میں ایسی بدگمانیوں ہے نجات عطا فرائی۔

بر صغیر کا تو شاید ہی کوئی کوشہ ایسا ہو جہاں حضرت قاری صاحب تی آواز نہ کپٹی ہو'اس کے علاوہ افریقہ ' یورپ' اور ا مریکہ تک آپ کے وعظ و ارشاد کے فیوض تجیلے ہوئے ہیں' اور ان سے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انتلاب آیا ہے۔

وارالعلوم دیو بند کا منعب اہتمام کوئی معمولی چیزند تھی ' حضرت قاری صاحب ؓ نے پچاس سال سے زائد اس منعب کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے جھایا ' اس دوران دارالعلوم پر ند جانے کتے مخصن اور نازک دور آئے ' کین حضرت قاری صاحب ؓ نے ان تمام جھیلوں کو نمٹایا ' اور اپنی ساری زندگی دا رالعلوم کی خدمت کیلئے وقف کردی ' خت سے خت مرطول پر بھی انہیں پر سکون بی دیکھا۔ اجلاس صد سالہ کا ہنگامہ دا رالعلوم کے منتظمین کے لئے ایک کری آزاکش کی حیثیت رکھتا تھا' دیو بند جیسی مختصر جگد میں لا کھوں افراد کے اجتماع کا انتظام انتہائی مشکل کام تھا'کوئی اور ہو آ تو اس موقع پر سرائیگی سے نجات حاصل نہ کرسکا' ایکن نمیک اجلاس کے افتتاح کے روز حضرت قاری صاحب ؓ کے پاس حاضری ہوئی نہ حسب معمول انہیں مشبتم اور پر سکون دیکھا' چرے پر شھکن ضرور تھی' لیکن گھراہٹ اور پر شانی نام کو نہ تھی۔

افسوس ہے کہ اجلاس صد سالہ کے بعد وارالعلوم میں باہمی اختلافات نے جن طوفائی ہنگاموں کی شکل اختیار کی' انہوں نے ماضی کے تمام ہنگاموں کو مات کردیا' دور ہونے کی وجہ ہے ہمیں تمام حالات و واقعات ہے واقفیت تونہ تھی' کین اس بات ہے دل ہے جین تھا کہ اس تخری عمر میں حضرت قاری صاحبؓ پر ان ہنگاموں کی وجہ سے کیا بیت رہی ہوگی؟ اس زیانے کے حالات اس قدر بیچیدہ اور ان کے بارے میں ملنے والی اطلاعات اتنی متضاہ ہیں کہ اب حق و ناحق کا فیصلہ تو شاید آخرت ہی میں ہو سکے گا الیکن اتنی بات واضح ہے کہ حضرت قاری صاحب ؓ کے چھوٹوں نے ان کی نصف صدی سے زائد کی خدمات کا جو صلہ اس آخری عمر میں ان کو ویا ہے ' وہ انتمائی تکلیف وہ ہے۔ حضرت قاری صاحب ؓ کی زندگی تک ایک خفیف می امید باتی تھی کہ شاید اس بحران کا کوئی مناسب حل نکل آئے' لیکن اب ان کی وفات نے اس امید کو بھی خاکس کران کا کوئی مناسب حل نکل آئے' لیکن اب ان کی وفات نے اس امید کو بھی خاکس کردیا۔ حضرت قاری صاحب ؓ کے وہ سے وار العلوم میں بررگوں کی روایات زندہ تھیں' اور اس کے مخصوص مزاج و خداق کی جملک باتی تھی' اب ور ارالعلوم کی ان روایات کا اللہ ہی حافظ ہے۔

حضرت قاری صاحب کی دفات بلاشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہے اور ہم میں سے ہر ضخص پر ان کا حق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق انہیں ایسال ثواب کریں۔ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ عطا فرمائیں 'اور پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نوازیں۔

الله حرلاتحرمنا اجره ولا تفتنا بعده .

البلاغ جلد عاشاره اا



#### مولانا قاضى سعدالله صاحب

ای مینے ملک و ملّت کا دو سرا عظیم نقصان حعرت مولانا قاضی سعدالله صاحب کی وفات کی صورت میں رونما ہوا۔ حضرت مولانا قاضی سعدالله صاحب کو بلوچیتان میں بجا طور پر حضرت مولانا عمر الحق صاحب افغانی قدس سرہ کا جائشین کما جاسکتا ہے۔

وہ بلوچتان کے ان جلیل القدر علاء میں ہے تھے جن کو حضرت مولانا افغانی سے آئی و دارت معارف کے دارت کے وحد دراز تک وزارت معارف کے زیانے میں قضاء شرمی کیلئے فتخب فرمایا تھا۔ انہوں نے عرصہ دراز تک حضرت مولانا افغانی سی محرانی میں قضاء کی فدمت انجام دی میں اس تک کہ آپ کا شار مقات کے نظام قضاء میں وہاں کے قابل ترین قاضوں میں ہونے لگا اور بالا تران کو قلات کی مطبعت موری میں کا رکن نامزد کیا گیا ،جو وہاں کی عدالت انجل کی حیثیت رکھتی ہے۔

قاضی صاحب مرحوم سے فائبانہ تعارف سب سے پہلے اس وقت ہوا جب برا در کرم حضرت مولانا محمد رفع صاحب عثانی یہ ظلم نے اپنے ایک دورہ بلوچتان کے دوران مستو تک میں قاضی صاحب سے ملاقات کا ذکر کیا' اور مہاتھ ہی سے بتایا کہ میں نے وہاں ان کے تحریر کردہ بعض فیصلے دیکھے' اور اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ بھراللہ ابھی تعناء شرقی کے جانے والے ملک میں موجود ہیں۔

بسارے بعد ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ہے قاضی صاحب کا تذکرہ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ہے قاضی صاحب کا تذکرہ آیا تو انہوں نے بھی قاضی صاحب کی پلنہ علی استعداد ' فقتی نظراور قضاء شرقی کے کام میں ان کی مصارت کی تعریف فرمائی ہے ہی فرمائی کہ آپ حضرات کونسل کے کام میں ان سے محضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے بیمی فرمائی کہ آپ حضرات کونسل کے کام میں ان سے بھی مشورہ اور تعادن لیا کریں تو بھترے بے نانچہ احترکی ور خواست پر انہیں ایک مرجبہ کونسل کے اجلاس میں خصوصی طور پر بحثیت مشیرہ عوکیا گیا۔ بیہ میری ان سے پہلی ملا قات مقی ۔ اس اجلاس کے دوران میری ور خواست پر انہوں نے قیام دار العلوم ہی میں فرمائی ' اور مقی میں فرمائی' اور استفادہ کا خوب موقع ملا 'جس نے ان کے علی رسوخ' فہم

سلیم اور اصابت فکر کاایک نقش دل پر قائم کردیا۔

بعد میں احتر کونسل سے منتعفی ہوگیا' اور اس کے تقریباً سال بھر کے بعد جب کونسل کی از سرنو تفکیل ہوئی تو قاضی صاحب اس کے با قاعدہ رکن بن گئے۔ اس نامزدگی میں احتر کی خواہش اور کوشش کو بھی دخل تھا' اس لئے ان کی اس رکنیت سے جھے بیوی مسرت اور طمانیت حاصل ہوئی۔

توقع کے معابق قاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کونسل کی کارروائیوں میں نمایاں ضدات انجام دیں ' یہاں تک کہ کونسل کا مرتب کردہ '' قانون شادت'' جس کی موافقت اور کا انتقالت کا پچھلے دنوں ملک میں برا شور رہا' اس کا ابتدائی مسودہ بنیادی طور پر قاضی صاحب مرحوم نے بی تیار کیا تھا ' اس مسودے کی تیاری کے دوران قاضی صاحب ہمارے وارالعلوم بی میں قیام پذیر رہے' اور یماں کے کتب خانے سے استفادہ فراتے رہے۔ انفاق سے میں اس کے اگر میں ان کا کوئی ہاتھ نمیں بناسکا' بلکہ اب تک اس مسودے کے معادے سے بھی محروم رہا' لیکن قاضی صاحب کے علم اور تجرب سے میں امید معودے کے مائیدا ناخاہ دواس کام کو مطلوبہ قابلیت کے ساتھ انجام دیں گے۔

یت درازے احترکی خواہش تھی کہ ملک میں کوئی ادارہ ایا ہونا جا ہے جہاں قضاء شرعی کی تربیت کا مناسب انتظام ہو۔ چنانچہ کئی سال قبل میں نے قاضی صاحب ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے چند ماہ کا کورس دارالعلوم میں شروع کرنے پر آمادگی فلا ہر فرمائی'اور کئی سال کی حیص بیعس کے بعد بالاً خر گزشتہ ہے پیوستہ سال دارالعلوم میں جارہ اہ کا تربیّ کورس شروع کیا گیا۔ اس میں قاضی صاحب کو سک بنیاد کی حیثیت حاصل تھی۔ انہوں نے بی مولانا قاضی مجمد ہارون صاحب میں کل کو بھی اس خدمت پر آمادہ فرمائی'اور .لفنلہ تعالی جارہ اور .لفنلہ تعالی جارہ دو نمایت کامیاب رہا۔ پھر ہم نے اسپنے عومیٰ دوست مولانا قاضی بھیراحمد صاحب کو بھی آزاد کشمیرے مدعو کرلیا جنوں نے اس میں مزید جان ڈال

لیکن اس چار ماہ کے دوران قاضی صاحبؒ نے پیشتروقت دارالعلوم میں گزارا اور اس دوران "قانون شہادت" کی ابتدائی تسوید کا کام بھی کرتے رہے' بلکہ اس طویل مّت تک قلات سے غیرعاضری کے سلسلے میں انہیں اپنے شالیلے کے اضران بالا کامعتوب بھی بننا رِدا میاں تک کہ وہ ان کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر مجلس شوریٰ کی رکنیت سے متعمل مجمی ہوگئے۔

قاضی صاحب جس عمراور جن قُوی کے بزرگ تے 'ان کے پیش نظر بھی یہ نصور بھی نہ آسکیا تھا کہ وہ اتنی جلد ہم ہے رخصت ہوجا کیں گے۔ مارچ ۱۹۸۳ء یس ایک دن اچا تک بھیے ان کا پیغام ملا کہ میں کوئٹہ ہے آگر جناح اسپتال کراچی میں داخل ہوں 'اور ملا قات کرنا چاہتا ہوں۔ احتر اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد قلم کے ہمراہ بہتال پنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے' طالت بظاہر قابل اطمینان تھی' بہتال پنچا تو معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا معمولی اثر ہوا ہے' طالت بظاہر قابل اطمینان تھی' اور طبیعت صحت کی طرف ماکس کیان وہ ہمیں دیکھ کر آبدیدہ ہوگئے' ویر تک ہمارا ہاتھ اپنے بیٹے پر رکھے رہے' اس وقت ان پر فکر آخرت کا غلبہ تھا' ہم نے تسلی دی محمران کا انداز تارہا تھا کہ وہ اپناوقت قریب دیکھ رہے ہیں۔

انقاق ہے اسلے ہی دن بجھے سعودی عرب کا سفردر پیش تھا میں وہاں چلاکیا اور واپسی کے بعد تصور میر رہا کہ وہ صحت یاب ہو کر جا بھی ہوں گے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصہ کرا ہی میں رہنے کے بعد واپس تشریف لے گئے علاج مسلسل جاری رہا الیکن ان کی صحت بحال نہ ہو سکی۔ اچا تک ایک ون میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں اخبار میں ان کی وفات کی خبر نظر آئی۔ ول کو شدید و ما لگا الیک ون میں اسلام آباد میں نقم تو وہاں اخبار میں ان کی معاجزادے کے خبر نظر آئی۔ ول کو شدید و ما لگا الیک وفات کی ارا منظم میں زیر تعلیم ہیں میں نے فون کیا تو خبر کی تعدیق ہوگئی انا منظم وا ما اللہ در حجود ۔

الله تعالی کی مشیت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نمیں وہ حاکم بھی ہیں 'حکیم بھی ان کا ہر فیصلہ علی ان کا ہر فیصلہ حکمت کے میں مطابق ہے۔ ہماری سمجھ آئے 'یا نہ آئے 'لکین ہم کو آء بینوں کے لئے تو بقا ہریہ ایک عظیم نقصان ہے۔ ابھی ان ہے بہت می توقعات وابستہ تھیں 'اور طک کو بقا ہران کی خدمات کی مفرورت تھی۔ لیکن یہ ساری یا تی کو آاہ بنی کی ہیں۔ حکمت کا تقاضہ یقیبناً وہی تھا ہو مشیت باری کے تحت عمل میں آیا۔ ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت میں درجات عالیہ سے نوازے 'ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے' اور لیماند گان کو اس صدے کے سنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین۔

البلاخ جلد ۱۸شاره ۳

### پروفیسر محمد ایوب قادری صاحب

پچلے دنوں ہے در ہے ملک و ملّت کی کی مقترر افخصیتوں کی وفات کا حادثہ پیش آیا جن کا تذکرہ ''البلاغ" میں اس سے قبل نہ آسکا' اس مرتبہ ان حضرات کا ذکر خیر مقصود ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ :

ا ذكرو إ مواناكم بالخير

(اہے مرنے والوں کی بھلائیاں یا دکیا کد)

اس لئے یہ تذکرہ صرف ایک رسمی خانہ پری نہیں' بلکہ اس مدیث مبادک کی حمیل ہے جس میں بہت سی حکمتیں نبال ہیں۔

جن حفزات کا اس وقت تذکرہ مقصود ہے ان میں سب سے پہلے جن صاحب کی دفات ہوئی وہ جناب پر وفیسر محر الیوب قادری صاحب مرحوم تنے ، جو برصغیر کی آری کے کے موضوع پر ہمارے ملک کی گرانقدر ترین متاع کی حثیت رکھتے تھے۔

ہمارے ملک میں ایسے نوگوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے جنہیں ''فخافی العلم ''کما جاسکے 'اور جن کی نشست و برخاست سے لیکر سوچ پیچار تک کا محور علم ہی علم ہو۔ مادہ پرتی کے اس دور میں علم محض ایک ذریعہ محاش ہوکر روگیا ہے جس کا تعلق ہیسہ کمانے سے ہے' ذاتی دلچیں سے نمیں۔ اس عملی کساد بازاری کے دور میں اگر کوئی محض ایسا نظر آئے جو علم کی تڑپ واقعی رکھتا ہو' تواس سے باختیار محبت ہوجاتی ہے۔

مرحوم پروفیسرایوب قادری صاحب اپنے موضوع کے تعلق ہے ایسے ہی افراد میں افراد میں افراد میں ہوخی کے تعلق ہے ایسے ہی افراد میں ہے تھے۔ پر صغیر کی علمی اور اوبی آریخ ان کے مطالعے اور تحقیق کا خاص موضوع تھا' اور اللہ نے اس موضوع پر انہیں ہے مثال عبور عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کو حافظہ بھی بڑا تھی تھی مطالعے کی توثیق خاص بھی مرحمت فرمائی تھی' چنانچہ آپ ان کے ماضے علم وادب سے تعلق رکھنے والی برصغیر کی کسی بھی الی صخصیت کا نام لے دیجئے جس نے کوئی معمول کام کیا ہو' وہ شخصیت خواد کتنی ہی فیر معروف کیوں نہ ہو' ب

مرحوم ان کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچادیتے" اور بسااو قات ان کے من ولادت و فات تک زبائی بتادیتے تھے۔

خود ناچیز کو برصغیری آریخ یا اس کی هخصیتوں کے متعلق جب بھی کوئی الجھن پیش آتی اور معمولی علاش و جبتو سے حل نہ ہوتی تو اکثر مرحوم سے رجوع کر آ۔ اگر خط لکھتا تو فوراً جواب آنا اور تشفی ہوجاتی۔ ٹمیلی فون پر بات ہوتی تو مختفر معلوات وہیں حاصل ہوجاتیں اور بھی بھی وہ کرم فرائے تو خود بہت سامواد لے کر تشریف لے آتے تھے۔

احتر کے ساتھ ان کو نصوصی مجت و شفقت کا تعلق تھا۔ "البلاغ" کے لئے متعدو مفایین انہوں نے کلے۔ بہت ہے دو سرول ہے نکھوائے اور احتر کے علی کاموں ہیں ہر ممکن مدد فرمائی۔ میں جس زمانے میں عیسائیت کے موضوع پر "اظہارالحق" کی تشریحہ و تحقیق میں مشخول تھا اس وقت نہ جانے میری مفرورت کی کتنی کتابیں مرحوم نے خود سیّا کیں اور کتنی ایک معرفت دو سرول ہے حاصل کرائیں۔ حضرت مولانا رحمت الله صاحب کیرانوی کتنی اپنی معرفت دو سرول ہے حاصل کرائیں۔ حضرت مولانا رحمت الله صاحب کیرانوی قدت سرو کا تذکرہ لکھنے میں انہوں نے بطور خاص مدد فرمائی اور بیدان کی علم دوستی اور اخلاقی عقمت تھی کہ اکثراس تعاون کیلئے خود سنر کرکے دارالعلوم تشریف لائے اور بہت کم ایسا انتحاق ہوا کہ بھے ان کے پاس جانا پڑا ہو۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی علم دوستی عطا فرماتے ہیں 'وہ نظا ہری کنگفات ہے بیاز ہوتے ہیں۔

پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم نے بہت می کتابیں اور ورجوں مقالے یاوگار
چھوڑے ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب اور ہر مقالہ برصغیری آریخ کے کسی پہلوپہ ٹھوس مواوکا
خزینہ ہے ،جو اس موضوع پر کام کرنے والوں کیلئے انشاء انڈ بہترین رہنما کا کام دے گا۔
ابھی عالباً وہ تمین ماہ پہلے کی بات ہے کہ دارالعلوم میں عراق کے ایک عالم تشریف
لائے جو ہندوستان کے علماء کے تذکرے پر مشتمل ایک کتاب عربی میں آیاف کررہ میں اگواس موضوع پر مواد کی ضرورت تھی ، لیکن عربی ذبان کے سوادو سری زبان ان کے لئے
قائل فیم نہ تھی۔ عربی میں جو معروف کتابیں "نزست الخواطر" اور "رجال اسٹرالند" اس
موضوع پر ہیں ان کی نشاندہی کردی گئی اکیلن وہ مزید کتب چاہتے تھے ، میں نے پر وفیسرصاحب
مرضوم پر ہیں ان کی نشاندہی کردی گئی اکیلن وہ مزید کتب چاہتے تھے ، میں نے پر وفیسرصاحب
مرضوم پر ہیں ان کی نشاندہی کردی گئی اکیلن وہ مزید کتب چاہتے تھے ، میں نے پر وفیسرصاحب
مرضوم پر ہیں ان کی مزورت سے سکاہ کیا اس موضوع پر پڑھودی بات چیت ہوتی رہی کمیں نے بات چیت ہوتی رہی کیں

ادر پھرفون بند ہوگیا۔ اس وقت کس کو اندازہ تھا کہ بید ان سے آخری گفتگو ہے۔ اس کے پھر فون بند ہوگیا۔ اس کے کھر عرص بعد میں اسلام آباد میں تھا تو اخبار میں بید وقد از خبر نظرے گذری کہ مرحوم شائل ما گھم آباد کی ایک سڑک پر پیدل جارہے تھے کہ کسی گاڑی کی وحثیانہ ڈرائیونگ کا نشانہ بن کسٹے ادا بند والمانیہ در جعوف ۔

بسوں'ٹرکوں اور کاروں میں تیز رفتاری اور لا قانونیت کا ربحان روز بروز شدید تر ہوتا جارہا ہے' اور چند لحوں کی ہے مقصد بچت کا مدیمونانہ شوق روزانہ نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بچھا ویتا ہے۔ وہ گاڑی والا کیا جانے کہ اس نے اپنا یہ شوق پورا کرکے ملک و ملت کو کتنے جیتی آدمی سے محروم کردیا ہے؟۔

موت ہرا کی کو آئی ہے' اور پروفیسرایوب قادری صاحب مرحوم اپنے لئے اتن ہی زندگی لیکر آئے تھے'کاش!کہ ہم ان حادثات ہے اپنی زندگی کے لئے کوئی سبق لے سیس' اور دنیا کی اس زندگی کی حقیقت پھیان لیس جس کا کوئی لھے بیٹین شیس۔

دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم کی خدمات کو تبول فرماکران کی مغفرت فرمائیں' انسیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں' اور ان کے پسماند گان کو صبر جمیل کی توثیق بخشیں۔ جمین۔

أبيلاغ جلد ١٨ شاره ٥



## حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشهروي

# (خليفةُ اجل حفرت مولاناا شرف على تقانويٌ)

دو سرے بزرگ جن کی وقات کی اطلاع دو سرے نمبر رہوئی مصرت مولانا عبدالسلام صاحب نوشهروی رحمته الله علیہ تھے۔ حصرت موصوف پاکستان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سرہ کے ان خلفاء میں سے تھے جن کی تعداد اب کیفتے کھنتے ان کی دفات کے بعد کل تین رہ گئی ہے۔ حفظ ھھ اللہ نغالیٰ۔

حضرت مولاناً کا قیام چونکه نوشرہ میں تھا' اور وہ ان بزرگول میں سے تھے ہو سیای جمیلوں اور اسٹیج کی زندگی سے ہیشہ کنارہ کش رہے اس لئے سنری نویت ہی بہت کم آتی تھی' وہ زیادہ تراپنے وطن میں رہ کری دعوت واصلاح کا فریشہ انجام دیتے رہے 'اور شرت کے فتوں سے اپنے آپ کو بچائے ہی رکھا۔ چنانچہ راقم الحروف کو ان سے زیادہ نیاز حاصل نہ ہوسکا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم بھائیوں جناب مولانا مشرف علی تعانوی' اور مولانا وکیل احمد صاحب شیروانی کی جدوجہد کو قبول فرمائے آگ انہوں نے بچھ عرصے سے مجلس میا خت الہور میں ایسے اجماعات کا سلسلہ شروع کیا' جن میں حضرت تھیم صیافت آلے اللہ میں۔

انمی اجتماعات میں حضرت مولانا کی زیارت کا شرف عاصل ہوا۔ صورت ایس کہ دیکھ کر خدا یاد آئے ، صحبت پر انوار اور پر ناشیر' سادگی اور تواضع ادا ادا سے نمایاں' اپنے مرشد سے حاصل کئے ہوئے فیوض حرز جان' حق کی صراط مستقیم پر پوری طرح ٹابت قدم' اور اس ٹابت قدی پر سکینت و طمانیت کی دولت سے سرشار۔ غرض ان تمام آٹار کے اٹین جو انتارع سنت اور انابت الی اللہ کے سانچ میں ڈھلے ہوئے بزرگوں کا طرہ اقمیاز ہوتے ہیں۔ حضرت سے زیادہ استفادے اور محبت اٹھانے کا موقع تو نہ مل سکا' لیکن جن چند مختصر ملا قاتوں کی دولت حاصل ہوئی ان کا تعش جمیل نا قابل فراموش ہے۔ کوناکوں فنوں کے اس دور میں ایسے خدا رسیدہ پررکوں کا نفس وجود بھی امت کیلے مجم رحمت ہو آئے اور نہ جانے کتے فتوں کے لئے آڑینا رہتا ہے۔ اس لئے ان کی دفات پوری امت کا عظیم نقصان ہے۔ ان لڈ کھ وا نا البید واجعون۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازے 'ان کے موسلین کو ان کے فوض عام کرنے کی توثیق بخٹے 'اور پسماندگان کو مبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ عدلاء۔ احمین ۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥



### جناب مولانانورالحن صاحب بخاريٌ

۵ جنوری کو میں اسلام آباد میں تھا' وہیں جناب مولانا نورالحسن صاحب بخاری سی وفات کی اطلاع ملی ۔ انا لذک و انا الدیہ را جعوث ۔

مولانا بخاری ہمارے ملک کے ان نامور علاء میں سے تھے جنبوں نے ساری عمریاطل کے فتوں کے خلاف حق کا دفاع کرنے میں گذاری۔ یوں تووہ تمام باطل نظریات کے خلاف سینہ سپر رہے 'اور ختم نبوت کی تحریک میں بھی انہوں نے نمایاں حصہ لیا 'اور اس راہ میں قیدوبرد کی صعوبتیں بھی اٹھا کیں 'لیکن شیعیت ان کا خاص موضوع تھا 'جس پر ان کا مطالعہ بھی نمایت وسیع تھا 'اور اس موضوع پر ان کی تقریر و تحریر بھی بری پر مغزاور عالمانہ ہوتی تھی۔ شیعہ فدہب کی بنیادی کتابوں کے حوالے انہیں از برتنے 'اور اس موضوع پر علی اور علی جدوجہد کے لئے انہوں نے دستھم الل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے شعبت کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے شعبت کے مقابلے میں اہل سنت کے عقائد کی وضاحت میں خاص طور پر ہوئی تھی جس نے اندر کائی کام کیا ہے۔

یوں تو مولاناً نے بہت ی کتابیں آلیف فرہائیں الکین احتر کو ان کی ایک ہی کتاب ہے استفادے کا موقع ملا۔ اور وہ مولانا مورود کی صاحب مرحوم کی" خلافت و ملوکیت " کے جواب بیس ان کی کتاب "عادلانہ دفاع" ہے۔ انداز بیان اور بعض مسائل میں اختیاف کی مخبائش ہے قطع نظریہ کتاب فیجی علی مواد پر مشتل ہے 'جواس موضوع پر مطالعہ اور تحقیق کرنے والوں کے لئے بزی عددگار ثابت ہوسکتی ہے۔

مولاناً کی وفات علمی اور دینی حلقوں کیلئے ایک افسوسناک خلا ہے' اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زلآت و سیآت ہے ورگذر فراکران کی کامل منفرت فرمائیں مور پس ماند گان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ آجن۔

#### مولانا تاج محمود صاحبٌ

اور اب آمازہ ترین اندوہناک سانحہ جناب مولانا آج محمود صاحب کی دفات کا حادثہ ہے جو اس مینے نہ صرف اپنے احباب و اعزہ ' ملکہ ہزار ہا متعلقین اور محبت رکھنے والوں کو سوگوار چھوڑ کراہنے مالک حقیقی سے جالے۔ انامذے حاماً ایپ و راجعو ن ۔

جناب مولانا آج محمود صاحب ۔۔۔۔جن کو آج رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہوئے دل پر آرے چل رحبہ اللہ علیہ لکھتے ہوئے دل پر آرے چل رہبہ چیں۔۔۔۔۔۔۔ قط الرجال کے اس دور میں ملک و ملت کیلئے ایک گرانقدر متاع کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت کے مقدس مشن کی انجام دیں۔ انجام دیں۔ وہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقدر رہنما اور ہفت روزہ "لولاک" کے ایڈ میزی حیثیت سے عمر بحر تعیدہ ختم نبوت کے دفاع میں سینہ سپررہے اور اس کیلئے انہوں نے کسی قربانی سے در لغ نہیں کیا۔

تقریر و خطابت میں وہ احرار کی روایات کے پاسبان تنے 'اور ان گئے چئے مقررین میں سے تنے جنمیں اسنج کی رونق اور مائیک کی آبرد کمنا چاہیے۔ ان کی تقریر میں بیک وقت د ککشی اور شکوہ دونوں کا حسین امتزاج ہو آ تھا جو بننے والوں کو اپنے ساتھ بمالے جانے کی پوری صلاحیت رکھا تھا۔

" ختم نبوت "ان کا بنیادی موضوع تھا' کیکن اس کے علاوہ ملک و ملت کا کوئی و بنی اور ابتخاعی مسئلہ ایسا نہ تھا جس میں وہ بھر پور حصہ نہ لیتے ہوں۔ یہ ان کے افلاص اور کمی ورد کا تیجہ تھا کہ وہ ملک و ملت کے اجتاعی مسائل میں مختلف الفکراصحاب کے ساتھ قدم ہدقدم چلئے اور ان کو دین کے بنیاوی مسائل کے لئے جو ڑے رکھنے کی مطاحبت رکھتے تھے۔ انہوں نے گروہی اور جماعتی حد بندیوں کو دین کے اجماعی مسائل کی جدوجہد میں خود کو ہمی آڑے نئیس دیا 'اور دو سروں کو ہمی حتی الامکان اسی روش پر قائم رکھنے کی کوشش کی۔ مولانا کے ختم نبوت کے دوران پیدا ہوا 'اس تحریک مولانا' سے خصوصی تعلق ہم 124 کے تحریک ختم نبوت کے دوران پیدا ہوا 'اس تحریک

میں تقریباً دس روز احتر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب قدس سرہ کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم رہا۔ اس دوران مولاناً کے ساتھ کائی دقت گزارنے کا موقع ملا ان کی تقریریں بھی سنیں اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی رہیں جن میں تحریک ختم نبوت کیلئے ان کے پرجوش جذبے کے ساتھ ساتھ اصابت رائے اور توازن فکر کا بھی اندازہ ہوا۔

تحریک کی اس رفاقت کے بعد مولاناً اس ناچز پر بہت شفقت فرمانے گئے اور ہر الماقت کے بعد مولاناً کے اور ہر الماقت کے بعد مولاناً کے اور ہر الماقت کے بعد اس محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ پھر بہت ہے ابتا کی مطلاح مشوروں اور عملی کام کی نویت آئی اور ہرموقع پر ان کے ظومی اور جذب کا نفش دل پر قائم ہوا۔ احترکی کنارہ کئی کے باوجود جن علماء کرام نے احترکو دفاقی شرعی عدالت میں بطور نج کام کرنے کے لئے باصرار آبادہ 'بلکہ کمی حد تک مجبور فرمایا ان میں ددسرے حضرات کے علاوہ مولانا تاج محمود صاحب بھمی شامل تھے۔

ابھی چند ماہ تمل میرا فیعل آباد جانا ہوا تو دہاں برادر گرای جناب مولانا نذر احمد صاحب بد تاب مولانا نذر احمد صاحب بد ظلم نے اپنے مدرے میں ایک نشست طے کردی' اور جھے کچھ عرض کرنے کے لئے مجبور فرمایا۔ جناب مولانا آج محمود صاحب ؒ نے اپنی علالت کے باوجود اس نشست کی صدارت فرمائی۔ یہ ان کی شفقت تھی کہ میری سمع فراشی کو محبت اور مبرد سکون کے ساتھ مدارت فرمائی۔ یہ ان کی شفقت تھی کہ میری سمع فراشی کو محبت اور مبرد سکون کے ساتھ برداشت کرکے اس ناچز کیلئے حوصلہ افزائی کے کلمات ارشاد فرمائے۔

کیم رہیج الثانی کو اسلام آباد کے علاق سنونشن میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہی شکفتہ اور شاداب چرو' ملاقات کا وہی دنواز انداز' پچھلے سال کے دل کے شدید دورے کے بعد سے ان کے چرب پر نقابت کے آثار اکثر محسوس ہونے یکھے تھے' لیکن بات میں وہی تھن گرج بزی صد تک باتی تھی۔

ان کی ان دونوں ملا قاتوں ہے اندازہ ہو آتھا کہ وہ قادیا نیت کی حالیہ سرگرمیوں پر ہے حد مضطرب اور بے چین ہیں۔ دونوں مواقع پر ان کا تفقیکو موضوع میں تھا' اور بلا تکلف محسوس ہو یا تھا کہ بید اضطراب ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ کے معلوم تھا کہ بید ان ہے آخری ملا قات ہوگی' بس اس واقعے کے چند دن بعد ہی ان کی دفات کی اطلاع کمی اور پہ چلا کہ ع الله تعالی ان کی دین "تبلینی اور مجاہدانہ خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف تجولیت عطا فرمائیں انہیں جنت الفردوس میں درجات عالیہ ہے سرفراز فرمائیں 'اور ان کے اخلاف کو ان کامٹن ذندہ رکھنے ادراسے آگے بدھانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

البلاغ جلد ١٨ شاره ٥



### حضرت مولانامفتي عبدالله صاحب

علمی طنتوں کے لئے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب کا اسم کرا ہی محتاج تعارف نہیں وہ ان علائے تقانی میں سے تنے کہ ع جن کو د کھے سے خدایا د آئے

ا کابر علائے دیویند سے فیض پانے کی بناء پر ان کی علمی استعداد 'اور خاص طور پر فقنہ سے انکی خصوصی دلچیں قابل رشک تنی۔ درس و قدریس کے علاوہ فتوٹی اور تصنیف کے بھی شناور تنے ' نکین انداز زندگی اس قدر سادہ ' درویثانہ اور متواضع تھا کہ دیکھنے والا سجھ بھی نہ سکتا کہ یہ کوئی بڑے عالم ہو تگے۔

انہوں نے اپنی عمر کا ایک طویل حصہ درس و تدریس اور فتوی کی خدمت میں گذارا۔ ملتان کے خیر المدارس اور قاسم العلوم دونوں مدرسوں سے ان کا تعلق رہا کئیں جہاں تک احتر کو یا د ہے' اس دینی خدمت پر انہوں نے بھی شخواہ وصول نسیں کی۔ تدریس اور فتویٰ کی خدمت بیشہ لوجہ اللہ انجام دی' اور معاش کیلئے اپنے تجارتی کتب خانہ ''کمتبہ صدیقیہ ''کو وسیلہ بنایا۔ دین کے ایسے بے غرض خدّام اب خال خال بی نظر آتے ہیں۔

ایک زمانہ تک وہ ملمان سے ماہانہ رسالہ "العدیق" نکالتے رہے 'جو اپنے زمانے میں علاء دیویند کی طرف سے نگلے والا شاید واحد رسالہ تھا۔ جس نے عرصہ دراز تک دین اور علم دین کی ترجمانی کا حق اداکیا اس کے بعض بدے معرکے کے خاص نمبر بھی شائع ہوئے۔ جب محرکین حدیث کے زیر اثر "نہتے کی وراث "کا مسئلہ اٹھا اور پنجاب اسمبلی میں اس خرض محرکین حدیث کے زیر اثر "نہت کی کہت سے علاء نے اس موضوع پر مفصل مقالے کیے 'کین اس سلسلے میں شاید سب سے زیادہ مبسوط 'مدّل اور کائی دشانی تحریر "العدیق" کیے ارب التیم نمبر" میں شائع ہوئی۔

ورس' تدریس' فتویٰ ' تصنیف اور تجارت کے ساتھ حضرت مفتی صاحب ٌ موصوف اینے اخلاص کے ہناء پر ملک کے ابتماعی مسائل میں بھی دلچپی کے ساتھ حصہ لیتے رہے' اور ملک گیر پہانے پرجب علاء کا کوئی اجتماع ہوتا تو وہ ہمیشہ اس کے رکن رکین ہوتے تھے ' پچھلے دنوں انہوں نے تجازی طرف ہجرت کا ارادہ قربالیا تھا' اور اس کے پہلے مرحلے کے طور پر کراچی منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن ابھی بیدارادہ تھند سخیل ہی تھا کہ وطن اصلی سے بلاوا آگیا۔ انا ہلنگہ و انا المسامہ دا حصوت ۔

موصوف مو حضرت والدصاحب قدس سروسے خاص تعلق قعا اور ای نبت سے برادر محترم حضرت مولانا مفتی مجر رفع علی فی د ظلم اور اس ناکارہ پر بھی بہت شخصت فرماتے سے وار العلوم میں بارہا تشریف لائے 'یمال کے علمی دینی کاموں کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمایا 'وعا کمیں دیں 'اور جب بھی ضرورت پیش آئی 'قعادن سے بھی دریاخ نہیں کیا۔

ایسے مخلص 'وضع دار' ب لوث اور پیکر تواضع بزرگ اب کمال نظر آتے ہیں؟ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی احمیں اپنے مقام قرب میں تیم ترتی درجات عطا قرائیں 'اور پس ماندگان کو میر جمیل کی دولت سے نوازیں۔ آئین۔ قار کمین سے بھی ان کے حق میں دعائے مندگان کو میر جمیل کی دولت سے نوازیں۔ آئین۔ قار کمین سے بھی ان کے حق میں دعائے مغذرت اور ایسال تواب کی درخواست ہے۔ المذکھ بھر لا مخدرصنا احداد ولا تنفذنا بعد ہو۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ٧



#### جناب مولانا محمه شريف جالند هري

پچیلے مینے دو سرا المناک حادثہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا محمد شریف جالند هری (رحمتہ اللہ علیہ) کی دفات کا پیش آیا۔

مولانا محر شریف جالند حری رحمته الله علیه امیر شریعت سید عطاء الله شاه صاحب بخاری رحمته الله علیه کے اُن خاص رفقاء میں سے تھے، جنوں نے اپنی زندگی تحفظ ختم نبوت کے مشن کیلئے وقف کردی تھی۔ انہوں نے اس مشن اور اس مقصد کیلئے بزی قرمانیاں دیں، منکرین ختم نبوت کی سازشوں کا ہرمحاذ پر مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء کی تحریکوں میں وہ صف اول کے رہنماؤں میں شامل تھے۔

احقر کو ان سے سب سے پہلے نیاز ۱۹۷۶ء کی ختم نبوت تحریک کے دوران حاصل ہوا۔
حضرت علامہ سید مجر یوسف بنوری قدس سرہ کے تقم سے احقر ان دنوں مسلمانوں کی طرف
سے اسبلی کیلئے بیان مرتب کرنے کیلئے راولینڈی میں مقیم تھا۔ مولانا جائند هری اس وقت
تحریلی امور میں بھی مصروف رہنے اور بھی بھی اس تحریر کی دیکھ بھال کیلئے ہمارے پاس بھی
تحریف لاتے 'ان کی سنجیدگ' متانت' قدیر اور ان تمام اوصاف کے باوجود انتماورہ کے
سادگی نے بڑا متاثر کیا۔ اس کے بعد بھی متعدد مواقع پر ان سے نیاز حاصل ہو آ رہا اور ہمار
اس آٹرکی مزید آئید ہوتی مئی۔

ساے ۱۹۹۷ء کے بعد مولانا موصوف نے اپنی توجہات کا مرکز قادیا نیوں کے سب ہے بوہ گرخد ربوہ کو بنالیا تھا۔ اسمی کی جدوجہد کے نتیج میں ربوہ کے اندرا کیے عظیم جامع مجد تغییر ہوئی۔ اور تحفظ ختم نبوت کے مراکز ہوئی اور تحفظ ختم نبوت کے مراکز بھی تام کم ہوئے ۔ اور تحفظ ختم نبوت کے مراکز بھی تام کم ہوئے۔ اور تحفظ ختم نبوت کے مراکز دعوت اور تحریک پر۔ اس دقت مسلم کالونی اور اس کی مجد ابتدائی مراحل میں تھی اور سے دکھ کر دل بہت متاثر ہوا کہ ربوہ میں ختم نبوت کے کام کو پھیلانے کی خاطر مولانا نے اس ویانے میں ڈیرہ ڈالا ہوا تھا اور عالفین کی ہمہ جتی سازشوں کا نشانہ بھر پورے عزم اور

استقامت کے ساتھ اپنے مرکز پر ڈٹے ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلصانہ کو ششوں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج ربوہ جیسے شہر میں مسلمانوں کے باو قار مراکز قائم ہیں۔

ا ی برست عطا فرای کہ آب رہوہ بیے سرس سلمانوں نے باو فار مراس فام ہیں۔ میں ها فروری ۱۹۸۵ء کو راولپنڈی میں تھا وہیں اخبار کے ذریعے مولانا کی وفات کی اچانک اطلاع کی۔ انائلہ والمالید داجعون - دل ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کی بال بال مففرت فرائیں 'ان کی خدمات کوائی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں 'اوران کے یس ماندگان کو صبر جمیل کی توثیق مرحمت فرمائیں۔ آمین اور قار کین سے بھی موصوف کیلئے وعائے منفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ٧

# مولانا محمد محترم فنهيم عثاني تت

اور احترکیلئے اس مینے کا سب سے المناک حادث اپنے عم زار بھائی مولانا عمر محترم صاحب نیم عنانی کا حادث وفات ہے جن کے ساتھ "رحمتہ الله عليہ" لکھتے ہوئے آج کلیجہ منہ کو آرہا ہے۔ اماللہ والماللہ واحدون ۔

مولانا مرحوم دیوبند کے معروف علی خانوادے کے چٹم و چراغ ہے۔ ان کے والد مجمہ مسلم صاحب عثانی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند کے اکابر علاء میں سے بتے ہو تقییم بندے پہلے عرصہ دراز تک لا کل پور (فیصل آباد) میں علمی و و پنی خدمات انجام دیئے رہے۔ اور پچھ عرصہ ذائبیل کے شہرہ آفاق مدرے میں بھی استاذ حدیث رہے، قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور کو اپنا و ملن بنالیا اور وہاں ''وارالعلوم الاسلامیہ ''کی بنیاد رکھی' جو تجوید وقراءت کی درسگاہ کے طور پر ملک بحر شرص مشہورے' اور جمال حضرت عبدالمالک صاحب' جسے امام فن مرتب علی تعانوی سے تجوید وقراءت کی تعانوی صاحب معرف علی تعانوی صاحب مطاح درس دیا (اور آج بید مدرسہ براور محترم جناب مولانا مشرف علی تعانوی صاحب مطاح کے ذیر اجتمام بحداللہ کامیابی کے ساتھ مصروف خدمت ہے)۔

مول نا محر محترم فہم عثانی اننی حضرت مولانا محمد مسلم صاحب عثانی قدس سرہ کے فرزند ار جند تنے 'انہوں نے شروع میں انگریزی تعلیم حاصل کی 'اور والد باجد کی وفات کے بعد عمر کا ایک بڑا حصہ مختلف محکموں کی ملازمتوں میں بسرکیا۔ اس دور میں ان کی ولچپی کا محور علم دین کے بجائے شعرو اوب رہا۔ نوجوانی کے دور میں ایک مینک میں ملازم ہوگئے 'لیکن اس ملازمت کے دور ان ایک بزرگ نے ملاقات کے وقت یہ جملہ کملیا کہ "تم مینک کی ملازمت کیلئے بیدا نہیں ہوئے "بس یہ جملہ ان کی زندگی کیلئے انقلاب کا نقطۂ آغاز بن گیا۔

سیا پید سات کا محبت کے ذیر اثر وی جذبات رگ و پے میں ساتے ہوئے تھے انیکن والد ماجد کی محبت کے ذیر اثر وی جذبات رگ و پے میں ساتے ہوئے تھے انیکن حالات نے کمی اور ررخ پر ڈال دیا تھا'اس جملے نے اندر چھپے ہوئے ان جذبات کو اجا گر کرکے انہیں عملی زندگی میں بر سرکار کردیا۔ انہوں نے محافی مشکلات کی پرواز کر کے ہوئے بینک کی طازمت ترک کردی' اور دنیوی اعتبارے ایک باعزت طازمت کو چھوڑ کر ایک پرچون

ک دکان کیکر بیٹھ گئے۔ اس دوران معاشی مشکلات سے گذرے 'کیکن پائے استقامت میں جنبش نہ آنے دی۔ دکان میں نقصان ہوا تو ایک محکے میں ملازمت کرلی۔

اس تکھے میں بعض افسان نے کوئی غلط حساب و کتاب رکھنا چاہا 'اور اس کام کے لئے اس تکھے میں بعض افسران نے کوئی غلط حساب و کتاب رکھنا چاہا 'اور اس کام کے لئے ان کو مامور کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ''میں نے حرام کمائی ہے پر بیزی خاطر بینک کی اچھی ملازمت چھوڑی ہے 'اور اب حرام آمدٹی ہے آئب ہو چکا بوں 'الذا اید کام نہیں کرسکا'' شدہ شدہ ان کی امانت و دیا نت کی خبروا پڑا کے بعض افسران کو پٹیجی تو انہوں نے قحط الرجال کے اس دور میں ایسے امانت دار محض کی قدر پچاہتے ہوئے انہیں واپڈا میں ایک ارجال کے اس دور میں ایسے امانت دار محض کی قدر پچاہتے ہوئے انہیں واپڈا میں ایک اچھی ملازمت کی چھکش کی' جمال وہ ترقی کرتے کرتے اسٹھنٹ وائر کشرکے عمدے تک پہنچ

ای ملازمت کے دوران ان کے دل میں حصول علم دین کا جذبہ پیدا ہوا' اور ایک بڑے عیال کی کفالت اور ملازمت کی ذمہ داریوں کے ساتھ انہوں نے با قاعدہ عملی زبان اور اسلامی علوم کی مخصیل شروع کردی۔ پہلے بیہ تعلیم خی طور پر بعض اسا تذہ سے حاصل کی' پھر با قاعدہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تغییر' حدیث' اور فقہ کی کتابیں ماہراسا تذہ سے پڑھیں۔ اور اسلامیات اور پھر علی میں نمایاں حثیث کے ساتھ ایم اے کیا۔

الله تعالی نے ذہات و فطانت اور خوش ذوتی سے نوازا تھا اور علمی مزاج اپنے والد ماجہ سے درئے میں ہایا تھا۔ اس کئے بہت جلد ان علوم میں اچھی استعداد عاصل کرلی' اور اس کے بعد خدمت دین ہی کو اپنا اور دھنا چھونا بنالیا۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد ان کے زیادہ تر او قات تحریر و تقریر کے ذریعے دین کی تبلیغ و اشاعت ہی میں صرف ہوتے تھے۔ اپنے محلے کی "مبجد مقدس" میں نماز بھی پڑھاتے تھے' اور وہیں دہی کتابوں کا ایک وارالمطالعہ قائم کر رکھا تھا۔ جعد کی نماز شادمان کالونی کی ایک بڑی مجد میں پڑھاتے' جمال ان کی ہفتہ وار تقریر نمایت متبول اور منیر خاص و عام تھی' اور جس کی بدولت بہت سے لوگوں کو را وہدایت نفیب ہوئی۔

الله تعالی نے تحریر و انشاء کا بھی خاص سلیقہ بخشا تھا' چنانچہ تلم کے ذریعے بھی انہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی۔ ایتداء میں انہوں نے دینی رسائل میں مضامین تکھینے شروع کئے۔ پھر رفتہ رفتہ متعدد مختیم کا بیں بھی تکھیں '' مجمت مدیث'' کے موضوع پر ان کی مفصل کتاب "حفاظت و جیت مدیث" (جو تقریباً چه سو صفحات پر مشتمل ہے) شاید اپنی جامعیت کے لحاظ سے اس موضوع پر اردو میں مفصل ترین کتاب ہے جس میں انہوں نے محرین مدیث کے تمام دلا کل واعتراضات کے آرویود بکمیر کر رکھ دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ نماز کے احکام و مسائل پر انہوں نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے وہ بھی اپنے موضوع پر اردو کی شاید جامع ترین کتاب ہے 'اور پھرخود ہی اس کا انگریزی ترجمہ کرکے اس کی افادے کو عالمگیرینادیا ہے۔

حعزت والد صاحب قدس سرہ کی کتاب "احکام جج" کا انگریزی ترجمہ بھی برادر موصوف" بی نے کیا ہے جو "How toperform hail" کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک درجن سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں آلیف فرمائی ہیں

اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک درجن سے زائد چھوٹی بڑی گتا ہیں تالیف فرمائی ہیں جن میں سے ہرایک مواد کی محت و جامعیت اور فکلفتہ اسلوب تحریر کے لحاظ ہے اردو کے زخیرہ کتب میں بیش بھااضائے کی حیثیت رکھتا ہے۔

پچھلے دنوں ملک میں عورت کی دیت کا مسئلہ اٹھا تو برا در موصوف ؒ نے اس مسئلے پر بھی ایک مفصل مقالہ تحریر فرمایا جو چند ہی ماہ پہلے البلاغ میں قسط وار شائع ہوا ہے۔ '

احترنے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی قدس سرہ کی کتاب "اظہار الحق"
کا اردو ترجمہ اپنی شرح و تحقیق کے ساتھ شائع کیا تھا، حضرت مولانا کی ایک دو سری کتاب
"اکجاز عیسوی" کی تحقیق و تر تیب پر بھی احقرنے کام شروع کیا، کیان مصرہ فیات کی بنا پر اسکی
مجلیل نہ کرسکا۔ اس کی محکیل کیلئے احقرنے برادر موصوف ؓ ہے درخواست کی 'چنانچہ دہ چند
ماہ ہے اس کام میں مشغول تھے ادر اس کا معتدبہ حصہ کھمل کر پیچلے تھے۔ اسکے علاوہ اسکے والد
ماجد قدس سرہ نے محاوی شریف کی ایک شرح تمایف فرمائی تھی جس کا مسودہ اسکے پاس
محفوظ تھا، دہ اس مسودے کی تبسین و تر تیب میں مشغول تھے ادر شاید اس کا قابل لحاظ حصہ
کابت بھی کرا چیا تھے۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں جن غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا 'اوران کے او قات میں جو برکت عطا فرمائی تقی (کہ واپڈا کی ملازمت اور کیٹرعیال کی دیکھ بھال کے ساتھ انہوں نے تقریر اور تحریر کے ذریعے دین کی اتن خدمت انجام دی) اس کے پیش نظران کی زبان و قلم سے بہت کچھ توقعات قائم تھیں۔ ان کی عمر بھی بھٹکل پچاس سال ہوئی ہوگی 'اوریہ تجویز بھی زیرِ فور تنمی که وه مستقل طور پر کراچی آگرا نها سارا وقت تصنیفی خدمات کیلیے وقف کردیں۔ لیکن مشیقت ایزدی مرخواہش پر بالا ہے۔ ان کی دو ژوھوپ جس منزل کیلیے تنمی وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس منزل تک پنچ گئے۔

جعد ۲۲ فروری کو انهول نے حسب معمول شادمان کالونی کی معجد میں جعد پڑھایا 'جعد کے بعد ایک صاحب نے انہیں اپنا مکان دکھائے کی دعوت دی 'وہ صاحب آگے آگے گاؤی میں جارہ تھے 'اور یہ موٹر سائیکل پر ان کے بیچے چل رہے تھے 'اوانک ایک دورا ہے پر برابر کی سڑک سے ایک تیز رفآر سوزو کی نمودا رہوئی 'اور اس نے موٹر سائیکل کو حکم ماری' موٹ بر ضرب آئی 'اور ا تن کاری ضرب کہ موقع پر عوانا 'موٹر سائیکل سے دور جاکر گرے' دماغ پر ضرب آئی 'اور ا تن کاری ضرب کہ موقع پر عاص جان حال المدے داخلا

برادر موصوف علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سمرہ کے طیفہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس سمرہ کے طیفہ حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب بد ظالم (المثان) سے بیعت کی اجازت بھی حاصل تھی' اور اللہ تعالی نے اس فیض صحبت سے ان کو علم وعمل کے ساتھ دل مجرم کدا زاور انابت و خشیت کی خاص کیفیات سے بھی توازا تھا۔

ان کا وائی معمول تھا کہ عصر و مغرب کے درمیان وہ احقر کے براور زادہ عزیز مولانا محود اشرف عثانی کے سلمہ پاس اوارہ اسلامیات آجات اور نماز مغرب تک وہیں رہجے تھے۔ دونوں میں بری محبت و موانست تھی۔ جب بھی احقر کا لاہور جانا ہو آ تو عمواً وہیں ان کے طلاقات ہو آن اور ہر ملاقات کے بعد دل میں ان کی سلامت نگر ان کے حسن اظات اور ان کے افلاص و محبت کا نقش مزید گرا ہو جاتا۔ ہمارے لئے لاہور جن مختصیتوں سے آباد تھا ان کے افلاص و محبت کا نقش مزید گرا ہو جاتا۔ ہمارے لئے لاہور جن مختصیتوں سے آباد تھا کہ دہ اس قدر جلد ہم سے بچمز ان میں سے ایک وہ ہمی تھے اور بھی تصور بھی نہ آیا تھا کہ دہ اس قدر جلد ہم سے بچمز جاتمیں گیا تھا کہ دہ اس قدر جلد ہم سے بچمز ہمات قدرت کی طرف سے ہمیں غفاتوں کی دلدل سے نکالئے کیلئے آنویانہ ہوتے ہیں 'کاش کہ ہم ان سے سمیل کیرا پنی زندگی ہیں کوئی تبدیلی ہدا کرسکیں۔

برادر موصوف کا نام قارئین البلاغ کیلئے نیا نہیں ان کے نہ جانے کتنے مضامین البلاغ میں شائع ہوئے ہیں۔ قارئین سے درخواست ہے کہ وہ برادر موصوف کو دعائے مغفرت اور ایسال ٹواب میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس پاک نفس انسان کواپے جوار رحمت میں مقامات عالیہ عطا فرمائیں' اور پس ماندگان کو صبر جیل کی دولت سے نوازیں آمین ثم آمین' ع خوش در مطید' ولے شعلہ مستعبی بود

البلاغ جلد ١٩ شارد ٧

## حضرت مولاناحاجي محمد شريف صاحب

پچلے مینے تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا حادثہ رحلت دل پر بجل بن کر گرا۔ اما اللہ کے والاالمہ دا حصورت ۔

حفرت عاتی صاحب قدس سرہ پاکستان میں حفرت تھیم الامت قدس سرہ کے ان خلفاء میں ہے تھے جن کی تعداد اب ایک ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم رہ گئی تھی اور اب ان کے رخصت ہوئے کے بعد تو پاکستان میں اس مقدس قافلے کی صرف وو فخصیتیں ہاتی رہ گئی ہیں۔ اللہ تعانی ان کا سایہ رحمت و شفقت ہمارے سروں پر آدر بعافیت سلامت رکھیں' اور ان کے فوض سے مستنید ہوئے کی توفق مرحمت فرمائیں' آمین۔ ایک سیدی و سندی و مدی و مولائی حضرت مولائی حضرت و اکثر عبد الحق صاحب عارتی مظلم العالی' اور دو سرے حضرت مولائی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب مد ظلم العالی متعنا دائلہ بطول حیارت مالی الدہ بور۔

حفزت مولانا عاجی محمر شریف صاحب ٌ ملتان میں قیام پذیر نتے جامعہ خیرالمدارس کے مررست تنے اور انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے شیخ کے مسلک کے مطابق اصلاح وارشاد کی خدمات انجام دے رہے تتے۔

حضرت ؓ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے فیخ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجسم کرامت ہوں کہ انہوں نے مجھے کس ماحول سے نکال کرکماں پہنچادیا۔

حضرت حاجی صاحب کم متمرا ۱۹۰۱ء کو صلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں مہندی پور میں پیدا ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک قصید کیریاں کے اینگلو سنسرت ہائی اسکول میں آٹھویں جاءت تک تعلیم حاصل کی۔ اس اسکول پر آریوں کا غلبہ تھا اس لئے انہوں نے آپ کو اپنا ہم ذہب بتانے کی کوشش کی کیمن بغضدتعالی آپ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے 'اگر چد وضع قطع بری حد شک اس ماحول کے رنگ میں رنگ گئی۔ ۱۹۲۱ء میں آپ نے گور نمنٹ ہائی اسکول جائد ھرسے پاس کیا وہاں آپ کا شار ممتاز طلباء میں ہو تا تھا۔ چودھری محمد علی صاحب

مرحوم سابق وزیر اعظم پاکستان آپ کے ہم جماعت ہم کمواور خاص دوست تھے۔ وہاں رہے ہوئے قبال فرسٹ الیون کے کھلا ڑی ہمی رہے۔ غرض وضع قطع ہے لیکر معروفیات سک تمام یا تیں ایک مغربی طرز کی ورس گاہ کے طالب علم کی ہی تعییں۔ تعلیم ہے قراغت کے بعد بھی ضلع ہوشیار پور کے متعدد اسکولوں میں ریاضی اور اگریزی کے استاد کی حیثیت کے بعد بھی شاخ ہوشیار پور میں انگلش نیچرکی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالآخر میانی افغاناں ضلع ہوشیار پور میں انگلش نیچرکی حیثیت سے تعینات ہوئے تو بیسویں صدی کے ایک آزاد منش نوجوان کی طرح انگریزی لباس واڑھی سے بنیاز اور نماز کی ہاری باس واڑھی

لیکن یمال حضرت مولانا شیر محمد صاحب ہے ملاقات ہوگئ جو خط و کتابت کے ذریعہ علیم الامت حضرت تھانوی قدس مرہ سے تعلق رکھتے تھے (اوربعد میں حضرت کے فلیفہ بھی ہوئے)۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب پر فانقاہ تھانہ بمون کا رنگ چڑھ رہا تھا۔ ان کی پاکیزہ اور قابل رشک زندگی آپ پر اثر انداز ہوئی۔ خود فرماتے ہیں کہ "ابتداء میں شرم کی وجہ سے اور بعد میں خلوص سے پہلے تین وقت کا اور پھرپائے وقت کا نمازی بن میا "۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی زندگی میں جو مشش تھی اس نے رفتہ رفتہ موز تحکیم الامت حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی زندگی میں جو مشتی تھانی قائم کرادیا۔ اور پھراسکول کی بوی چھنیاں ہوئی تو حضرت مولانا شیر محمد صاحب کے ساتھ خود بھی تھانہ بھون تشریف لے گئے اور بھر سے می الامت کی زیارت و محبت سے مشرف ہوئے۔

بس پر کیا تھا؟ زندگی کی کایا ہی لیٹ گئی طال دحرام اور جائز و ناجائز کی فکر پیدا ہوئی ا اور اس فکر کی بدولت اپنے بہت سے دنیوی مغاوات کی قربانیاں بھی دیں۔ ہر ہر قول و فعل کو دین کے معیار پر جانبچنے اور اتباع سنت کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ وضع قطع بالکل بدل گئی۔ خانقاہ تھانہ بھون میں آمدروفت بھی دہی اور حفرت کے ساتھ خط و کتابت بھی۔ یمال تک کہ حضرت نے بیعت و تلقین کی اجازت بھی مرحمت فرمادی اور حضرت کے خاص متوسلین میں آپ کا شار ہوا۔

تقتیم ہند کے بعد حضرت حاجی صاحب ؓ نے ملتان کو اپنا وطن بنالیا تھا اور حضرت عکیم الامت ؓ سے مجاز بیعت ہونے کے باوجود آپ نے حضرت ؓ کے اکابر خلفاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ؓ محضرت مولانا خیر محمد صاحب ؓ اور احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیج صاحب قدس سرہم سے نیاز مندانہ تعلق قائم رکھااور یہ سب معنزات آپ ّ سے نمایت اکرام و محبت کا معالمہ فرماتے رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا اور اس تعلق کی برکت اور اڑ سے ان کی زندگیوں میں انتقاب پیدا ہوا۔

آپ کی زندگی اس قدر سادہ اور متواضع تھی کہ کسی کو گمان بھی نہ ہوسکتا تھا کہ یہ بیخت طریقت ہوں گے۔ لمکان کے محلہ نواں شہر کے ایک قدیم طرز کے سادہ سے مکان میں مقیم تے۔ گھر پر نہ کوئی خادم' نہ نوکر۔ کوئی مهمان پہنچ جاتا تو اس کی خاطم و حدارات میں خود ہی سارا کام کرتے' بازار سے کوئی چیزلائی ہوتی تو خود جاکر لاتے۔ مهمان خواہ رہے اور عمر میں کتا چھوٹا کیوں نہ ہو'اس معمول میں فرق نہیں آئاتھا۔

اللہ تعالی نے حضرت عاتی صاحب قدس سرہ کی محبت میں الی برکت رکھی تھی کہ ان کا چرہ اللہ تعالی ہے حضرت عاتی صاحب فقد کر کے دنیا بدلی ہوئی معلوم ہوتی تھی 'ان کا چرہ و کی گرے انوار اور انداز و اوا میں اس بلا کی معصومیت کہ ول بے ساخت تمنیتا تھا۔ 'نظوا تن جامع' مختصراور نہی تلی کہ کوئی ضروری بات چھوٹتی نہ تھی اور کوئی زائد بات منہ سے نگلی نہ تھی۔ عام طور پر' یماں تک کہ مختلو اور وعظ و خطاب کے موقع پر بھی' نگاہیں جمکی رہیں اور منہ سے الفاظ پھولوں کی طرح جمزت حظ جا جائے۔

حفزت حکیم الامت قدس سرہ کا ذکر مبارک آجا آ تو طبیعت کھل جاتی 'حفزت کے واقعات و ملفوظات کیے بعد دیگرے ساتے رہے اور اکثر آپ کی مجلس انمی واقعات و لمفوظات سے معمور رہتی تھی۔

احقرناکارہ پر حفرت حاجی صاحب کی بے پایاں شفقتیں چیط نمیان میں نہیں آسکتیں ،
جب بھی ملمان حاضری ہوتی تو احقر کا معمول سے تھا کہ قیام گاہ جانے سے پہلے حضرت کی
خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضرت بھی آنے کی خبر سنتے تو محتظر رہتے تتے اور جب بہنچ جاتا تو
مسرت کا ایسا اظمار فرماتے کہ احقر پائی پائی ہوجا تا۔ بس حاضری میں تکلف اس بات پر ہوتا تھا
کہ حضرت کی عادت معلوم تھی کہ وہ خو میزبانی کی قلر فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حاضر ہوا تو
بوی شفقت سے بیشک میں بٹھاکر اندر تشریف لے گئے۔ جب بھی ویر گزر می تو وو مرے
در اندے سے ہاتھ میں شربت کی ہو تلیں لئے واضل ہوئے، تب اندازہ ہوا کہ ہو تلیں لینے
درداندے سے ہاتھ میں شربت کی ہو تلیں لئے واضل ہوئے، تب اندازہ ہوا کہ ہو تکیں لینے

کے لئے خود بازار تشریف لے مجئے تھے۔ ایسے مواقع پر ہم خدّام کی ندامت اور شرم کی انتنا ند رہتی الیکن ان کو غایت تواضع کی بناء پر احساس بھی ند ہو تاکہ یہ کوئی غیر معمول بات ہوئی ہے۔

احترکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محیہ شخیع صاحب قدس سرہ کی وفات کے موقع پر
اطراف عالم ہے جو تقریق خطوط آئے 'ان کی تعداد شاید سیکٹوں ہے متجاوز ہو 'ان میں طویل
خطوط بھی تھے اور مختر بھی۔ لیکن ایسے خط شخہ پختے تھے جنہیں پڑھ کر خاص تہلی ہوئی۔ اور
جو اکثریاد رہتے ہیں' ان میں سرفرست حضرت حاجی صاحب کا کمتوب کر ای تھا۔ انتشار کے
باوجود اس کے لفظ لفظ میں شفقت و محبت اور حضرت تھیم الامت قدس سرہ کی تربیت کا
خصوصی رنگ رجا بیا ہے۔ تحریر فرمایا :

كرى ومحترى جناب مولانا صاحب زيد مجركم

السلام علیم ورحت الله ویرکانه عضرت اقدس مفتی می شفع صاحب رحمت الله علیه کی خبروفات نے دل مجروح کردیا۔ اس ناکارہ کے قربت ہی بدے محن عفے 'کی پہلو قرار نسیں۔ اناملله وانالمیه واجعون الله تعالی مرحوم کو اپنا قرب خاص عطا فرادیں اور ہم سب کو میر جیل سے نوازیں۔ یہ ناکارہ وعائیں اور ایسال قواب انشاء الله کر آرب گا۔ آپ ہی حضرات سے تو معلوم ہوا ہے کہ الله کے حاکم اور حکیم ہونے کا مراقبہ ایسے موقع پر بہت نفع ویتا ہے۔ جواب کی تکلیف نہ فرائیں آپ کو فرمت نہ ہوگی جو ابی لفاف مرف احتیا طا بھیجا ہے۔ یہ لفاف آپ کی طلیت ہے الفاف مرف اس لئے بھیجا ہے کہ شاید کوئی اطلاع ضروری ہوتو وے سکیں ورنہ اپنا فیتی وقت جواب پر صرف نہ فرائیں' ای لئے لفاف پر اپنا پیتہ تحریرے ہوتو وے سکیں ورنہ اپنا فیتی وقت جواب پر صرف نہ فرائیں' ای لئے لفاف پر اپنا پیتہ تحریرے کیں کیا۔

احقر مجمد شریف عفی عنه-که احقر زای ناایل کر

یہ خاص طور ہے حاجی صاحب ؒ کے باصرار تھم کا بتیجہ تھا کہ احقرنے اپنی نااہلی کے باوجود خیرالمدارس کی مجلس شور کی کی رکنیت ہے عذر نسیں کیا 'اور اس کا نفتہ فا کمہ احقر کو بیہ پہنچا کہ اس کی بدولت بار بار ملتان حاضر ہوئے اور حضرت ؓ کی ذیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجلس شور کی کے اجلاسات میں آپ اکثر خاموش رہتے 'کیکن جب مدرے کے مسلک و مشرب کاسوال آیا تو غیر متزلزل موقف کا اظهار فرماتے 'لیکن اس طرح که نسمی کی دل محتی نه مو- دو سرے معاملات میں احقر جیسے ادنیٰ طالب علم کی بات بھی بلاچوں وچرا مان لیتے۔

احترنے کی بار حضرت کے درخواست کی کہ خیرالمدارس میں ہفتہ وار مجلس کا سلسلہ شروع فرمادیں 'شروع میں حضرت کے متعدد دوجوہ سے کچھ آمال سارہا' لیکن بالآخر تقریباً ایک سال سے دوشنبہ کے دن میہ مجلس شروع فرمادی جو غالباً آخر وقت تک جاری رہی اور اس کی بناء پر مجدانشہ بوا فائدہ پنجا۔

حضرت کو دل کی تکلیف کافی دنوں سے تھی۔ پچھٹے سال قلب کے شدید دورے کی بناء پر ملتان کے نشر ہپتال میں داخل تھے۔ اننی دنوں احقر ملتان حاضر ہوا تو ہپتال میں عیادت کے لئے حاضری ہوئی۔ وہاں ہاشاء اللہ احتر کے براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عنانی سلمہ (جو حضرت ہے بیعت بھی ہیں اور ہاشاء اللہ ان کو حضرت ہے اجازت بھی حاصل ہے اور حضرت کے تعلق سے ہاشاء اللہ انہوں نے قابل رشک نفع اشحایا ہے) اور احتر کے عمر زاد بھائی مولانا محمد محترم فہیم علیائی (جن کا تذکرہ البلاغ کی کسی قربی اشاعت میں کرچکا ہوں) وہاں دن رات خدمت میں حاضر تھے۔ احتر خدمت سے تو محروم رہا۔ لیکن اس حالت میں بھی نیا رت نصیب ہوئی۔ شدید تکلیف کے باوجود چرے پر فیر معمولی سکون و اطمینان محملیا ہوا تھا۔ حسب معمول احتر کو قریب دیکھ کر کھل گئے 'با تیں بھی کرنی جائیں لیکن معالیمین سے معمول احتر کو قریب دیکھ کر کھل گئے 'باتیں بھی کرنی جائیں لیکن معالیمین سے معمول احتر کو قریب دیکھ کر کھل گئے 'باتیں بھی کرنی جائیں۔

الله تعالی نے اس بیاری ہے شفادی تو پکھ عرصہ کے لئے اپنی صاحبزادی کے مکان پر لاہور تشریف کے اس بیاری ہے مکان پر لاہور تشریف کے آئی صاحبزادی کے مکان پر اطلاع مل چکی تھی تھی احتری آلد کا س کر اطلاع مل چکی تھی تو آمنع اور فتائیت کا اس حالت میں مجی سے عالم تھا کہ احتری آلد کا س کر اگر پورٹ جانے کے لئے تیار تھے 'وہ تو براور زادہ عزیز مولانا محمود اشرف سلمہ اور احتر کے بہنوئی حافظ شفقت علی صاحب نے باصرار روکا' ورنہ دہ اس ضعف کی حالت میں مجی ائر بورٹ جانا ملے کئے بیشے تئے۔

احتر ہوائی اڈے سے سیدھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بے حد مسرور ہوئے اس وقت ۔ منعند تعالی صحت کافی بهتر ہو چکی تھی۔ بحداللہ باتیں بھی ہوئیں' نعیجیش بھی فرمائیں اور حسب معمول اپنی شفقتوں سے نهال فرمادیا۔اس کے بعدا کیک مرتبہ اور زیارت اور طاقات کا شرف عاصل ہوا۔ کے خرتھی کہ یہ بچھتے ہوئے چراغ کی آخری ضیاء پاشیاں میں اور اب اس کے بعد اس روئے زیبا کی زیارت دنیا میں مقدر نمیں۔ ابھی چند روز پہلے عصر کے بعد گر آیا تو معلوم ہوا کہ لاہور ہے کملی فون پر احقر کے برنوئی عافظ شفقت علی صاحب نے معرت کی وفات کی جاں کداز خرسائی ہے'۔ انا مذہ والماللية راجعون۔

حضرت کی وصیت تھی کہ انہیں سنت کے مطابق جس شریا گاؤں میں انقال ہو' وہیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے' نعش کو سمی اور شهر میں نعقل نہ جائے اور تدفین حتی الامکان جلدی کی جائے اور تدفین کیلئے عام قبرستان سے الگ کوئی جگہ نتخب نہ کی جائے۔ چنانچہ جس روز وفات ہوئی اسی دن رات ہی کو ملمان ہی میں تدفین عمل میں آئی۔

احترنے ایک مرتبہ لما قات کے بعد رخصت کے وقت عرض کیا کہ "معزت! کوئی نعیحت فرادیں"معزت نے ایک لحد توقف کے بعد فرمایا" "عمرکے لمحات کو نغیمت سمجھیں" عرکا ایک ایک لحد ہزاگر ان قدرے" اے ناقدری سے بچائمیں"۔

ا کی اور مرتبہ ای قتم کی درخواست پر فرمایا "ونیا کی بے ثباتی اور ناپائداری کو پیشہ پیش نظر رکھیں 'ونیا سے ول لگانے کے بجائے وطن اصلی لیخی آخرت کی فکر کو عالب رکھیں "۔

حضرت نے تعلیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مروکے ساتھ اپنے تعلق کی سرگزشت اور حکیم الامت قدس سروکے مکاتیب کا ایک انتخاب اپنے ایک جھوٹے ہے رسالے "کمتوبات اشرفیہ" میں جمع فرماویا ہے جو براور کرم جناب محمداقبال قریش صاحب نے بارون آبادے شائع کیا ہے "اور بڑا منید 'ولیپ اور موثر رسالہ ہے۔

ول سے وعاہے کہ اللہ تعالی حضرت عاجی صاحب قدس سرہ کی روح پر فتوح پر اپنی الازوال رحمیں تازل فرمائیں انسیں اپنے مقام قرب میں درجات عالیہ سے نوازیں اپنی اندگان کو مبر جمیل عطا فرمائیں اور ہم سب کو ان کے فیوض سے مستفید ہونے کی توقیق مرحت فرمائیں۔ آمین ٹم آمین۔

# مولانامفتي محمر عمر بلوج صاحب

گزشتہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کراچی کے معروف و متاز عالم دین حضرت مولانا مفتی محد عمر بلوچ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے مالک حقیق سے جاملے - الماللله و الماللية والمحدث -

ر آیک سرلائن (چاکی واڑو) کرا چی میں حضرت مولانا کریم بخش صاحب نے درسہ احرار الاسلام کے نام سے ایک وخی درسہ کی بنیاد رکھی تھی، حضرت مولانا مفتی مجر عثان صاحب بلوچ رحمتہ اللہ علیہ اننی کے فرزند ارجمند تھے جو اپنے علم و تقویٰ اور دبنی و علمی ضدات کے اعتبارے کرا چی کے گئے بنے علاء میں سے تھے۔ اکثرو بیشتر حضرت والد صاحب قدس سرو سے محتلف فقی مسائل میں تباولہ خیال کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سروان کی فقی رائے کو بہت وزن دیتے تھے، اور ایک مرتبہ یہ بھی فرایا کہ آج کل صال یہ ہوگیا ہے کہ جب علاء سے طاقات ہوتی ہے تو اکثر ہر طرح کے موضوعات زیر محفظہ صال یہ ہوگیا ہے کہ جب علاء سے طاقات ہوتی ہے تو خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ انشاء مولانا مفتی مجمد عثبان صاحب بلوچ سے طاقات ہوتی ہے تو خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ انشاء مولانا مفتی محمد عثبان صاحب بلوچ سے طاقات ہوتی ہے تو خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ انشاء مولانا مفتی محمد عثبان صاحب بلوچ سے طاقات ہوتی ہے تو خوشی اس لئے ہوتی ہے کہ انشاء اللہ اس طاقات میں کوئی علمی مختلفہ ضرور نظے گی۔

اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد حضرت مولانا مجمد عثمان بلوچ صاحب قدس سرونے مدرسہ احرار الاسلام کا انتظام سنبھالا اور اسے ترقی دی یماں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ حضرت مولانا مفتی مجمد عمر بلوچ صاحب مضرت مولانا مجمد عثمان بلوچ صاحب ؒ کے بھانج شے اور اکلی وفات کے بعد مدرسہ احرار الاسلام کے مہتم مقرر ہوئے۔ یہ پورا فانواوہ علی اور دبنی خدمات میں ممتاز و معروف تھا اور حضرت مولانا مفتی مجمد عمر بلوچ صاحب ؒ اپنی ان خاندانی روایات کے سچے امین تھے۔ متین اور باو قار مختصیت ' وجیسہ اور قد آور سرایا ' اوا اوا سے علم و بردباری نمایاں اور علم و فضل کے آخار روش آ۔

لیاری کے علاقے میں اس خاندان اور خاص طور پر حضرت مولانا محمد عمر بلوچ صاحب

قدس سرہ کی دبنی جدد جمد کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حضرات بیشہ شور و شغب اور پلبٹی کے ذرائع ہے بے نیاز ہوکر خاموثی اور سادگی کے ساتھ دین کی مخلصانہ خدمت میں مصروف رہے ہیں اور ای کا تیجہ ہے کہ بچرائد اس علاقے میں ان کی خدمت کے بڑے اڑات ہیں'اور لوگوں کوان ہے بے شارد بی فوائد پنچے ہیں۔

حعزت مولانا مفتی مجمر عمر بلوچ صاحب رحمته الله علیه کادارالعلوم اور اس کے خدّام کے ساتھ بھی بڑا مشفقانہ تعلق تھا۔ افسوس ہے کہ راقم الحروف اعتکاف میں ہونے کی بناء پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرسکا۔

قط الرجال کے اس دور میں ایس معتنم ہستیوں کی جدائی ملک و لمت کے لئے ہوا حادثہ

ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں رمضان المبارک کے مقدس مینے میں اور اس کے بھی آخری
عشرے میں اپنے پاس بلایا 'اور وہ رمضان کی چھیویں شب جو ان کی زندگی کی آخری رات
عتی متمام رات عبادت میں گزار کر اپنے خالق و مالک ہے ملے۔ اللہ تعالی موصوف کو اپنے
مقام قرب میں درجات عالیہ ہے نوازے اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفق بخش 'آمین۔
قار کین البلاغ سے مرحوم کے لئے وعائے مغفرت و ایسال ثواب کی درخواست
ہے۔ اب موصوف کے بھائی مولانا محمد علی صاحب بلوچ مدرسہ احرار الاسلام کے ذمہ دار
ہیں۔ اللہ تعالی ان کو یہ ذمہ داریاں بطریق احس انجام دینے کی توفق عطا فرما کی اور ان کی
ہیں۔ اللہ و نصرت فرما کیں۔ آمین البلاغ کے ای شارے میں انہی کے قلم سے حضرت مولانا محمد
عمر بلوچ کے حادثہ رصاحت کی تفصیلات الگ شائع ہور تی ہیں۔

ارلاخ جلد ١٩ شماره ٩

# دارالعلوم کے شہیر طلبہ

مجاہرین افغانستان سالها سال ہے جس جوانمردی اور شجاعت کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی ادی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں' وہ دنیا بحرکیلئے حیرت انگیز ہے۔ یہ جہاد ہماری سرصد کے بالکل کنارے ہو رہا ہے۔ اور ایک رائے کے مطابق مجاہرین کی میہ قربانیاں صرف افغانستان کیلئے نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ کیلئے بھی میساں اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن افروس ہے کہ ہمارے ملک میں عوام کو اس جہاد کی اہمیت کا احساس نہیں' اور اس سلسلے میں عوام کے اندر وہ جذبہ اور جوش و خروش نظر نہیں آتا ہو ہونا چاہے۔

لین بے حس کے اس عالم میں کچھ سعید روحیں ایس بھی ہیں جونہ صرف اس جماد سے قلبی وابعثل رکھتی ہیں ' بلکہ اس میں عملاً حصد لیکر اس کیلئے اپنے جان ومال کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہیں۔

پچھ دنوں دارالعلوم کراچی کے تقریبا ہیں طلباء میں جذبہ جمادے سرشار ہو کر کسی ضابطے کی کارروائی کے بغیراپنے طور پر اس جماد میں عملاً شریک ہوئے۔ اور بعضلہ تعالیٰ انہوں نے اپنے عمل سے بیہ طابت کرویا کہ ہم اللہ کے گنبد میں رہنے والے یہ بوریہ نشین جب سرفروشی اور جاں بیاری پر کمریا ندھ لیس تو دنیا کی بڑی سے بری طاقت سے تحر لے سحتے ہیں۔ انہوں نے بہت مختصر مدت میں جنگ کی تربیت حاصل کی اور بجد اللہ جماد میں کاربائے ماریکے۔ نمایاں انجام دیے۔

اب اطلاع ملی ہے کہ ان میں سے چھ طلبہ ایک شدید معرکے کے دوران شہید ہوگئے ہیں۔

الماسنَّه والاالبيد واجعاب.

اطلاع کے مطابق ان چھ طلباء کے نام یہ ہیں :۔ ۱۔ امیراحمہ ۳۰۔ عبدالرحمان ۵۔ عجدا قبال ۲۔ عجد سلیم ۳۰۔ محمد عبدالواحد سی سب دارالعلوم کے بوے ہونمار طالب علم یتے اور جماد فی سیل اللہ کا جذبہ بیتاب انسی اللہ کا جذبہ بیتاب انسی افی چینوں کے دوران میدان جنگ تک لے کیا وہاں انسوں نے جس عومیت واستقامت کے ساتھ خالص اللہ کے لئے جان دی وہ ہم سب کیلئے لا کق رشک ہمی ہے اور قابل فخر ہمی ۔ انسوں نے کولوں کی شدید بارش میں ہمی نہ صرف ہد کہ دخمن کو پشت نہیں دکھائی بلکہ آخروفت تک شجاعت کے جو ہرد کھاتے رہے اور شیادت کی موت کا خدہ بیشانی سے استقبال کیا۔ ان میں سے بعض طلب کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے ساتھیوں ہے یہ کمہ کر کے تھے کہ ہمارے لئے دعا کرنا کہ ہمیں شیادت نصیب ہو۔

نلتُ اَبَالحِ حَينُ اَقْتُلْ سَلَمَا عَلْثُ اَبَالُولِ حَينَ اَقْتُلُ سَلَمَا عَلْثُ اللهِ عَلْثُ اللهِ وَإِن يَشَاءُ وَذَالِكُ عَلَى اَوْصَالُ شَلْعُ وَمِنْ يَشَاءُ مِارِكُ عَلَى اَوْصَالُ شَلْعُ وَمِنْ يَشَاءُ مِارِكُ عَلَى اَوْصَالُ شَلْعُ وَمِنْ عَلَى اَوْصَالُ شَلْعُ وَمِنْ عَلْمَا مِنْ اللهِ عَلَى اَوْصَالُ شَلْعُ وَمِنْ عَلْمَا مِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

ان خدامت نوجوانوں نے اپنے خون گرم کا نذرانہ پیش کر کے جہاد افغانستان کی آبیاری کی ب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خون معصوم رنگ لاکر رہے گا۔ آج ہمارے ول ان ہونمار جوانان رعنا کی جدائی ہے مغموم بھی ہیں اور ہمارے مرفخرے بلند بھی کہ بجراللہ کا بھی ہم میں ایسے جاں نگار موجود ہیں جونام دنمودے ب پرواہ ہو کر صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے آئی جان دے سکتے ہیں۔

ینا کر دند خوش رہے کبہ خاک وخون غلطیدن خدا رحمت کندایں عاشقان پاک طینت را

ا نئی میں ہے بعض طلبہ زخمی ہمی ہوئے۔ ایک طالب علم محمد یونس کی آنکھ بھی شہید ہوئی اور ایک طالب علم محمد سلیم کے بازو کی بٹری ٹوٹ گئی ۔

قار کمین سے درخواست ہے کہ وہ شداء کیلئے مغفرت 'ان کے بسماندگان کیلئے مبر جمیل اور زخمی طلبہ کیلئے صحت وعافیت کاملہ عاجلہ کی دعا فرہا کمیں۔

البلاغ جلد ١٩ شاره ١٢

#### وفات حسرت آیات عارف بالله حضرت مولانا دا کنر عبدالحی صاحب عار فی <sup>ح</sup>

قار سمین کو یقیقاس مادشا فا بعدی اطلاع مل چی ہوگی کہ احقرکے پیخ و مربی اور ہم سب کے خدوم بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالی صاحب عارفی (رحمته اللہ علیہ) صدروا رالعلوم کراچی جعرات ہا رجب ۱۳۰۱ھ کی صبح کواپنے مالک حقیق سے جالے۔ انا اللہ وابا المبه واجعون جضرت والا کی وفات پوری ملت کیلئے بالعوم اور حضرت کے متعلقین اور اہل وار العلوم کیلئے بالخصوص ایسا عظیم سانح ہے جس پر شدت غم کے اظہار کے لئے تمام الفاظ ناکافی معلوم ہوتے ہیں۔ اس حادثے کے بعد سے راقم الحروف اپنے آپ کواکیک ایسے چئیل صحرا میں محسوس کروہا ہے جس میں دور دور کس سائے کا نام ونشان نہیں۔

الله تعالی نے حضرت والا کو اس دنیا میں اپنی رحت کا مظمینایا تھا 'وہ رحمت ورافت اور شفقت کا بیکر مجسم تھے' جس کسی کا آپ سے تعلق ہوا' خواہ مخضر وقت وی کیلئے کیوں نہ ہو' وہ آپ کے اس وصف جمیل کا گمرا فتش لئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اپنے سے ادنی تعلق رکھنے والوں کی ڈبی زندگی کی تفسیلات تک میں اس قدر دخیل تھے کہ آج ان میں سے جر مخص یہ محسوس کروہا ہے کہ دنیا میں اس کی سب سے گرافقدر ہو ٹجی لٹ گئی۔ یہ عزیز ترین ممارا ٹوٹ گیا۔

اُگرچہ یہ احساس ہراس محض کو ہے جے حضرت والاً سے نیاز مندانہ تعلق تھا میکن ناچزرا تم الحروف ' برادر بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عثانی صاحب به ظلم اور وارالعلوم کے دو سرے خدّام کے ساتھ حضرت کا معالمہ ایسا تھا کہ تعبیر کرنے کیلئے ''لطف وکرم '' سے لیکر ''شفقت وعجبت'' تک کے تمام الفاظ تشنہ ہی تشنہ معلوم ہوتے ہیں۔

آج سے تقریبًا دس سال پہلے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع صاحب قدس سرہ کا حادثہ وفات ہمارے لئے زندگی کا سب سے بڑا حادثہ تھا' اس حادثہ کے موقع پر اور اس کے بعد جس ذات کی ہے پایاں شفقتوں نے ہمیں اور دار العلوم کو سارا ویا' وہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ ہی کی ذات باہر کات تھی' آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری کو شش جیتے جی ہے ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب قدس مرہ کے بعد حمیس ہے احساس نہ ہو کہ تسمارا ہاپ سر پر نہیں ہے' اور پھر گذشتہ دس سال کے دوران آپ نے اپنے اس ارشاد کا جس غیر معمولی طور پر حق ادا فرمایا' وہ مرف اور مرف آپ ہی کا حصہ تھا۔

اس لئے حضرت والآ کی وفات ہمارے لئے وہرا صدمہ لیکر آئی ہے 'ایک طرف آپ کی وفات ہے ۔ وفات ہے اس شخ و مرابی کا سابیہ سرے افعا ہے جس کی زندگی کا ہر سانس خدمت دین اور الیے متعلقین کی اصلاح کی فکر کیلئے وقف تھا'اور دو سری طرف والد ماجد قدس سرہ کی وفات کا وہ زخم جس پر حضرت والآنے اپنی تا قابل بیان شفتوں ہے مرہم رکھا ہوا تھا'ایک بار پھر اس طرح ہرا ہوگیا ہے جے یہ حادثہ بھی آج چش آیا ہو ۔ انا تلتہ و رانا اللیه واجعوف ۔

الحمدملند 'اس جا مُگدا زصدے کے باوجودانهی بزرگوں کی تعلیم و تلقین ہے یہ حقیقت یوری طرح دل نشین ہے کہ اللہ تعالی حاکم بھی ہیں' حکیم بھی اور اپنے بندوں پر کا کتات کے ہر فرد سے کہیں زیادہ رحیم بھی'ان کا کوئی فعل حکت ومصلحت سے خالی نہیں'اس دنیا میں کوئی بیشہ رہنے کیلئے نہیں آ نا موت کے الل قانون سے نہ کوئی پیفیرمتثی ہوئے نہ کوئی صحابی یا برے سے برا ولی تضاء الی میں ہر شخص کے جھے کے سانس گئے ہوئے محفوظ میں جن میں کمی آرزو مکمی تمنا ممی صدے اور کمی بڑی سے بڑی کوشش سے کوئی کی بیشی ممکن نہیں' پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ نمس مخص کو کب تک دنیا میں باتی رکھنا قرین حکمت ب عم اور آپ اپنے اپ ظاہری مفادات اور سطی آر زوؤں کے محدود دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں الیکن علیم و تحکیم کے فیصلے پورے نظام کا نتات کی ان ازلی اور ابدی حکمتوں پر منی ہوتے ہیں جن تک ہماری محدود سوچ کی رسائی ممکن شمیں۔ آگر کا کتات کا یہ نظام جو صدیوں ہے چل رہا ہے؟ اس کو ہماری انفرادی سطحی آرزوؤں کے آلج بنا دیا جا آتواس کا ایک دن چلنا ممکن نہ تھا۔ لنذا یورا یقین ہے کہ جو پچھ ہوا'وہ حکمت ومصلحت کے بین مطابق تھا' اس فیصلے میں نمبی ادنی نقص کا تصور مجمی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہم کزور ہیں' ہاری عقل' ہماری قتم ' ہماری سوچ ایک تنگ دا زے میں محدود ہے ' اور ہمارے غم ومسرت کے جذبات ای خک دائرے سے وابستہ ہیں الغذا ند کورہ بالاحقائق پر مکمل ایمان کے باوجودل میں سلکنے والی آتش غم کو یکافت بجھا دینا ہمارے بس ہے باہرہے ' یہ آگ تونہ جانے کب تک لودیق رہے گی'لین میہ مولائے کریم کا کیسا انعام ہے کہ پارہ پارہ دل اور پرنم آنکھوں کے ماتھ بھی

ا نالله والما اليه واجعون كمدوي .... اور صرف كدي ..... بركة عظيم صلح كا وعده فراليا ب كدا ولئك عليه وصلوات من وبهو ورحمة و اولئك حدا لمهند ون -

\$4.44.50.000.004.010<del>00</del>.01

حضرت والا کے ضعف ونقابت کا سلسلہ تو عرصے ہے جال رہا تھا لیکن شدید ضعف کے باوجود آپ نے اپنے معمولات زندگی بھی نہیں چھو ڑے اسی طرح آخر شب میں بیدار ہونا' اسی طرح نوا فل واوراد کا اہتمام' اسی طرح آٹھ بچے گھرے نکل جانا اور ایک بچے دوپیر تک مطب میں اس طرح مشنول رہنا کہ بچے میں پل بھر کی مسلت نہ تھی' اسی طرح ڈاک کے انبار کا جواب' اسی طرح احباب کے سامنے دینی افاوات کا سلسلہ' اسی طرح ایک ایک فرد کے ساتھ حق محبت کی اوائیگی کا اہتمام۔ غرض اس ضعف ونقابت کے عالم میں ان تمام گرانبار ذمہ داریوں کا پورا پورا حق اواکرنا ایک ایسی محیرا بعقول بات تھی جے حضرت والا گی تو تا ایمانی کی کرامت کے سواکسی اورنام ہے تعبیر نہیں کیا جاسکا۔

اسی ضعف کے عالم میں اتوار الرجب ۲۷ اسد مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۸۱ء کو فجرکے بعد معمولی بد بضمی کی بنا پر درد شکم کی شکایت شروع ہوئی انقاق ہے اس دن دارالعلوم میں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی اور حضرت نے یسال تشریف آوری کا وعدہ فرمالیا تھا مقدام نے عرض بھی کیا کہ طبیعت چونکہ نمیل نہیں ہے اس لئے دارالعلوم تشریف لیجانا ملتوی فرمادیں الیکن فرمایا کہ «المحدللہ ابھی ہمت ہے اور ختم بخاری شریف کی بابر کت مجلس میں شرکت کا معاملہ ہے اس لئے میں ضرور جاؤں گا ........... اللہ اکبر! اس ضعف اور علالت میں میں معاوروں کے حصول کی یہ فکر اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا۔

وارالعلوم تشریف لائے الیکن یمال پینچ کر بھی تکلیف جاری رہی ایمال تک کہ تکلیف ہاری رہی ایمال تک کہ تکلیف ہی کہ تا پر وقت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمالیا اور مکان پر تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمالیا کا علاج ہوا الیکن ورو شکم کو افاقہ ہوا تو چیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہو گئ منگل کے دن پہ چلا کہ بلڈ پریشر بہت گر کیا اور بلڈ یوریا میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔

احقردہ ہفتے پہلے سعودی عرب اور تری کے سفر پر گیا ہوا تھا' بدھ کی صبح کو داپس کرا چی پٹچا تو حضرت کی علالت کاعلم ہوا' حضرت ؒ کے مکان پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت کو ناظم آباد کے مرتفنی مپتال میں نیجایا گیا ہے' افال خیزاں وہاں حاضر ہوا تو حضرت کیا رہائی پر لیٹے ہوئے شخے' ڈرپ کلی ہوئی تھی' ناک ہے آئسین دی جارہی تھی' لیکن اس حالت میں بھی ہوش وحواس پوری طرح بر قرار تھے۔ حضرت نے اس ناکارہ کی آمد پر صرت کا اظہار فرایا' اور فرمایا کہ ''جو سانس بھی اللہ کی یاد میں میسر آجائے وہ بری نعمت ہے۔'' اس کے بعد پچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائیس' آواز میں بچھ اللہ توت تھی' البتہ دواؤں کے اثر سے بولئے میں قدرے دقت ہوتی تھی' اور جلے پوری طرح سجھنا مشکل ہو آتھا۔

آہم ڈاکٹروں نے اس مد تک اطمینان دلایا کہ بچھ اللہ بہتال آنے کے بعد بلڈ پریشر تقریبًا معمول پر آئیا ہے بلڈ یو ریا میں بھی کی ہوئی ہے 'اور چیٹاب بھی ہوا ہے 'یہ حالات امید افزا سے 'بدھ کا دن اس حالت میں گذرا 'لیکن جعرات کی شب میں فجرے پہلے سانس اکھڑنی شروع ہوگئی 'فجر کی اذان ہو رہی تھی' برادر عزیز دکرم ممتاز صاحب جو اس وقت سرانے موجود سے 'ان کا بیان ہے کہ اذان کے وقت زبان میں حرکت محسوس ہوئی 'عربحر ان کا بیان ہے کہ اذان کے وقت زبان میں حرکت محسوس ہوئی 'عربحر ان کا جو اہتمام تھا'اس عالم میں بھی اس سے غفلت نہ تھی'اور بس' یہ اس زبان میارک کی آخری حرکت تھی۔

ینار مفتق کے کے نڑا نام سوکیا مت کے بیترار کو آرام اٹلیا

انالله وانااليه راجعون - الله قراكم نزله ووسع مدخله وابدله دار ا خيرامن داره واهلاخيرامن احله، ونقه من الخطاياكما ينعى الثوب لابيض من الدنس.

اللہ تعالی نے حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کو اس آخری دور میں اپ شیخ سکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس سرہ کے علوم دفیوض کی تشریح و توضیح اور ان کی نشروا شاعت کیلئے گویا چن لیا تھا' خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت پر افادہ فلق کا ایک جذبہ بیتاب طاری تھا' ان کی ہروقت کی دھن یہ تھی کہ جو پکھ میں نے اپنے شخ ہے حاصل کیا ہے' اے جلدا زجلد اپنے ہر مخاطب کی طرف خقل کردوں' چنا نچہ حضرت کے یہ افادات کی با قاعدہ مجلس کے بابند نہیں تنے ' بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ حضرت کے یہ افادات کی بات بھی کہ حضرت کے یہ افادات ہے تھی کہ حضرت کے یہ افادات ہے تھی کہ جمال بیٹھ لول ' وہن میخانہ ہے

چنانچہ اٹھتے اٹھتے بیٹے 'چلتے پھرتے ان کی زبان مبارک پر ایک ہی ذکر تھا'اور وہ تھا اجاع سنت کی دعوت و تبلیخ 'اللہ تعالی کے سابھ تعلق پیدا کرنے والے اعمال کی تربیت اور اپنے شخ کے مزاج وخاق کی تعلیم 'چنانچہ آپ جمال بیٹہ جاتے 'خواو وہ گھر ہویا مطب' یا کوئی اور جگہ دعوت و تبلیخ کا میہ سلسلہ شروع ہوجا تا تھا'اور اس جذبۂ بیتاب کا لازمی اثر یہ تھا کہ سنے والا اگر چند لمحے بھی آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوسکا ہے تو وہ اپنی زندگی کیلئے کچی نہ کئے لکے لکے ایک المشتا تھا۔

حضرت والأگی اس تبلغ ووعوت اور تعلیم و تربیت سے سینکلوں زندگیوں میں انقلاب آیا 'اور نہ جانے کتنے لوگوں کی کایا پلٹ گئی۔

آپ نے و کالت کے مٹیے کو چھوڑ کر ہو میو پیتھک طریقہ علاج کا مشغلہ اعتیار فرمایا تھا' اور آخردفت تک اس مشغط کو ترک نہیں فرمایا مطب میں لوگوں کے رجوع کا عالم یہ تھا کہ جس وقت حضرت مطب میں تشریف فرما ہوتے 'اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہوتی تھی 'لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام چھوٹیا نسیں تھا'اور اس مطب میں جسمانی ا مراض کے ساتھ ساتھ روعانی امراض کا علاج بھی جاری رہتا تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ میں جو حضرت کے پاس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے "آتے وقت نہ دین کی کوئی فکر تھی' نہ کسی رہی بات ہے دلچیں 'لیکن یمال سے دین کی فکر لیکر لوٹے جم کے ساتھ ساتھ اپی روح کی دوائیں لیکر گئے 'اور رفتہ رفتہ اللہ نے ان کی کایا بلٹ دی۔ زبانی وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ حضرت کے یہاں تصنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا' ادر آپ نے ہزار ہا صفحات پر مشمثل اپنی الیمی آلیفات کا مرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے جواسیے اسلوب کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے'اور طالبان حق کے لئے انشاء اللہ رہتی دنیا تک مشعل راه بنه كاله "اسوة رسول اكرم"" "ما تر حكيم الامت" ""ببائر حكيم الامت" "" "معارف حكيم الامت " المسلماح المسلمين " اور "معمولات يوميه " مي س بركتاب بم سب كيك ا یک گرانقدر مرمایہ اور علوم دمعارف کلاِنیمول خزانہ ہے 'جس کے ذریعے انشاءاللہ حضرت والأكافيض بيشه جارى رب كاء م حمة الله تعالى م حمة واسعة -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حضرت والأكاتذكره درحقيقت ايك مستقل تايف جابتا ب اوراس وقت حضرت

کے تمام متوسلین اس قدر دل شکتہ ہیں کہ کمی کو تفصیل ہے اس موضوع پر قلم افعانے کا دماغ نہیں' لیکن ارادہ میہ ہے کہ انشاء اللہ "البلاغ" کی ایک خصوصی اشاعت عنقریب حضرت ہی سوائح حیات' آپ کے حضرت ہی سوائح حیات' آپ کے افادات' آپ کے معمولات زندگی اور آپ کے خصوصی مزاج وخراق پر انشاء اللہ تفصیل ہے روشنی ڈالی جائے گی۔ اس غرض کے لئے متعدد حضرات سے مضامین کھنے کی در خواست مجمی کردی گئی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ آئندہ شارے میں اس خاص نمبرکی آریج کا اعلان کریا جائے گا۔

اس وقت تو قار کین سے درخواست ہے کہ وہ حضرت والا کیلئے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی آب کی ممل مففرت فرمائی کہ اللہ تعالی آب کی ممل مففرت فرمائر آپ کو اپنے مقامات قرب میں پیم ترقی درجات عطا فرمائیں ، بسماندگان کو معرو جمیل کی توقیق بخشیں اور ہم سب کو حضرت کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔

اللُّه مرك يخرمنا اجرة ولا تغتنا بعدة - إمين - البلاغ جلد ٢٠ عاره ٨

اله يناص نبر حفرت عارني نبرك نام عد شائع مو چكا ب- محد مران

## حضرت مولانا نوراحمه صاحب

اجرادی الثانید کو المائل کم فروری کا ۱۹۸۵ کو میں الفغل عمرے کی اوائیگی المعدد جدہ سے خرطوم (اسودان جانے کیلے دوانہ ہو رہا تھا کہ جدہ میں پاکستان کے قوفسل ظفراللہ شخ صاحب نے جھے ایک لیکس کا پیغام دیا۔ اس پیغام میں بید جا نکاہ خبردی گئی تھی کہ اس کے بہنوئی جناب مولانا نور احمد صاحب گذشتہ رات انتقال فرما گئے۔ " پہلے جب شخ صاحب نے زبانی بید خبرسائی تھی تو تھین نہیں آیا تھا اور میں نے دل کو یہ تہلی دینے کی کوشش کی تھی کہ شاید پیغام جھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی اس لئے کہ اہمی پرسوں جعہ کے کوشش کی تھی کہ شاید پیغام جوئی تو وہ پوری طرح صحت مند ابیش کی طرح فعال اور جاتی وچوبئد سے اور کی بیاری یا کروری کے دور دور کوئی آٹار نہ تھے الیکن جب شخ صاحب نے تحریری پیغام دیا تو دل پر ایک بیکل می گری اس المناک خبرکو کی مانے بغیرجارہ نہ تھا۔ اذا دید ہو اذا دید و اذا

حضرت مولانا نوراحر صاحب المحقر کے بہنوتی بھی تھے اور استاذیمی اور اس لحاظ ہے ان کی وفات میرے لئے ایک زیردست اور گھر پلو حادث تو ہے ہی 'کین اس کے ساتھ ہی وہ اسلام کے ان خاموش رضاکاروں میں ہے تھے جن کی پوری زندگی علمی 'تقلیمی 'اجتماعی اور سیاس میدانوں میں کی نہ کسی جہت ہے خدمت دین میں اسر بھوئی 'کین وہ نام و نمود اور شرت کے معروف ذرائع ہے بھیشہ دور رہے۔ قیام پاکستان کی تحریک ہے لیکر روزوفات تک شرت کے معروف ذرائع ہے بھیشہ دور رہے۔ قیام پاکستان کی تحریک ہے لیکر روزوفات تک ملک و لمت کے نہ جانے کتے اہم کاموں میں انسوں نے موثر حصہ لیا 'لیکن اس طرح کہ جب ان کاموں کی آریخ مرتب کریں گے تو شاید ان کاموں میں ان کا دان کاموں میں ان کا دور میں شہرت کے ساتھ اس دور میں شہرت و شمعت کے جو وسائس ہر دفت گئے رہج ہیں ممولانا ان سے اپنا دامن دور میں شہرت و شمعت کے جو وسائس ہر دفت گئے رہج ہیں ممولانا ان کی دوا تھی دیا کہ برنا انسان کوئی حقد ایسا نہیں ہوگا جو ان سے اورائلی خدمات ہے واقف نہ ہو 'للذا ان کی دفات محمض

ایک مخصی اور گریلو حادث می نمیس ملک د لمّت کا ایک عظیم سانحه ہے۔ د حمله اللّه نعالیٰ دحنةً و اسعةً

مولاناً اپنے وطن سے علوم دین کی سحیل کیلئے دار العلوم دیوبند آئے تھے اپنی زہانت وذ کاوت اور مفہوط علمی استعداد کی بنا پر اپنے تمام اساتذہ کے منظور نظررہے اور بیشہ امتحانات میں اتمیاز کے ساتھ کامیابی عاصل ک۔ اساتذہ کی خدمت اور ان کے علمی وعملی کاموں میں ہاتھ بٹانے کا خاص دوق تھا'اس لئے تعلیم سے فراغت کے بعد بھی دیوبتد بی میں متیم ہو گئے۔ احتر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سے خصوصی تعلق قائم کیا' اور جب ۱۹۳۸ء میں حضرت والد صاحب ججرت کرکے پاکستان تشریف لائے تو ا ملے بی سال مولاناً بھی کراجی تشریف لے آئے۔ حضرت والدصاحب کا ذاتی کت خانہ دیویند میں رہ کیا تھا اور حضرت والد صاحب ہی عمر بحری یو نجی تھی اے پاکستان خفل کرنے میں مولانا کے بیزی محنت کی جس کی حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ول میں بوی قدر تھی۔ یہ احقرکے بچین کابھی بالکل ابتدائی زمانہ تھامیں نے دیوبندیس قاعدہ بغدادی شروع كيا تفاكه پاكتان خفل مونے كا مكامه شروع موكيا-كرا چي ش اس وقت دور دور تك كوئي اليا درسه نه تما جس مير عرك بح تعليم عاصل كرسكين- چنانچه احترى ابتدائي تعليم کی ذمہ داری حضرت مولانا نور احمد صاحب نے قول فرمائی اور جمعے قاعدہ بغدادی پرمانا شروع کیا ام بھی قاعدہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ خاندان کے مکھ بچوں کے بارے میں بید اطلاع کی کہ وہ پارہ عم بھی ختم کر چکے ہیں'اس اطلاع پر انہوں نے احتر کو قاعدہ بچ میں چیم واکریارہ عم شروع کرا دیا' اور ابتدائی چد پارے بری تیز رفاری کے ساتھ برهادیے اس وقت حغرت والدصاحب"، فيخ الاسلام حغرت علامه شبيراحمه صاحب عثاني قدس مره کے ساتھ مکلي و لمّى خدمات مِن معروف رجح تيح 'اور حضرت مولانا نور احمر صاحبٌ بمي ان كا باتحه بثانے کیلئے ہمد وقت انبی کے ساتھ رہتے تھ'اس لئے میری پڑھائی کا نہ کوئی وقت مقرر تھا'نہ دن 'جب مجمی مولاناً کو موقع مل کیا 'مجھے لے کربیٹھ گئے' اور یہ ان کے انداز تعلیم اور والدین کی دعاؤں کی برکت تھی کہ اس طرح ہے قاعدگی ہے پڑھنے کے باوجود پی نے سات پارے بورے کرلئے 'اور نا ظرویز صنے کے لائق ہو گیا۔ اس مرطع ير مولاناً نے جھ سے فرمايا كه اب باتى ماندہ قرآن كريم تم خود نكال سكتے ہوا

روزانہ تعو ڑا تعو ڑا خود پڑھ لیا کو اچنانچہ اب انہوں نے جھے قرآن کریم کے بجائے بہشی کو ہراور سرت خاتم الانبیاء شروع کرادی اور ان دونوں کتابوں کے بعد حمر باری۔۔۔اتنے عرصہ میں پہلے جامع معجد جیکب لائنز کے اندر اور پھر معجد یاب الاسلام آرام باخ میں چھوٹے چھوٹے مدرے قائم ہو گئے جن میں ابتدائی فارس کی تعلیم کا انتظام تھا، پھرا حقرنے وہاں پڑھنا شروع کردیا۔

کین اس ناکارہ کوانلہ تعالی کے فضل وکرم سے حرف شنای کی جو مقدار بھی حاصل ہوئی'وہ ظاہراسباب ہیں حضرت مولانا نور احمد صاحب قدس سرہ کی رہین منت ہے ۴وراس لحاظ ہے بھی وہ احتر کے بہت بوے محن ہیں۔

پاکستان منتعل ہونے کے بعد ایندائی چند سالوں میں حضرت والد صاحب قدس سموہ کی زیادہ تر قوم ہوں کا در اس مقصد زیادہ تر قوجہ ملک میں اسلامی وستور و قانون کے نفاذ کے کاموں پر مرکوز رہی اور اس مقصد کیلئے ذبان وقعم سے لیکر تحرکی اور جماعتی انداز کی جدوجہد تک ہر قتم کے کام حضرت والد صاحب کے ان تمام کاموں میں حضرت مالد صاحب کے ان تمام کاموں میں حضرت مولانا فور احمد صاحب آپ کے دست و یا زوا در خصوصی معادن سے رہے۔

الله تعالى نے معترت مولانا كو مهم جوئى اور مشكلات كو سركرنے كانہ صرف ملك 'بلكہ اس كا خاص دوق وشق عطا فرایا تھا وہ اس معالمے میں غیر معمولى عزم واراوے اور حوصلے کے مالک تھے 'جو كام سادہ' آسان اور معمولى ہو وہ كر ضرور ليتے تھے 'ليكن ان كى اصل جولانياں اليے مواقع پر فاہر ہوتى تھیں جب كئى اليامشكل اور سخت محنت طلب كام سائے آجائے جس سے عام لوگ چچھے ہٹ رہے ہوں اليے مواقع پر وہ آگے بڑھ كربڑے ذوق مشوق ہے اس كام كو سنبھالتے گاور جب تك وہ كام اپنى انتاكونہ چنج جاتا اس كے لئے تن وشوق ہے اس كام كو سنبھالتے گاور جب تك وہ كام اپنى انتاكونہ چنج جاتا اس كے لئے تن من كى بازى لگائے ركھے الا بورى طرح آگاہ وكھانا ان كا خاص ومف تھا جس سے ان كے ساتھ ہروا تغيت ركھے والا بورى طرح آگاہ وكھانا ان كا خاص ومف تھا جس سے ان كے ساتھ ہروا تغيت ركھے والا بورى طرح آگاہ

چنانچہ حفزت والد صاحب قدس سرو کے ند کورہ بالا کاموں میں وہ اسی دھن اور جذبے کے ساتھ معموف رہتے تھے 'اور اس طرح اس دور کی حفزت والد صاحب کی بیشتر خدمات میں انشاء اللہ وہ عظیم اجرد ثواب کے مستق ہو گئے۔ حفزت والدصاحب قدس سره كوكرا جي خفل ہونے كے بعد اس بات كاشديد احساس فقاكه اس بعرے يُرك شهرين موارى دئي فقاكه اور وقت ملك كا دارا فكومت بھى قاكوئى معيارى دئي درسگاه موجود شميس ہے۔ چنانچہ وہ يمال ايك معيارى دارالعلوم قائم فرمانا چاہج شهر شروع بيس مجد باب الاسلام آرام باغ بيس ايك چھوٹا سايدرسه "امدادالعلوم" اوراى كساخة ايك محروق بيس سره كى ساخة ايك محروق بيس سره كى ساخة ايك موانى بيس سره كى شكرانى بيس ان اداروں كا عملى انتظام حضرت مولانا نوراحم صاحب قدس سره كى شمالے ركھا۔

مسالا مطابق الم الله تعالى في حضرت والدصاحب قدس سره كى آرزواس طرح بورى فرائى كه محلّه ناكه و ازه بس بندووس كه ايك متركه اسكول كى المارت در سه في ميّا بورى فرائى كه محلّه ناكه وازه بس بندووس كه ايك متركه اسكول كى المارت بن منام خدا تعالى وه مدرسه قائم فرايا جو آج بحرالله وا را العلوم كرا جى كنام سه مشهور سهد به المارت بن كميل اور كباز خان كى عاصات بن في متى محضرت والدصاحب قدس سره اور حضرت مولانا فور احر صاحب قدس سره اور حضرت والدصاحب قدس سره اور حضرت والدصاحب قد تم منافى كرك اس مدرسه كا آغاز فرايا و حضرت والدصاحب في خيالى متنافرة قرائى محل متنافرة فرائى محضرت والدصاحب منافرة فرائى محصرت والدصاحب مقرركا المحل معرفرة والمحلم مقرركا المحل مقرركا الميا اور محمد قرار باسكان و حضرت مولاناً في المي في فقال اور احمد صاحب و دار العلوم كا ناهم مقرركا اكيا اور سيست مي بودكا الحرك عنافرة المنافرة عناس مقرركا الميا المي مقرركا الميا الميت من حيث من مقردكا الميا المنافرة المي مقرركا الميا المي مشردكا الميا الميت من حيث من مقردكا الميا الميت منسبت من مقردكا الميا الميت منسبت من بي مولاناً في المين في فقال اور محرك فخصيت كي جو برد كلا يقد

الله تعالی نے درہے کو متبولیت عطافرائی اور طلباء کا رجوع بیدها میمال تک کہ وہ عمارت تک محدوس ہونے میں الله تعالی نے دارالعلوم کو شمرے با ہراس علاقے میں الله تعالی نے دارالعلوم کو شمرے با ہراس علاقے میں الله تعالی اندائی کی آبادی کا نہ کوئی تام ونشان تھا نہ اس کا کوئی تصوّر۔ اس علاقے سے نزدیک ترین شمری آبادی لاندھی کی تھی۔ رسل درسا کل کے ذرائع مفتود تھے اور شمرے اتنی دور جگہ پر حدرے کی تقییر بڑا کشن مرحلہ تھا اکین حضرت مولانا نور احمد صاحب کی مهم جویانہ طبیعت نے اس کھن مرحلہ تھا اکین حضرت مولانا نور احمد صاحب کی مهم جویانہ طبیعت نے اس کھن مرحلے کو بڑی خوبی کے ساتھ مردانہ وار ملے کیا اور مختمری مدت میں میاں تیں عظیم الشان عمار تیں تقیر ہو تکئیں جن میں ایک درسگا ہوں اور دو طلبا کی قیام گاہوں

رِ مشتل تخمیں چنانچہ ۱۹۵۱ء میں دا رالعلوم اس نئی عمارت میں منتقل ہو گیا۔

جب افغانستان میں روسی افواج کے داخلے کی بنا پر افغان مجاہدین نے کوریلا جنگ مروع کی نوان مجاہدین نے کوریلا جنگ مروع کی نوان مجاہدین نے کوریلا جنگ ادا و فراہم کرنے میں بھی مولا تا کے نمایاں کردار اوا کیا۔ افغان مجاہدین کی مختلف تنظیموں ہے مولا تا کے بڑے گرے روابط تھے 'اور وہ سب ان کی خدمات کے احسان مندی کی حد تک معترف ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد مرتبہ مولا تا نے مرحد تک سفر بھی کیا 'پاکستان میں مختلف حلقوں ہے مل کرا نہیں جماد افغانستان کے متعلق ان کے فراکفن کا احساس ولایا 'اور لاکھوں روپے کا چندہ جمع کر کے افغان مجاہدین تک پہنچایا اور ایک فرائد دروز کی مصروفیات ای جمادے متعلق تحقیں۔

ای جہاد کے سلسلے میں مولاناً کا رابطہ مُوتمرالعالم الاسلامی سے قائم ہوا 'اور مُوتمر نے آپ کو نشرواشاعت اور دعوت وارشاد کا ناظم بھی مقرر کرویا۔اور اس حیثیت میں بھی انہوں نے ملک اور بیرون ملک خدمات جلیلہ انجام دیں۔

آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان ہے دینی علوم کی جو عظیم خدمت کی 'وہ اپنی پائیداری اور ا ثرات کے لحاظ ہے ایسی خدمت ہے کہ اگر ان کی زندگی میں صرف ایک ہی کارنامہ انجام پایا ہو تا تو شاید ان کی سعاوت و نغیلت کیلئے کافی تھا۔ انہوں نے ''اوار ۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ'' کے نام ہے ایک اشاعتی اوارہ قائم فرمایا۔ شروع میں یہاں ہے تھیج کے خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے نشخ شائع کئے جو اپنی صحت ' حسن اور دکشی کے لحاظ ہے کی طرح آج کمپنی کے نشخوں ہے کم نہ تھے۔ اس کے بعد ای ادارے ہے انہوں نے 
"اعلاء النن" جیسی عظیم الشان کتاب جو بیں جلدوں پر مشمل ہے 'پہلی بار کمل ٹائپ پر
شائع کی۔ "اعلاء النہ " وہ جلیل القدر کتاب ہے جو حکیم الامت دھزت مولانا اشرف علی
صاحب تھانوی قدس سرہ نے اپنی گرانی بین حفزت مولانا ظفر احمد صاحب عثافی قدس سرہ
ساخب تھانوی قدس کرہ نے اپنی گرانی بین حفزت مولانا ظفر احمد صاحب عثافی قدس سرہ
تھانہ بھون سے آئی آور خود حضرت کا یہ ارشاد متعدد بزرگوں نے نقل کیا کہ اگر خانقاہ
سعادت کیلئے کائی تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کواس کتاب کی اشاعت کا بہت اہتمام
سعادت کیلئے کائی تھا۔ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کواس کتاب کی اشاعت کا بہت اہتمام
تھان کیکن قلت دسائل کی بنا پر اس دفت اس کی صرف گیارہ جلدیں شائع ہو حکیس 'اوروہ بھی
تھا' لیکن قلت دسائل کی بنا پر اس دفت اس کی صرف گیارہ جلدیں شائع ہو حکیس 'اوروہ بھی
شیر علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخر عمریس یہ سوچ کرکہ یہ جھے کی طرح وجود
شیر علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخر عمریس یہ سوچ کرکہ یہ جھے کی طرح وجود
شیر علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخر عمریس یہ سوچ کرکہ یہ جھے کی طرح وجود
شیر اس کا مقصد محض کتاب کو وجود میں لانا تھا' اول تو طباعت کے مباتھ چھچوا و بڑے تھے'
عرب اس سے استفادہ نہ کر سکتے تھے' دو سرے اس وقت تک ابتدائی جلدیں نایا ہو چکی

ہمارے تقریباً تمام بزرگوں کی تمنا تھی کہ بیہ کتاب ٹائپ پر کمل شائع ہو' لیکن ہیں جلدوں کی طباعت کا انتظام کارے دارد تھا اللہ تعالی نے حضرت مولانا نور احمہ صاحب ؓ کے دل میں بید داعیہ پیدا فرمایا اور بیہ کام انہی جیے محض کی ہمت مردانہ کا منتظر تھا۔ پاکستان میں عربی نائپ کی طباعت انتہائی مشکل کام تھا اس کیلئے سرمایہ بھی درکار تھا اور محنت بھی۔ حضرت مولانا نوراحمہ صاحب ؓ نے اپنی خداداد قابلیت سے بیہ مشکل کام بڑی خوبی کے ساتھ سرکیا اور تھوڑے ہی عرصے میں بیہ کتاب طباعت کے حسین پیریمن میں منظر عام پر جلوہ گر ہو گئی۔

" اعلاء السن" کی اشاعت نے ان کے سامنے علم دوین کی خدمت کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا "اور اب انہوں نے الی تایاب کتابوں کی جبتی شروع کردی جو ابھی تک طبع نہیں ہوئیں "یا طبع ہو کر مدت سے نایاب ہو چکی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کیے بعد دیگرے بہت سی گرانقذر علمی کتب شائع کیں جو ماضی قریب میں عالم اسلام کے کسی بھی جھے میں شائع نہیں ہوئی تھیں۔ "مصنف ابن ابی شیبہ" کا کمل نخر کہلی بار جمبئ سے صال ہی میں شائع نہیں ہوا تھا، لیکن اس میں بھی بہت ہے ابواب کا اضافہ کیا 'اور پہلی بار اتنی کمل صورت میں بہ خانے ہے ارکا مخطوطہ نکلواکر ان ابواب کا اضافہ کیا 'اور پہلی بار اتنی کمل صورت میں بہ کتب شائع فرائی۔ اس طرح امام محر کی میسوط ہو کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے، اس کے بعض متغرق جے مختلف کملوں میں شائع ہوئے تھے 'مولا کا نے ان حصوں کو کیجا کرکے شائع کیا۔ "الاشباہ وان خلائر "مدت ہے تایاب تھی 'انہوں نے یہ کتاب بھی طبع فرمائی۔ اس کے علاوہ امام محر کی "الجامع الصغر" اور "کتاب الآثار" بھی پاکتان میں پہلی بار استے خوبصورت لباس میں شائع کیں۔

فقہ خفی کی مشہور کتاب "مجید البرهانی" ابھی تک دنیا بیں کمیں ملیع نہیں ہوتی اپنے

کتاب فقہ خفی کے اہم ترین ما ففہ بیس ہے ہے، لیکن دنیا بحر بیس اس کے صرف چند قلمی شخ

پائے جاتے ہیں۔ کتاب اتنی خنیم ہے کہ اب تک کمی نا شرنے اسکی اشاعت کی ہمت نہیں

گراسکی اشاعت بلاشبہ اتنا تحقن کام ہے کہ اچھی انچی اکیڈ میوں کو اس کے تصور ہے

پیدنہ تبائے الیکن مولانا نے اس کتاب کو بلاشبہ منظر عام پر لانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس

فرض کیلئے محنت شاقہ برداشت کر کے اسکے دو کھل شخوں کی فوٹو کا بیاں حاصل کرلی تھیں۔

ایک نسخہ راولپنڈی ہے بچھ فاصلے پر ایک گاؤں جس موجود تھا جمال فوٹو اسٹیٹ وفیرو کی کوئی

سمولت میانہ تھی "مولانا ہے ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کے مالک کو منہ ما تگی اجرت دیکر اس

گاؤں جس لیکر گئے اور دن رات جاگ کر اسکی فوٹو کا پی نظوائی " دو سرا نسخہ مدینہ منورہ کے

ایک کتب خانے ہے اس طرح حاصل کیا "اور ان ہے کئی نشخ تیار کر لئے۔ ابھی نسخوں کی

فراہی کا عمل کھل ہوا تھا "اور طباعت کا آغاز نہ ہو سکا تھا کہ زندگی کا سفرتمام ہو سمیا۔ المالانہ

جس زمانے میں وہ"ا کھیط البرهانی" کے نسنوں کی جبتو میں مصورف نیے اس دور میں ایک طرف"ا کمبسوط للسر نسی "کی طباعت کا کام جاری تھا جو اب بھراللہ بھیل کو پہنچ رہی ہے اور دوسری طرف"ا حکام القرآن" کی طباعت کا سلسلہ شروع کرر کھا تھا۔

"اعلاء السن" كى طرح "احكام القرآن" بعى حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى قدس سره العزيز كي عظيم كارنامول ميس ايك كارنامد ب- اس كى ماليف

آپ نے مختف علاء کے سپرو فرائی تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثائی معزت والد صاحب محتفظ علاء کے سپرو فرائی تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کاند حلوی اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھائوی یہ خلام نے قرآن کریم کے مختلف حصوں کا کام اپنے اپنے ذہ لیا تھا۔ اس کتاب کے بیشتر حصے کی تالیف عمل ہو چکی تھی البتہ بچ کے دو حصے باتی تھے کہ تحریک قیام پاکستان کے بنگاہے میں بید کام رک عمیا۔ حضرت مولانا شعیر علی صاحب تھائوی نے فراعاء السن کی طرح اس کے میشر حصوں کو وجود میں لانے کیلئے معمول رف کاغذ پر چچوادیا تھا۔ السن کی طرح اس کے میشر حصوں کو وجود میں لانے کیلئے معمول رف کاغذ پر چچوادیا تھا۔ حضرت مولانا فور احمد صاحب نے اس کی اشاعت کا بھی بیڑا اٹھایا اور اب اس کتاب کی طباعت بھی سکیل کے قریب تھی کہ دائی اجل آپنچا افوں کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی شاعت بھی سکیل کے قریب تھی کہ دائی اجل آپنچا افوں کہ وہ اے مطبوعہ کتاب کی شاعت بھی حکورت واریہ میں اضافے کا سبب ہے گ

بسرکیف! ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کے ذریعے تایاب عربی کتابوں کی اشاعت کا جوعظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے' اور ملک کے طباعتی واشاعتی حلتوں میں جونئی ملرح ڈالی ہے وہ ان کے حسنات زائرہ کابڑا روش باب ہے۔

والد گرا ی کے بنائے ہوئے نفوش پر آگے بردھانے کی پوری کوشش کریں گے۔

حضرت مولانا نور احمر صاحب کافی مدت سے نسبیلہ ہاؤس کے مکان میں مقیم تھے 'اور ای کی خچل منزل میں ''اوار ۃ القرآن'' قائم کیا ہوا تھا۔ میں جعد کی نماز پڑھانے کیلئے نسبیلہ ہاؤس کی جامع مجد میں جا تا تو ہال ان سے طاقات ہو جا یا کرتی تھی۔ ۳۰ جنوری ۱۹۸۷ء کے جعد کو نماز جعد کے بعد ان سے طاقات ہوئی تو انہوں نے ہتایا کہ میں انجی کے سفر سے واپس آیا ہوں اور اس مرتبہ پشاور کے بعد افغانستان سرحد پر ایکی جگد تک جانا ہوا جہاں سے گولہ باری کی آوازیں سنائی وے رہی تھیں۔ یہ کمر ایک لمجھ کیلئے رکے 'اور پھر روہانی آواز باری کی آوازیس خابی حساب ہوگر ہوائی آواز بیس فرمانے لگے کہ ''لیکن حسرت سے کہ وہاں سے شمادت کے بغیر کیے واپس آیمیا؟''

اس کے بعد انہوں نے احقرے پوچھا کہ تم سوڈان کب جارہ ہو؟ میں نے جواب دیا کہ انشاء اللہ کل روائی ہے۔ فرمانے گئے کہ میں "اسکب الآخار" اور "عنوان الشرف الوانی" کا ایک ایک نسخہ دول گا۔ وہ سوڈان میں ڈاکٹر حسن الترابی اور وزیراعظم صادق المسدی کو دیدیتا۔ پھر فرمانے گئے کہ "معارف لدنیہ" پر تبہرہ کب تکھو ہے؟ (یہ کتاب صوبہ سرحد کے ایک بزرگ ہے عبدالنصیر چلاس بد ظلم کی فارس مثنوی ہے جو مولا تا نے شائع کی سمحتی میں نے عرض کیا کہ انشاء اللہ سنرے والہی پر۔ فرمانے گئے کہ کتاب اپنے ساتھ رکھ لو، جب بھی موقع کے "سنرک دوران لکھ دیتا۔ احتر نے عرض کیا کہ کتاب حضیم اور وزنی ہو جب بھی سنری اتا وزن ساتھ رکھ این اسکا ہوگا ، میں انشاء اللہ دی بارہ دن تک والیس آ ہو جاؤں گا۔ فرمانے گئے "" بجرابیا کروکہ جلد تو ڈکر کچھ صفحات ساتھ رکھ لو"۔ میں خاموش ہوگیا۔

پھرجب میں نے ڈرائیور کو 'جمتاب الآثار '' وغیرہ لینے کیلئے بعیجا تو اس کے ساتھ معارف لدنیہ کا ایک نسخہ جلد تو ٹر کر بھیج دیا۔۔۔مولاناً 'اس دفت پوری طرح چست اور توانا تھے۔ اور دور دور کسی بھاری یا کمزوری کے آثار نہ تھے' لیکن کے معلوم تھا کہ بیران سے آٹری ملاقات ہوگی۔

ا محلے دن شام کو سا ڑھے جار بجے میں جدہ ردانہ ہو گیا۔ ای ردز رات کو تقریباً بارہ بجے تک وہ معمول کے مطابق اپنے کامول میں مشغول رہے۔ نہ جانے کتنے معالمات نمٹائے "کتوں سے فون پر بات کی "یمال تک کہ اس دن کے تمام کاموں سے فارخ ہو کر بارہ جع بستر پنچ - پیچه بی ویر بعدا جاتک کھانی کا دورہ شروع ہوگیا ہو تھوڑی دیر بعد دل کے شدید دورے میں تبدیل ہوگیا۔ گرولالے اس یک بیک تکلیف کو ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ چیناب کی حاجت ہوئی اور وہ اپنے پاؤل چال کربیت الخلاء تشریف لے گئے۔ لیکن جب والی فکلے قو دروازے پر بی گھر والوں ہے کہا کہ جھے سنبھالو میں گر رہا ہوں۔ احتر کی ہمشرہ اور عزیز م فنیم اشرف سلمہ نے سارا دیگر بھشکل کمرے میں پنچایا۔ (دو سرے صاحبزاوے عزیز م مولوی تعیم اشرف سلمہ معالج کو بلانے چلے گئے تھے) لیکن بستر تک پنچنا ممکن نہ رہا تو بسترے قریب فرش بی پر نیم درا زہو گئے۔ اور باربار آواز بلند "الله اکبر" الله اکبر" کہتے رہے اور بی خلاات اواکرتے کرتے دنیا کی سرحد پار کرگئے۔ اڈاللہ وانا المبد داجھون۔ دب اور بی خلاات اواکرتے کرتے دنیا کی سرحد بار کرگئے۔ اڈاللہ وانا المبد داجھون۔ دنیا ہے در صحت ہونے میں منٹ کے اندر اندر عالم بالا کا دفعت ہونے میں منٹ کے اندر اندر عالم بالا کا منظم کرلیا۔

الله تعالى نے انہيں غير معمولى صلاحيتوں سے نوازا تفا اور يہ صلاحيتي انہوں نے بحيثيت مجموعى خدمت وين ہى من صرف فرائيں۔ يوں بھى انہيں تدين وق عبادت اور رجوع الى الله كا خاص رنگ اپنے اساتذہ سے ورقے ميں لما تعاجو بھى كى ماحول اور كى حالت ميں نہيں اترا ۔ عام طور سے سياى اور انظامى امور كو علم سے بير ہوتا ہے اور ان مصوفيات ميں بھنس كرانسان علم سے دور ہوجاتا ہے اكين بيد وصف اننى ميں ديكھاكد ان تمام معروفيات كي اوجودان كانہ صرف على ذوق بلكد استحضار بھى ہرحالت ميں باتى رہا الله تمام محروفيات كي اوجودان كانہ صرف على ذوق بلكد استحضار بھى ہرحالت ميں باتى رہا الله تمالى نے اس مشخط ميں زندگی اور اس ميں موت عطافر مائى۔

انالله وانااليه راجعون-

ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی زلات کی کامل منفرت فرمائیں ' آخرت میں انہیں جوار رحمت سے نوازیں ' اور اپنے مقامات قرب میں توہیم ترکی ڈورجات عطافرہائیں۔ آمین 'قار ئین سے بھی ان کیلئے دعائے منفرت اور ایصال تواب اوریس ماندگان کیلئے دعائے مبرکی درخواست ہے۔

# آه بعضرت قارى فنخ محمه صاحبٌ

ماہ شعبان کے دو ہفتے جنوبی افریقہ میں گزارنے کے بعد میں شعبان کے آخری عشرے میں مکہ محرمہ پنچا خیال سے تھا کہ اس مرتبہ رمضان البارک کا ایک معتدبہ حصہ حرشن شریفین میں گزارنے کی توثیق ہو جائے۔ مینہ منورہ کی حاضری میں ہمیشہ جو ضروری کام سرفهرست رہجے تھے ان میں حصرت مولانا قاری فتح محمد صاحب بانی چی مهاجر مدنی کی زیارت بحر شامل تھی اور پاکستان سے روانہ ہوتے وقت ہی ان کی زیارت اور ان کی وعاؤں سے فیض یاب ہونے کا شوق ول میں موجود تھا 'بکہ سامان میں حضرت قاری صاحب کے لئے ایک مخترسا یہ ہیے مرکم لیا تھا۔

لیکن مکہ محرمہ بینچنے کے انگلے دن (۲۳ شعبان کو) مولوی عبدالتیوم کلگتی صاحب نے (جودارالعلوم کے فاضل میں اور از ہرے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اب جا معندام القرئی کے شعبہ تحقیق میں بحثیت اسکالر کام کررہے ہیں) اچا تک میہ جانکاہ خبر سائل کہ مجیلی جعرات (۱۸ شعبان) کو حضرت قاری صاحب قدس سرہ اس دنیائے فائی کو خیراد کمہ کرائینے مالک حقیق کے حضور پنچے بھیے ہیں۔ اما لاتمہ و انا المبیہ راجعون ۔

جس روز میہ حادثہ پیش آیا 'اس دن میں جنوبی افریقہ میں تھا 'اس لئے مجھے اس کی اطلاع نمیں ہو تکی اور اچانک میہ خبرول پر بھل بکر گری۔ صرف چند روز کے فرق سے میں اگل زیارت سے محروم رہا۔ ان کی عنایات 'ان کی شفقتیں 'ان کا سرایا رحمت وجود' ان کی و تکش اوائیں ایک ایک کرے یاد آتی رہیں' اور چند لحول کیلئے قلب وذہمن پر سکتہ ساچھا گیا۔

حضرت مولانا قاری فتح محمر صاحب قدس سرہ بلاشبہ اس دور میں قرآن کریم کا زندہ مجرہ تھے ان کریم کا زندہ مجرہ تھے ان کے اوصاف و کمالات کو اگر آ کھوں سے دیکھانہ ہو آ قو صرف لوگوں کے کہنے سے یقین آنا مشکل ہو آ۔

بھین ہی سے حضرت قاری صاحب قدس سرو کا نام تو سنا تھا اکیکن پہلی بار زیارت ۱۹۵۱ء میں اس وقت ہوئی جب حضرت والد صاحب ؒ نے وار العلوم کراچی میں تجوید و قراءت کا ا یک با قاعدہ شعبہ بڑے پیانے پر قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔اس دقت دا رالعلوم میں ملک بمر كے چوٹی كے قراء كرام كا ايك برا اجماع منعقد كيا كيا، جس ميں حضرت مولانا قارى فتح فير ماحب قدس سره اور حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب قدس سره جیسے حضرات بھی شریک ہوئے۔ تجوید و قراءت کے فن سے تو ہماری ناوا تغیت اس درجہ متمی کہ حضرت قاری فتح محمر صاحب ؓ کے مقام کا اندازہ ہو ہی نہیں سکا تھا' لیکن ان کے مرایا' ان کی اواؤں اور ان کے انداز زندگی میں جوز مدو تقویٰ جملکنا نظر آیا تھا اس نے ول کو بے صد متاثر کیا۔

بعديم حفرت والدصاحب كى فرائش يرحفرت قارى فتع محرصاحب قدى مروف دارالعلوم کے شعبہ تجوید و قرا،ت کی مرر سی و تکرانی تبول فرمالی 'اس وقت دا رالعلوم کا شعبہ درس نظای کور ملی کی موجوده جگه یه نتقل موچکا تها النداشعبه تجوید و قرارت ناتک وا ازه کی قدیم عمارت میں قائم کیا میا عضرت قاری صاحب قدس مرہ نے اپنی مستقل رہائش مجی دہیں اختیار ک ای ممارت میں جومبحد تغییر کی گئ اس کا نام بھی حضرت قاری صاحب قدس سرہ ك نام ير "معدفع" ركماكيا-

اس زمانے میں حضرت قاری صاحب قدس سرہ کی خدمت میں باربار حاضری اور آپ کو قریب سے دیکھنے کی سعادت میسر آئی۔اگر ان کی زندگی کا نقشہ مختمرالفاظ میں بیان کیا جائے تو کس مبالغے کے بغیر کد سکتے ہیں کہ ان کی پوری ذندگی قرآن کریم میں رجی بسی ہوئی تمی- سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی اثور دعاؤں میں ایک دعا اس طرح منقول ب وأسالك باسمك الذى استقربه عرشك ...... إن تزرُقَى القرآن العظم و وتخلطه بلحی ودمی وجم وبصری وتستعل به جسدی اے الله! من آپ کے اس نام ك واسطى سے 'جن سے آپ كا عرض قرار يذريب سوال كر ما مول كه آپ جمع قرآن عظيم عطا فرما کیں ' اور اسے میرے گوشت' میرے خون' میری ساعت اور میری بعبارت میں رجا دیں'اور میرے جسم کو <del>قر</del>آن ہی میں استعال فرمائیں۔

ایامعلوم ہو آ ہے کہ حضرت قاری صاحب قدس سرونے مجمی یہ دعا دل سے ماعلی موگی جو ان کے حق میں قبول موگئ ان کی زبان تو تقریباً ہروقت قرآن کریم کی تلاوت ہے شاداب رہتی ہی تھی 'لیکن ان کی سوچ' ان کے قلب وذہن اور فکروخیال کامحور بھی قرآن کریم ہی تھا۔ بس گلر ہروقت یہ تھی کہ قرآن کریم کی تعلیم اور نشروا شاعت کا بهتر ہے بهتر

كونسا طريقة اختيار كياجائ؟

یہ منظر تو سینکٹوں انسانوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت قاری صاحبؓ بیک وقت کئی گئی حفاظ سے قرآن کریم اس طرح نئے تھے کہ ہر مخص مختلف مقامات سے قرآن کریم پڑھتا ہو آ نھا'اور قاری صاحبؓ بیک وقت سے کی غلطیاں بتایا کرتے تھے۔

حضرت قاری صاحب قدس سرہ کو قرآن کریم کی متوا تر قراہ میں اور ان کی مختلف روایات اس طرح ازبر تھیں جیسے عام مسلمانوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں سحری تک تراوی پرهاتے تھے اور ایک ایک رات میں سات سے لیکر دس پاروں تک تلادت فرائے تھے اس طرح تیرے چوتھے دن قرآن کریم ختم فرائے اور پر کسی اور قراءت یا روایت میں تلاوت شروع فرما دستے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے افتام تک نو دس قرادنوں میں قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے۔ وارالعلوم فائک واڑہ میں تراوی کا یہ معمول سالما سال جاری رہا۔ عموماً ایک دو صفی مقدیوں کی ہوجاتی تھیں مقتدی تو تراوی کے دوران میں بیشے کر انہی نیم دراز ہوکر آرام بھی کرلیتے تھے ایکن حضرت قاری صاحب قدس سرہ مسلمل کوئے وہ کر تلاوت فرماتے رہے تھے۔ بعض او قات ایسا بھی ہوتا کے دراوی کا سے دی سرہ مسلمل کوئے درہ کر تلاوت فرماتے رہے تھے۔ بعض او قات ایسا بھی ہوتا کے دراوی کا سے دی سرہ مسلمل کوئے۔

حضرت قاری صاحب نے قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لئے ایسے ایسے طریقے ایجاد کئے ہوئے تھے کہ دو تھے ایجاد کئے ہوئے تھے کہ دو تا تھے کہ دو تا تھے کہ دو آن کے صرف آخری کلمات اس طرح تسلسل اور روانی سے پڑھتے چلے جاتے تھے جیسے ایک مسلسل عبارت۔ای طرح بعض او قات آیات قرآنی کے اوائل بھی ای تسلسل سے پڑھتے چلے جاتے تھے۔

بعض او قات ایسا بھی ہوا کہ کئی شاگر دوں کی تلادت سنتے سنتے حضرت قاری صاحبؓ کو تھو ڈی می نیند مجکیٰ کیکن بدار ہونے کے بعد تمام شاگر دوں سے وی جھے دوبارہ پڑھوائے جن میں ان سے غلطی ہوئی تھی۔

ذوق عبادت کا عالم میہ تھا کہ اکثرو پیشتر روزے رکھتے تھے 'حدیہ ہے کہ ایک مرتبہ شعید گری کے موسم میں جج کا زمانہ آیا 'عرفات کے میدان میں حضرت قاری صاحب ؒ سے ملا قات ہوئی تو دواس وقت بھی روزے سے تقے ۔۔۔۔ تاہینا ہونے کے باوجود ہرنماز مجد میں باجماعت اواکرنے کا اہتمام اس دور میں ان سے زیاد و کسی میں نہیں دیکھا۔ شاید یہ کما جائے تو مبالفہ نہ ہوکہ سالما سال ہے ان کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوئی تھی۔

وفات سے تقریباً بارہ سال پہلے حضرت قاری صاحب ؓ مدینہ منورہ جمرت فرام کے تھے' اور آخروفت تک وہیں مقیم رہ اسات آٹھ سال پہلے حضرت قاری صاحب ؓ بر فانج کا تملہ جوا'اس وقت سے معدوری اور بردھ گئی'مسلس علاج کے باوجود بے تکافف بولنے پر آخر وقت تک قدرت نہیں ہوئی'لیکن اس حالت ہیں بھی حرم شریف کی حاضری میں فرق نہیں آیا۔ ہرنماز حرم شریف میں اوا فرماتے'اور عصرے عشاء تک کا وقت حرم شریف ہی میں گزارتے تھے۔

نابینا ہونے کے باوجود قرآن کریم کی قرآ آت متوا ترہ کے علاوہ علم قرآ آت پر تکعی ہوئی کتابیں اور طویل قصائد بالکل از برتنے 'اور علم قرآ آت پر حضرت قاری صاحب ؓ نے محققانہ تصانیف کا جوعظیم الشان ذخیرہ چھوڑا ہے وہ اس دور میں یقیناً ہے مثال ہے۔

حعنرت قاری صاحب قدس سرونے درس نظامی کی پمکیل دا را انعلوم دیویند ہیں فرمائی تھی ' مکٹکوٰۃ شریف میں داخلے کا استحان حضرت والد صاحب قدس سرونے لیا تھا 'اور قاری صاحب کو اس استحان کی ایک ایک جزوی تفصیل یاد تھی' اور اس کی بنا پر وہ حضرت والد صاحب قدس سروسے ہمیشہ استاذ ہی کا جیسا معاملہ فرماتے تھے' حالا نکہ حضرت والد صاحب ّ ان کے علمی و عملی کمالات کی بنا پر ان سے اپنے بزرگوں جیساسلوک فرماتے تھے۔

طریقت میں حضرت قاری صاحب ؓ نے حضرت مولانا مفتی مجر حسن قدس سرو سے
بیعت کا تعلق قائم فرمایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت قاری صاحب ؓ کے اپنے بیان کے
مطابق حضرت والد صاحب ؓ سے اصلاحی تعلق قائم رکھا'اور بیہ حضرت ؓ کے اخلاص تواضع
اور فائیت کا نمرو تھا کہ اسنے عظیم کملات اور اتن بڑی روحانی نسبتوں کے بعد بھی اپنے آپ
کو اصلاحی تعلق سے مستغنی نہیں سمجھا'اور وفات سے بچھ ہی عرصہ قبل حضرت مولانا مفتی
رشید احمد صاحب لدھیانوی قدس سموھ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا۔

حضرت قاری صاحب قدس سمرہ کے معقدین 'متوسلین 'شاگر دول اور نیاز مندوں کی تعداد یقیناً ہزاروں میں ہوگی' اور نامینا ہونے کی وجہ ہے ان میں ہے سمی کو دیکھنا ممکن نہ تھا' لیکن آواز ہی ہے فوراً مخاطب کو پیچان لیتے تھے' بلکہ جو محض سالهاسال ہمی حضرت ؒ ہے نہ ملا ہو' وہ جب مدت وراز کے بعد ملتا تواس وقت ہمی اے نہ صرف فوراً شناخت فرمالیت' بلکہ اس کے معاملات ومسائل بھی ازخودیا و دلاویتے تھے۔

برادر محترم حفزت مولانا مفتی محد رفع صاحب بدظلهم اور اس ناکارہ کے ساتھ حفزت میں مختص ساتھ حفزت کے بعد کی شفقتی با قابل بیان تھیں۔ فاص طور پر حفرت والدصاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد اس توجہ میں بہت اضافہ ہوگیا تھا' جرب تک فالح کا حملہ نہیں ہوا تھا' ہر تعو ڑے عرصے کے بعد مدینہ طیب سے خط ارسال فرماتے جو نصائح اور وعاؤں سے بھرا ہو کا تھا۔ احقر کی جو کوئی تحریر "ابدا نے" میں شائع ہوتی اسے بورے اہتمام کے ساتھ شنتے تھے۔

احتر کو اپنی کماب "علوم القرآن" کی نایف کے دوران قرآن کریم کے " سبعت الرف" پر ایک تحقیقی مقالد لکھنا پڑا 'اس مقالے کی نایف میں احتر نے اپنی بساط کے مطابق کافی محنت کی 'یہ مقالد احتر کی ان چند تحریوں میں ہے ہے جن میں احتر کو کافی مشقت المحانی پڑی 'لیکن لکھنے کے بعد اس وقت تک اطمینان نہیں ہوا جب تک کمی محقق فن کی نظرے پڑی 'لیکن لکھنے کے بعد اس وقت تک اطمینان نشریف لائے تو نہ گذرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قاری صاحب میں منورہ سے پاکستان تشریف لائے تو احتر نے موقع نفیمت سمجھ کر حضرت کو ہو را مقالد سایا 'مصرت نے لفظ بہ لفظ مقالد سا' اس کی تعد احتر کو اطمینان ہوا' اور اسے کی تعدیق وقصویب فرمائی اور بہت دعائمی دیں' اس کے بعد احتر کو اطمینان ہوا' اور اسے اشاعت کے لئے بھیجا۔

تقریباً بارہ سال سے حضرت مین طیبہ میں مقیم سے اور اس انظار میں ہے کہ کمی طرح جندا کبھی کی کمی طرح جندا کبھی کی ملی نصیب ہو جائے اس غرض کیلئے انہوں نے انتہائی خدہ پیشانی سے بزے مجاہدات کے اور بری صعوبتیں افعائیں اگرچہ کئی سال سے گویائی کی طاقت نمیں ری تقی کا در طرح طرح کے امراض کا شکار تھے 'کین چرے پر ہروقت سکینت و طمانیت کا نور حیمایا رہتا تھا۔

احترى آخرى لما قات اب سے چند ماہ كبل مدينہ منورہ ميں ہوكى 'احقر صرف دو روز كے لئے مدينہ منورہ حاضر ہوا تھا ' حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت كی الميه محترمہ نے (جنيس حضرت کے تمام متعلقين "برى استانى جى" كہتے ہیں) احتر سے فرمايا كہ قارى صاحب كو ضعف بت ہوگيا ہے' اس كے باوجود وہ روزے مسلسل ركھ رہے ہیں' ذرا تم انہیں سمجھاؤ۔

احقرنے حفرت سے عرض کیا کہ "حضرت! آپ کی جسمانی حالت والی ب کدا يے

میں فرض روزے بھی قضا کرنے کی اجازت ہوجاتی ہے' اور آپ فرض تو کیا مسلسل نفلی روزے رکھتے رجے ہیں۔ اگر چند روز کے لئے نفلی روزے موقوف فرمادیں تو اس روز افزوں ضعف کا کچھ علاج ہوسکے' آخر نفس کا بھی کچھ حق ہے۔"

یہ بات من کر حضرت کے چرو مبارک پر تعجم چھاگیا، حسب مثنا ہولئے پر قدرت نہ تھی، لیکن جواب میں احقر کا ہاتھ کا کر تدرے آوا نے ہنے، اور دو تین بار ہاتھ کو جھٹے دیکر چھوڑ دیا۔ زبان حال سے گویا یہ فرمایا کہ "فاہری اعتبار سے تم ٹھیک کتے ہو، لیکن بات اس فاہرے آگے برجہ چھی ہے۔"

کے معلوم تھا کہ یہ معرت قاری صاحب ہے آخری طاقات ہے اس واقعے کے چندی او بعد ۱۸ شعبان کو معرت قاری صاحب این الله وانا الله وانا الله وانا الله وانا الله وانا الله داخون ۔

حعرت قاری صاحب کی وفات کے حالات ان کے خادم خاص مولانا عبدالقاور صاحب نے تحریر فرمائے ہیں۔جواس شارے میں الگ شائع ہورہے ہیں۔

حعرت قاری صاحب کی وفات پورے عالم اسلام کا عظیم سانحہ ہے۔ اللہ الم لا تحریف الجری ولا تفتیا بدائد البلاغ حضرت کے اہل خانہ بلکہ تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیغام تعزیت بی کرآ ہے۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کی روح پر فتوح پر پیم رحموں کی بارش فرائے اور بسماندگان کو مبر جمیل کی قونق بخشے۔ آمین۔ قار کمی البلاغ ہے وعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے اہتمام کی ورخواست ہے۔

البلاغ جلدا اشاره ١٠

## حافظ جی حضور حضرت مولانا حافظ محمراللّٰد صاحب رحمته اللّٰد علیه

بنگلہ دیش میں اس وقت تحییم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں صرف ایک ہی صحصیت باتی رہ گئی تھی اور وہ تھی حضرت مولانا حافظ محمد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی مخصیت 'جنہیں عمواً ''حافظ ہی حضور'' کے لقب سے یا دکیا جاتا ہے۔

رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں احقرمینہ طبیبہ میں تفاکہ مولوی میزان الرحلٰن صاحب نے (جو وارالعلوم ہے فارغ التحسیل ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک معدمیں زیر تعلیم میں) یہ اندوہتاک خبرسائی کہ آج بنگلہ دیش میں خانقاہ تھانہ بھون کی یہ آخری یا دگار مجی رخصت ہوگئی۔ انا لڈلہ و انا اللہ میں اجعون ۔

> داغ فراق محبت شب کی جلی ہوئی اک شع رہ گئی تھی سو وہ بھی خوش ہے

البلاغ کے سابق شارے میں سفتی اظمار الاسلام صاحب مد ظلم کے قلم ہے ان کے حالت زندگی اور واقعہ وفات کی تفصیلات شائع ہو چکی ہیں۔ لنذا ان سطور میں صرف اپنے چند مختمر آثر ات چیش کرتا چاہتا ہوں۔ حفرت حافظ جی قدس سرہ اللہ کے ان بندوں میں سے سے جنیس و کچھ کرئی خدا یاد آتا ہے۔ ایک ایسا ساوہ و ب محکلف سراپا کہ اس میں ریا و تصنع کا دور دور کوئی شائبہ نہ تھا 'وگھ کر ایک اجنبی کویہ اندازہ کرنا ہمی مشکل ہو آگہ یہ کوئی ہزے عالم یا بڑے صوفی بزرگ ہوں گے مس سادگی اور تواضع کا ایک جاتا پھر آپکر تھے۔

۱۹۹۱ء میں جب میں پہلی بار حضرت والدصاحب قدس سرہ کے ساتھ ڈھاکہ عمیاتواس

وقت و حاکہ بری بری علی اور روحانی فخصیتوں سے بالابال تھا۔ ہارا قیام تواس وقت برا کرہ کے درسہ اشرف العلوم میں ہوا جو اس وقت حضرت ، مولانا عبدالوہاب صاحب قدس مرہ (پیر کی حضور) کے زیر سریر تی چل رہا تھا۔ لیکن علاء کرام کی مشاورت وغیرہ کے اہتاعات حضرت مولانا جس الحق صاحب فرید پوری قدس سرہ کے درسہ (لال باغ) میں ہوا کر تھا اور حضرت مولانا جس الحق صاحب فرید پوری دخت مولانا جس الحق صاحب فرید پوری دہت اللہ علی کہ مخصیت لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی اس وقت حافظ ہی حضور بھی ای مدرے میں تشریف فرما تھے لیکن وہ ہمہ تن ذکر و شفل اور اصلاح وارشاویس مشغول تھے اور سیاسی اور اجماعی امور سے عمل الگ تھا کی ان محضور بھی ای مدرے میں تشریف فرما تھے لیکن وہ ہمہ تن ذکر و شفل اور اصلاح وارشاویس مشغول تھے اور سیاسی اور اجماعی اس کے علاء کی ان محضور بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاء کی ان منعقد ہوا کرتی تھیں بہت کم شرکے ہوتے تھے۔

کین بگال کے سربر آوردہ علاء حضرت مولانا اطهر علی صاحب معنوت مولانا مشمس الحق ماحب معنوت مولانا مشمس الحق صاحب فرید بوری و فیات کی دفات کے بعد ضرورت کے تحت حافظ جی حضور کے بھی ابتہا می امور میں حصہ لینا شروع فرما دیا اور خاص طور پر بنگلہ دیش بننے کے بعد ان کی ذات ملک بھرکے ویلی حلقوں کا سب سے بڑا مرکزین گئی۔

لال باغ کے مدرے کے علاوہ حافظ ہی حضور ؓ نے ذھاکہ کے نواح کم رکی ج کے علاقہ علی است کے اور تھا اور برسات کے علاقے میں آئی ہو اور برسات کے موسم میں تو وہاں کشتی کے بغیر جانا ممکن نہ تھا۔ لیکن حافظ ج مفرد آئی پیرانہ سالی کے باوجود بیک وقت دونوں مدرسوں کی تحرانی و سررستی فرماتے رہے۔

بنگلہ دیش بننے کے بعد میں پہلی بار ۱۹۸۰ء میں ڈھاکہ کیا تو حافظ جی حضور و کے انتہائی شفقت و محبت سے کمر کل چرکے مدرسے میں مدعو فرمایا۔ ایک دن ایک رات ان کی خدمت و محبت میں رہنے کا موقع ملا اور ان کی شفقت و عنایت کی مشماس سے قلب و نظر کو سرور حاصل ہوا۔

اس وقت میں نے پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفیٰ دیا ہوا تھا۔ حضرت ّ نے مجھ سے اس کی وجوہ پو چیس جو میں نے بیان کرویں جب میں چلنے لگا تو حضرت ّ نے صدر پاکستان جزل محر ضیاالحق صاحب کے نام ایک خط احتر کے حوالہ فرمایا کہ میں صدر صاحب کو پنچادوں 'میں نے فط پڑھاتواس کے آخری جلے جھے ظاف مصلحت معلوم ہوئے اور ان کی موجودگی میں میرااس خط کو صدر صاحب بحک پنچانا مناسب معلوم ند ہوا چنانچہ میں نے اپنا سے اشکال حضرت سے ذکر کرکے ورخواست کی کہ میہ جملے خط سے حذف فرماویں 'لیکن حضرت نے حکماً فرمایا کہ جملے اس طرح رہنے دو اور خط ضرور پنچاؤ۔ احتر اوراا خاموش ہوگیا 'اور پاکستان پننچنے کے بعد خط صدر صاحب تک پنچادیا۔ جس پر انہوں نے بوی ممونیت کا اظہار کیا۔ خط کا مضمون چو تکہ سدا بمار ہے اور اس سے حافظ ہی حضور آ کے دل وردمند کی حکا می ہوتی ہے اس لئے دوزیل میں چیش خد مت ہے۔

کے از فقیر حقیر کمترین خلائق مسی به محمد الله عفی عنه۔

يشرف الما حقد جناب مخدومنا المكرم ضياء الحق صاحب مدر مملكت باكتان اصاء الله بضوء و نود عد المة ملكه واجعله من الهادين المهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاولياء وحربالاعداء الدين الله عراجعله من اولياءك المنتخبين الذين نسيعافون في الله لومة لائم آمين شعر آمين -

المسيلام عليكعودحة الله وبركانه

ا مابعد عرض میروض بیر کے بید کمترین خلائق اس لائق نمیں کہ آپ جیسی بلند ہستی کے سامنے کچھ عرض معروض بیش کرے آبام حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا ایک ارشادیہ تھا کہ حق بات ایک بچہ بھی سمجھادے تو ہیں اننے کیلئے ہروقت تیار ہوں اور آپ جانے ہیں ماننا وی معترب کے جس پر عمل مرتب ہو صطلق ماننا معتر نمیں جیسا کہ ابوجل وغیرہ بہت کا قار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا تی جانے اور مانے تھے گرب ایمان بی دنیا ہے رخصت ہوئے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو مزاح بادشاہ کی طرح ابدالا بادے لئے سزائے جنم کے مستحق ہو کر دنیا ہے رخصت ہوئے۔ اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کو دنیا کی اس مرائد علیہ وسلم کو دلی صدمہ ہے اور عمل کرے اللہ نعالیہ و ملم کو دلی صدمہ ہے اور عمل کرے اللہ نعالیہ کو دلی صدمہ ہے اور عمل کرے اللہ نعالی کو داخی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی صدمہ ہے ہوا میں است کی بدا عملیوں کے ربودت پنچی

علیہ السلوٰۃ اسلام "کیا کوئی مومن حضور کے اس صدمہ کو برداشت کر سکتا ہے ای صدمہ کے پیش نظرا یک بزرگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کرکے کہا۔ ای بسرردہ بیٹرب بخواب کیزکہ شدمشق و مغرب خراب

در حقیقت بزرگ نے اپنے دلی صدمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرکے حضور کے واسلے سے اللہ تعالی سے فرما دیا کہ اے اللہ ہم پر حکومت عادلہ قائم فرما۔۔

آپ كومعلوم بوگاكه جارے اكابرين علاء حقائي حفرت شاه دلي الدرجة الشعليه اور ان کے سلسلہ کے بزرگوں نے کفری سلطنت اور اسکی عمراہیوں سے بیچانے کے لئے کیا کیا قرمانیاں دیں۔ مثلاً سید احمد اور مولانا اسلیل وغیرہ شہید نے بالا کوٹ میں کیا کیا قرمانیاں دیں اور احیاء دین کے لئے شادت قبول کیا۔ بالخصوص قیام پاکستان کے لئے محض اس دعدہ پر ہے کہ یا تان میں اسلامی قانون لا کھوں مسلمان اینا خون بماکر خدا کے یارے قرآن وسنت کے موافق عمل میں لایا جائے گا۔ دیکھئے حضرت حکیم الامت بموجب قائد اعظم مشرجناح مرحوم کے اعلانات ممکن ہریا در کھنے والوں کے ارشاد۔ اعلانات کے دن آرج بھی موجود ہیں۔ ابوب خان کے دور کے محور نربزگال عبدا کمنعم خان مرحوم نے یمال کما تھا کہ مسٹر جناح نے آخری سفر بنگال میں مجمع عام میں بد خطاب کیا کہ میں نے پاکستان میں مسلمان کے حكومت اس وعده ير لاياكه اس ملك عن جوده سوسال يمليه كا قانون خسدا وندى ملك خدا مي نافذ کوں گا اگر جھے نہ ہو سکا تو سب مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں اگر کو آبی کریں قو خداوند کریم کے سامنے روز محشر میں اس کے جواب دہ ہوں مے او کما قال ۔ مجدد زمان حفرت حكيم الامت كے ساتھ مرحوم مسرجتاح كے عدد وديكان كے بعد فيخ الاسلام حضرت مولانا شبراحد عنانی قدس سرہ مسرجناح مرحوم کے رفیق کار ب۔ اور حضرت محکیم الامت کی دعا اور قرجهات کے بعدیا کتان وجود میں آیا و احسرآہ اللہ تعالیٰ نے غالباً تمیں سال تک مہلت دی پھر بھی عہد مشکنی بیر ا ڑے رہے خدا کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ آپس میں لڑ کر قوۃ متحدہ کے دو ککڑے ہوئے اور لا کھوں مسلمانوں کے خون کے ندیاں ہمایا' نہ معلوم کون شهید اور کون مردود ہوا۔

الله تعالى نيقيه ياكتان ك باك دور آب ك باته من دياء فينظر كيف تعملون

ایک اللہ کو راضی کریں کہ جس نے آپ کو یہ نعت عطا کیا۔ علاء حقافی کے مضورہ ہے اپنے عزائم کو درست کریں کیونک جرزانہ میں کچھ علاء سوء بھی ہوتے ہیں۔ دیکھتے مکتوبات امام ربانی شیخ احمد سربندی مجیّرہ الف عانی ان کے مضورہ سے سلطان جما تگیرنے کام کیا اور علاء سوء کے وجہ سربندی مجیّرہ الف عائی ان کے مشورہ سے سلطان جما تگیرنے دھڑت مجیّرہ صاحب کے مشورہ سے سارے فتنہ اکبری سے ملک کو صاف کیا۔ صبح وین مسلمانوں کو دکھایا۔ آپ بھی زمانہ کے مجدد دھزت حکیم الامت تھائوی کی کتابیں بتنا ہو سکے مطالعہ کریں' بالخصوص (۱) حیوۃ السلمین اور (۲) سیا نشتا المسلمین پر عمل کریں اور ہمارے سے نوجوان جناب مولانا محمد تقی صاحب مرحوم کے ساجزادہ کو آپ قرب ہے اور مشیرین سے ہرگز الگ نہ رہنے دیں اگر کمی عذرہ سے دور رہنا ہی جاہر ہون کو ایک خت آپیہ کیا سربنا ہی جاہر ہون کو دور کریں۔ میں نے بھی ان کو مخت آپیہ کیا رہنا ہی جاہر ہون ور رہنا ہی جاہر دور نہ رہیں۔ یہ میرا ایک نمایت نجر خوابانہ مشورہ ہے۔ و ما علینا الد المسلمٰ ء

احقر محمد الله عنى عنه ٢٣ شوال ١٣٠٠

مدرسه نوربه اشرفیه 'ڈھاکہ

تظریاتی اور تبلینی صد تک حافظ حضور کی طرف سے ملک کے دینی اور سیا می حکول کی رہنمائی فرمانا ملک و ملت کے لئے بری سعاوت کی بات تھی' کین حضرت کے بعض رفقاء نے انسیں رفتہ رفتہ انتخابی سیاست میں براہ راست شریک کرنے کی کوشش کی۔ انقال سے یہ حضرت کی زندگی کا وہ دور تھا جب وہ بہ کشت استخراق کے سے عالم میں رہتے تھے ملک و ملت کی اصلاح کا جذبہ تو ول میں پہلے سے موجودی تھا' ان دونوں چیزوں نے مل کر حضرت کو براہ راست انتخابی سیاست میں لا کھڑا کیا۔ احقر کی ناقص رائے میں سے بات حضرت کے شایان شان نہ تھی اور حضرت کی اصلاح و تبلینی جدوجمد سے ملک و ملت کوجو دیریا اور شحوس فا کدہ صامل ہو رہا تھا' اس کو بہت نقصان بینچا لیکن حافظ ہی حضورت کی عظیم متبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ صدر مملکت کے بعد سب سے زیادہ دوٹ انتخابات میں انہوں نے واصل کئے۔

ای دوران ایک اور المیه به پیش آیا که ایرانی انتلاب اور قمینی حکومت کی حمایت

میں بعض بیانات کی بناپر (جنگی حقیقت احقر کو پوری طرح معلوم نہیں) ملک کے بیشار دبنی علقے 'جو حضرت کی سیاسی تحریک میں ان کے دست یازو ہے ہوئے تھے حضرت کے دور ہوتے مطلع محمّے۔

احقر کو ان واقعات کی کمل تفصیل تو دور ہونے کی بناء پر معلوم نہیں ہو سکتی تھی'
لیکن حافظ بی حضور کی طبیعت ہے کمی قدر آشنا ہونے کی بناء پر میرا اندازہ یہ قعا کہ ان
اقد المات کو حضرت کی طرف ہے منسوب کرنا بظا ہرورست نہیں ہے اور یہ ان کی اپنی سوچ کا
کرشہ نہیں ہو سکتے۔ ابھی چھاو پہلے جب میں دوبار بھلہ دیش کیا اور حضرت کی خدمت میں
حاضر ہوا تو اس خیال کی کمل تقدیق ہوگئی۔ احقرنے انتمائی عاجزی کے ساتھ حضرت ہے
ورخواست کی کہ آپ اپنے اصل کام لینی اصلاح وارشاد کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوجائیں
اور ہرضم کی سیاسی اور جماعتی سرگر میوں ہے اپنے آپ کو یکسو فرمالیں اس طرز عمل سے
اور ہرضم کی سیاسی اور جماعتی سرگر میوں ہے اپنے تا کو یکسو فرمالیں اس طرز عمل سے
مامل نہیں ہوسکا۔ حضرت نے احقر کی ان معروضات کو نہ صرف بمال شفقت نمایت توجہ
سامل نہیں ہوسکا۔ حضرت نے احقر کی ان معروضات کو نہ صرف بمال شفقت نمایت توجہ

"جمائی میرا مزاج اور میری رائے تو بالکل وی ہے جو آپ کرر رہے ہیں۔"

اس مختگو ہے احترکے سابقہ خیال کی کمل تقدیق ہوگئی لیکن ماحول کی جن مجبوریوں
کی بناء پر حضرت اپنے اصل مزاج کے خلاف ان سرگر میوں سے یکسونہ ہوسکے ان کی تفصیل
میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ ان کی پوری تحقیق ہے۔ بسرصورت! یہ بات واضح ہے کہ ان
کے پیش نظرائلہ تعالی کے وین کے خلیے کے سوا پچھ نہ تعا ان کی زندگی کا ہرسانس اطاعت
ابنی میں ڈویا ہوا محسوس ہو تا تعادان کی ذات ہے بلا مبالغہ بزاروں افراد اس طرح فیضیاب
ہوئے کہ ان کی زندگیاں بدل محکیس۔ ان کے حالات میں انقلاب آئیا اور اس آخری دور
میں بھی جب حالات انہیں سیاست کے گرداب میں محتیج لائے تنے ان کا اصلاح وارشاد
کا سلیلہ بیستور جاری تھا اور اس ہے مسلمانوں کو عظیم فائدہ بہنچ رہا تھا۔

الله تعالی حصرت کی روح پر فتوح پر اپنی ہے شار رخمتیں نا زل فرمائے اور بسماندگان کو صبر جیل کی تونیق بخشے۔ آمین۔

اللهم لا تحدمنا اجره ولاتستة بعدلا.

### مفتى سياح الدين صاحب كأكاخيل"

شعبان کے اوا فریس محرّم بزرگ جناب مولانا مفتی سیاح الدین صاحب کاکا خیل ایک صاوف کا شکار مورد اخ مفارت وے گئے۔ الالتان و الاالدید مرا جعوف -

مولاناً ہمارے ملک کے ان ممتاز اور جید علماء میں سے تنے جن کی طرف ملک و ملت کے ہر اجماعی مسئلے میں نگاچیں اضحی تھیں۔ وہ دار العلوم دیو بند کے نہ صرف قارغ الحسیل سے بلک انہوں نے بچھ عرصہ وہاں تدریس کا شرف بھی حاصل کیا۔ تمام دینی علوم پر ان کی بڑی دسیع نگاہ تھی اور پاکنوم می فقد و فتوی کے ساتھ خصوصی شخت تھا۔

مولاناً طبقے کے اعتبارے بقیقاً مجھ ناکارہ کے اساتذہ کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اگرچہ احقرنے براہ راست ان سے پچھ نہیں پڑھا تھا 'لیکن احقرنے ان کے علم وفضل اور نقدم کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہمیشہ نیازمندانہ تعلق رکھا۔ معترت والد صاحب قدس سرہ' کی حیات میں ان کے ساتھ رابطہ بس دور دور ہی سے رہا بھی شاذہ ناور ملاقات بھی ہوگی اور مجھی خطو کتابت بھی۔

لیکن حفزت والدصاحب قدس سرہ کی وفات کے بعد مولانا کا ایک پراٹر خط احترکے
پاس آیا اس میں حفزت والدصاحب قدس سرہ کی وفات پر رنج وغم کا اٹر انگیزا تھا، او تھا ہی
شمراس کے ساتھ ایک فقتی سئلے کے بارے میں ایک طویل استفسار بھی تھا۔ جمجھے جرت بھی
ہوئی کہ ان جیسے علم وفضل کے آدمی کو جمع تاکارہ سے اس مسلط میں رجوع کرنے کی کیا
ضرورت تھی؟ لیکن درحقیقت یہ ان کی بے نغسی اور دینی مساکل میں غایت احتیاط کی
علامت تھی کہ ان کے پاس آئے ہوئے ایک احتفاء میں انہیں کچھ شبہ ہوا تو اپنے ایک
چھوٹے ہے بھی استصواب کرنے میں انہیں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی انہوں نے لکھا کہ
پسلے ہم ان جیسے مسائل میں آپ کے والد ماجد قدس سرہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ اب حال
پیسے کے۔

#### فعل کل رفت و گلتان شد نراب بوے کل را از کہ بوئم؟ از گلب

بسر کیف احقرنے اپنی بساط کے معابق مسئلے کا مفصل جواب لکھ کر بھیجا؟ مولاناً نے اس پر نہ صرف اپنی موافقت ' بلکہ بری سرت کا اظہار فرمایا۔ افقاق ہے مولانا کاوہ خط اس وقت مل ممیا جو انہوں نے فتونی موصول ہونے پر احقر کو لکھا تھا اس سے مولانا کی وردمندی دل سوزی اور اس کے ساتھ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کا جذبہ نیز اسلوب تحریر کا اندازہ ہو سکے گا۔ یہ خط ذیل جس پیش خدمت ہے :۔

"بے خدمت جناب محترم حضرت مولانا محر تنی عثانی صاحب زید مجد هم السلام علیم در حت الله مید بعد الله مسئون عرض ہے کہ کل آپ کا ارسال کردہ فتو کی موصول ہوا۔ برے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا۔ پڑھتے وقت بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی اور سارا فوق کی مطالعہ کرنے کے بعد بہت زیادہ دعائیں دیں۔ محترم مولانا محد رفیع صاحب کی مخلصانہ دعا کثر الله امثالہ کو دد تمین یار پورے حضور قلب کے ساتھ دہرانے کے بعد اور بھی جو جو دعائیں ستحضر ہو سکیس پورے اخلاص کے ساتھ دیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کے دعائیں ستحضر ہو سکیس پورے اخلاص کے ساتھ دیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کے لئے بری محنت اور مطالعہ کیا ہے بلہ پوری فقابت کے ساتھ مختف اجزاء کی تنقیج کرکے اس کے مطابق مفصل اور تحقی بخش جواب وے ویا ہے۔ غالب نے تو "تقریر کی لذت" کہا ہے مگر مطابق مقصل اور تحقی بخش جواب دے ویا ہے۔ غالب نے تو "تقریر کی لذت" کہا ہے مگر مطابق مقص نے تو تو تقریر کی لذت "کہا ہے مگر

#### دیکھنا تحریر کی لذت کو جو اس نے کھا میں نے یہ سمجما کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

اس سئلہ کو جس طرح میں نے اپنے محدود علم کے مطابق فتنی حوالوں سے سمجھاتھا' اگرچہ اس کا اظہار استفتاء میں نہیں کیا تھا اور مناسب بھی نہیں تھا، آپ نے ٹھیک اس انداز سے بالتفصیل تحریر فرمایا ہے۔ بلکہ جتنے حوالے میرے علم اور مطالعے میں تھے 'آپ نے اس پر معین الحکام اور شمای کے بعض ان حوالوں کا اضافہ کردیا ہے جو قاضی کی ذمہ داریوں سے متعلق میں۔ اور مجھے اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے اس فتوے سے میرے علم داریوں سے متعلق میں۔ اور مجھے اس کا اعتراف ہے کہ آپ کے اس فتوے سے میرے علم مِن بھی اضافہ ہوا ہے جزائے الله فی الدارین خیرًا ۔ مجھے بت زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی كد المولدسولابية كامتولد آپ ك حق من بالكل صحح فابت موا اور آپ فيد فابت كر دیا کہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی صحیح جانشنی کا انتحقاق آپ کو ہے اور حضرت ؓ کے مند ا نتاء کو آپ کماحقہ سنبھال سکتے ہیں ان کی وفات کے حادثہ عظلی کا ایک پہلو نمایت غم انگیزیہ بھی تھا کہ اہم فقبی مسائل میں ان کی رہنمائی ہے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے ان کی مغارفت سے بوری ملت کواس رہنمائی ہے محرومی کا حادثہ پٹی آیا تھا۔ لیکن آپ کیاس محنت علمی کاوش٬ فقیهانه اندا زاور سلیس وعام فهم عبارتوں کو دیکھ کراندا زه ہوا که انشاء الله تعالی حضرت ؒ کے بعد بھی ان کی یا دگار اولاد تدریس وا فقاء دونوں شعبوں میں ملک و ملت کی ر ہنمائی کا کام سرانجام دے گی۔ میری درخواست ہے کہ آپ اپ مصروف او قات میں سے مجمد وقت اہم فؤوں کے مرتب کرنے اور لکھنے کے لئے نکال لیا کریں باکہ حضرت مفتی صاحب رحمته الله عليه كے بعد دارالا فتاء حقیقی معنوں میں آباد اور پورے پاکستان کے لئے مركزا فناء ہو۔ پاكستان ميں فقيه النفس مفتيوں كى كى نسيں بلكه نايابى ہے كسى معاملہ كے تمام پہلوؤں پر غور کرکے حضرات فقهاء کرام کی علمی تحقیقات واجتبادات کی روشنی میں صحیح مسئلہ بتانے والا عالم اب بہت ہی کم ملا ہے۔ افسوس کے ساتھ کمنا پڑتا ہے کہ ہمارے تمام مدارس عربیہ اس حثیت ہے تو عقیم ہیں اور ایسے عالم اور صاحب افتاء اب ان مدارس ہے نہیں نظتے بلکہ نئے فارغ التحصیل مولوی صاحبان کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہوتی۔اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق و ہمت عطا فرمائے ان مخلصانہ دعاؤں کے ساتھ بیہ عریضہ ختم کر نا ہوں۔ مولانا محمہ رفع صاحب مدظله دو سرے اساتذہ كرام خصوصًا مولانا غلام محمد صاحب اور مولانا عمس الحق صاحب کومیری طرف سے سلام مسنون قبول ہو۔" فقط والسلام

احقرسید سیاح الدین کا کاخیل عنی عند را ۱ مارچ ۱۹۷۷ء اس واقعہ کے کچھ ہی عرصہ بعد قدرت نے مولانا کے ساتھ ایک طویل رفاقت کی سعادت عطا فرمائی صدر ضیاء الحق صاحب کے ابتدائی عمد حکومت میں جب اسلامی نظریاتی کونسل ووہارہ تھکیل دی گئی تو اس میں مولانا بھی رکن ہے اور سیہ تاکارہ بھی۔ اس طرح تقریبًا تین سال مولانا کے ساتھ دن رات کام کرنے کا موقع لما سیہ ان کی بزرگانہ شفقت تھی کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں احقر ناکارہ کے ساتھ برابری کاسامعالمہ فرمایا۔ اور ا ہے آپ سے اتنا بے منطقف کرلیا کہ بعض اوقات مجھے میہ احساس ہونے لگنا کہ میں اپنی صدود سے تجاوز تونمیں کررہا۔

چھوٹا ہونے کی وجہ سے کونسل میں تحریری کام زیادہ تر اس ناکارہ کے سپرد ہو جا آ۔
مفتی صاحب اس میں بیشہ اپنے بیش قیت مشوروں سے نوازتے ار بہنائی فرماتے اور کام کی
سخیل پر بوی ہمت افزائی کرتے تھے ان کے قیمتی مشوروں سے احقر نے بہت سے علمی
معالمات میں بوا استفادہ کیا اور حفزت مولانا بنوری قدس سرہ کی وفات کے بعد ان کی وجہ
سے بوی تقویت حاصل رہی۔ اسی دوران 28ء میں کونسل کا ایک وفد سعودی حکومت کی
دعوت پر ایام جج میں سعودی عرب کے دوران چاہا اس طرح مولانا کے ساتھ سنر جج کی
رفاقت بھی میسر آئی اور جج کے دوران مولانا کے ذوق عبادت اور افضل واوئی طریقوں پر
عمل کا شوق فراواں قدم قدم پر محسوس ہوا۔

مفتی صاحب سیاسی اور دعوتی معالمات پی مولانا موددی صاحب مرحوم اور جماعت اسلامی ہے نہ صرف متفق بلکہ ان ہے آخر تک پوری طرح وابستہ رہے۔ اور اس لحاظ ہے ان کا طرز فکر و عمل عام علاء دیویت ہے تنف تھا۔ اس سلطے جیں دوجماعت اسلامی کا برب زور شور کے ساتھ وفاع بھی کرتے تھے لیکن فقہ وعقائد کے معاطم جی بہا اوقات ان کی رائے عام علائے ویو بند بی کے ساتھ رہتی اور وہ ان معالمات جی مولانا مودودی ہے اختیاف کا اختیار بھی فرہاتے تھے ان کا کہنا ہے تھا کہ "جماعت اسلامی طک جی اسلامی نظام کے قیام کے لئے جو جدو جمد کر رہی ہے جی اس جو جمد جس اس کے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہا ہوں اور فقتی معالمات جی مولانا مودودی مرحوم کی آراء شاذہ کا ہم نوا نمیں ہوں"۔ چانچ بعض معالمات جی احتر نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ مولانا مودودی کی رائے کے خلاف نہ مورف فتوی وری کی رائے کے خلاف نہ صرف فتوی وری کے خلاف نہ مورف فتوی وری کی دیا تھے۔ جن میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے مسلک کے خلاف کوئی راہ افتایار

تاہم مولانا مودودی گی جن آراء شاذہ ہے مفتی صاحب کو انتلاف تھاان کے باد جود وہ ان کے لٹریچر کو بحیثیت مجموعی نمایت مغیر سمجھتے اور لوگوں کو اسے پڑھنے کی تبلیغ بھی فرماتے تھے۔ کونسل کی رکنیت کے دوران کونسل کا اپنا کام اس قدر ہو آگ کہ بھی اس قتم کے مسائل پر تنصیل ہے بات کرنے کا موقع ہی نہیں بلتا تھا، لیکن بھی بھی یہ موضوعات بھی زیر مختلک آئے۔ احقر نے اپنی رائے ارشاد فرائی اختلاف رائے ورقع ارشاد فرائی اختلاف رائے تو برقرار رہا، لیکن فضا بیشہ خوشکوار اور علی ہی رہی۔

مفتی صاحب کو منملی تجدد پسندی ہے نہ صرف نفرت تھی بلکہ وہ اس کے فلاف شمشیر بریمنہ تھے۔ ان معاملات پر جب بمجھی کونسل میں کوئی گفتگو آجاتی تو وہ جلال میں آجاتے اور شدت جذبات میں ان کی آوا زبھی بلند ہو جاتی تھی۔

جب کونس سے میں مستعلیٰ ہوا تو وہ بھی مستعلیٰ ہو گئے تتے بعد میں کچھ وعدے وعید کے بعد بھی کچھ وعدے وعید کے بعد کچھ ایس ترتیب بنی کہ میں وفاقی شرقی عدالت میں چلا گیا اور وہ دوبارہ کونس کے رکن کی رکن ہو گئے۔ ڈاکٹر تنزیل الرحمٰن صاحب کی سربراہی میں وہ کونسل کے ہمہ وقتی رکن کی حیثیت سے بری گرانقدر خدمات انجام دیتے رہ لیکن جب ان کی مدت تقرّر ختم ہوئی تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے انہیں اپنے "عالمی ادارہ اقتصاد اسلامی" میں بلالیا اور ودوبال حقیقی کام کرتے رہے۔

شعبان کے آخری ہفتے میں ای ادارے نے اسلای ترقیاتی بھک جدہ کے تعاون سے جدہ میں ایک محفل ندائرہ ترتیب دی تھی' جس میں قرضوں کو قیمتوں کی شرح سے مراوط کرنے (Indexalim) کی نعتبی حیثیت زیر بحث تھی اس ندائرے میں شرکت کے لئے میں چند روز قبل مکہ مرمہ پنچ کیا تھا خیال تھا کہ انشاء اللہ ان سے جدہ میں ملاقات ہوگی لیکن ندائرے سے ایک روز قبل میں نے جدہ فون کیا تو ڈاکٹر منور اقبال نے یہ اندوہناک خبرسائی کہ مفتی صاحب پیٹاور سے اپنے صاحبرادے کے ہمراہ جدہ جانے کے لئے بذریعہ کار اسلام آبار آرہے تھے کہ راستے میں کار کا شدید حادثہ پیش آیا اور وہ اپنے صاحبرادے سمیت اس حادثے میں شہید ہوگئے۔ انا اللّه و راہا الله در اجعون ۔

یہ خبراتنی غیر متوقع اور اس قدر اندو هناک تھی کہ پہلی بار سننے پریقین نہ آیا 'کیکن قدرت کے فیصلے کس کے یقین کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں ہوتے۔ ان کا وقت موعود آ چکا تھا۔ اللہ تعالی ان کوجوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو مبرجمیل کی توقیع عطا فرمائے۔ آمین۔ البلاغ جلد ۱۲ شارہ ۱۱

# دوذاتی حادثے

چھلے ڈیڑھ ماہ میں احقر کو دو خاندانی نوعیت کے حادثے پیش آئے۔ ۲۰ شعبان کو احقر کی ایک حقیقی ہمشیرہ تقریباً دو ہفتے موت وحیات کی کھکش میں رہنے کے بعد اپنے مالک حقیق سے جالمیں' اور اس کے ٹھیک پینتالیس دن بعد ۵ شوال کو ان کے شوہراور ہمارے بہنوئی مشرف حمین مرحوم اللہ کو بیا رے ہوگئے۔ انا مذک ہو اما المیلہ دا جون ۔

احقر کی سب سے بدی ہمشیرہ حضرت والد صاحب قدس مرہ کی حیات ہی میں ۱۹۹۲ء میں ۱۳۷ سال کی عمر میں وفات پا چکی تھیں۔ ان کے بعد ان سے چھوٹی تین ہمشیرگان میں سے عمر کے لحاظ سے یہ وہ سرے نمبر کی ہمشیرہ تھیں جنیں اللہ تعالی نے غیر معمولی صفات سے نواز افتحا۔ انہوں نے بہی کسی اسکول کالج کی شکل تک نمیں دیکھی 'کین گھریلو تعلیم اور حضرت والد ماجد قدس سرہ کی تربیت کے طفیل اللہ تعالی نے علمی وادبی صلاحیت بھی ایسی عطا فرمائی تھی کہ بری بری ڈکری یافتہ خوا تین کو حاصل نمیں ہوتی۔ لکھتے پڑھنے کا بچپن ہی سے شوق تھی کہ بری بری ڈکری طور پر شعر کا تھی اور اوربیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فطری طور پر شعر کا برا ستھرا ذوتی تھا' اعلیٰ معیار کی شعر منہ کے ساتھ بھی بھی خود بھی با تکلف شعر کہ لیتی تھیں۔ ان کے خدا شعار سے اس فطری صلاحیت کا انداز د ہو سکتا ہے :۔

اشھے گی کس طرح بربم جہاں ؟ نہیں معلوم کماں پہ جائیں گے کون دمکاں؟ نہیں معلوم جمیں تو آآ ہے رونا ماّل گلشن پر بھلا یہ بیٹتے ہیں کبوں گلستان؟ نہیں معلوم گذر ربی ہیں نشین سے بے سلام و پیام خفا کی ہیں کیوں بکیاں؟ نہیں معلوم خفا کی ہیں کیوں بکیاں؟ نہیں معلوم

یه آخری شعرتوابیا ہے کہ اچھے اچھے پختہ کار شعر گو بھی یہ عکر انگشت بدنداں رہ گئے

کہ ایک گھریلو خاتون 'جس نے مجھی کسی تعلیمی اوا رے میں تعلیم حاصل نہیں کی 'ایباشعر کہ سمتی ہے!

صفرت والد ماجد قدس سرہ کے طفیل بنفلہ تعالی گھر کا ماحول دینی تھا اور وی وینی رنگ معنوں کر اللہ معنوں اللہ وعیال ان پر بھی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ اکثر چشیاں گزارنے کیلئے اہل وعیال سمیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں تشریف لیجائے تھے۔ اس دوران ہمارے وہ بڑے بمن بھائی جو اس وقت شعور کی حالت میں تشریف لیجائے تھے۔ اس دوران ہمارے وہ بڑے سے فیض یاب ہونے کا موقع ماتا تھا۔ چنا نچہ ہماری سے ہمشرہ بھی اس نعمت عظلی سے مستفید ہوئیں اور شاید حضرت سے با قاعدہ بعیت بھی ہوئیں۔

الحمد لله إس تربیت کا اثر یہ تھا کہ مزاج و فداق اور فکرو عمل پر دبنی رتگ چڑھا ہوا تھا،
عبادات اور ازاکار و اور اوکی پابند تھیں۔ طمارت کا خصوصی اہتمام رکھتی تھیں اپنے تمام
مرحوم اعزوا قرباء کے لئے الگ الگ ایسال ثواب اور بیتید حیات لوگوں کیلئے الگ الگ الگ بیام دعا کا معمول تھا۔ خوش اخلاقی اور دو سروں کے کام آنے کا ذوق تھا۔ مزاج میں سکنت
اور تواضع تھی۔ زندگی میں ان پر بہت سے جگل کے ادوار گذرے لیکن مبرو شکر اور قناعت
واستقلال کی بیکر بی رہیں۔ زندگی کے آخری دور میں طرح کے امراض وعوارض میں
جٹلا ہوگئی تھیں، لیکن امراض اور ضعف کے اس عالم میں بھی اوائے تھوتی کا اہتمام رہا۔
مرض الموت کے دور ان کی دن تک مسلسل عثی طاری رہی لیکن اس عثی کے عالم میں جب
مرض الموت کے دور ان کی دن تک مسلسل عثی طاری رہی لیکن اس عثی کے عالم میں جب
کمہ کر اضح کی کو شش کر تیں جموی نماز پڑھنا جا ہتی ہیں، لیکن مرض کی شدّت سے انھنا ممکن
کمہ کر اضح کی کو شش کر تیں جموی نماز پڑھنا جا ہتی ہیں، لیکن مرض کی شدّت سے انھنا ممکن
نہ تھا، گھر مخشی طاری ہو جاتی۔

عثی کا یہ سلسلہ جس میں سانس کی آمدورفت بھی نمایت مشقت سے ہورہی تھی 'کی روز مسلسل جاری رہا۔ لیکن ایسامعلوم ہو آہ بے کہ وہ سفر آ ثرت کیلئے جمعہ کے مبارک دن کی منتظر تھیں۔ جمعہ ۲۰ شعبان کو صبح آٹھ بہتے کے قریب وہ اس دنیائے فانی کو خیریاد کہ کراپنے مالک حقق کے پاس بہنچ گئیں۔ اناظالہ و اللہ المبیہ راجعوٹ۔

جعہ کی نماز کے متصل بعد دارالعلوم ہی میں نماز جنازہ ہوئی جس میں ہزار ہا فراد نے

شرکت کی اور دارالعلوم ہی کے قبرستان میں حصرت والدماجد قدس سرو کے مزار مبارک کے قریب تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالی اپنی اس بندی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں 'اور اپنے جوارِ رحمت میں مقامات عالیہ سے نوازیں۔ آمین۔

ان کے شوہر مشرف حسین صاحب کمزور اور پیار تو عرصے سے تھے اکین اس حادثے نے ان کی کمر تو ڈری میں اضافہ ہو آ چلا گیا ارمضان نے ان کی کمر تو ڈری میں اضافہ ہو آ چلا گیا ارمضان المبارک کے دوران ہی انسیں میتال میں داخل کرتا پڑا اور وہ بھی تقریباً چندرہ میں دن مہتال میں داخل میں دک میں دے اور اپنی المبید کی دفات کے ٹھیکہ ۳۵ دن بعد ۵ شوال کو دہ بھی دنیا کی سرحد بیار کرگئے۔ انا لذکہ و انا المبید راجعوف ۔

یہ بھی بجیب انقاق ہے کہ شوہر بھی ای بیاری میں اننی مراحل ہے گذر کر دنیا ہے رخصت ہوئے جس بیاری میں اور جن مراحل ہے گذر کر دنیا ہے رخصت ہوئے جس بیاری میں اور جن مراحل ہے گذر کر بیوی دنیا ہے گئی تھیں۔ زندگی بخرف حدیث صاحب مرحوم بوے کم گؤئم آمیز اور سادہ مزاج کے مالک تھے۔ عمر بحر جس محکے میں ملازمت کی اس کا ایسا حق اواکیا کہ شاذی ملازمت کا ایسا حق کوئی ادا کر آبو کا ایک مرفوان و مرج انسان جس نے بھی اپنا ہو جھ کمی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ ہاتھ اور بات کے سیح کے بیار شدی کیا۔ ہاتھ اور بات کے سیح کا رائی کے مالت کے زمانے میں اینا ہو جھ کمی بر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ ہاتھ اور بات کے سیح کی اینا ہو جھ کی این اور آخرت کے سفر میں بھی ان کا ساتھ دیا۔

قار کمین کرام سے درخواست ہے کہ وہ دونوں کیلئے دعائے منفرت اور حسب المقدور ایسال ثواب کا اہتمام فرما کمیں۔ ان کے بچے جو بحد اللہ سب سمجھ دار اور بالغ ہیں ۴۵ دن کے اندر اندر مال اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہونے کی بنا پر جس شدید صدے کا شکار ہو تکے۔ وہ محماج بیان نہیں۔ ان کیلئے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی انہیں مبرو سکینت سے نوازیں اور زندگی کے ہر مرسلے میں ان کی دیکھری فرما کمیں۔ آمین تم آمین۔

## ضیاءشهید (صدریاکستان جزل محمد ضیاءالحق شهید")

ھید مرحوم جزل محمد ضیاء الحق صاحب کے حادثہ وفات پر مچھلے شارے میں صرف چند سطور لکھ سکا تھا' اور ساتھ ہی ہے ارادہ بھی طاہر کیا تھا کہ اگلے شارے میں انشاء اللہ ان کی مخصیت' ان کے ساتھ راقم کے تعلق کے واقعات اوران پر مبنی آبڑات قدرے تفصیل سے قلمبند کروں گا۔

آج جب اپنے اس اراوے کی محیل کے لئے بیضا ہوں تو پچھلے گیارہ سال کے واقعات کی اتنی بہت می تصوریں نگاہ کے سامنے آئی ہیں کہ اشیں ایک مراوط تحریر میں مضابط کرنا دشوار معلوم ہورہا ہے۔ اس لیے میں آغازی میں یہ معذرت کرلوں کہ۔

دري کتاب پريشال نه بني از ترتيب عجب دار که چول حال من پريشال است

پچھا گیارہ سال ہیں بہت ہے اتار چڑھاؤ آئے اور صدر مرحوم کے بارے ہیں بہت ہوگوں کی رائے ہیں انہیں فرشتہ سے لوگوں کی رائے ہیں انہیں فرشتہ فیجی کتے اور سیجھتے تھے انہی کی زبان سے بعد میں ان کے خلاف بڑے سخت اور ثبیل الفاظ بھی کتے اور سیجھتے تھے انہی کی زبان سے بعد میں ان کے خلاف بڑے سے ان کے پر زور بھی سے گئے۔ بہت سے لوگ جو شروع میں ان کے اسلامی مثن کی وجہ سے ان کے پر زور عالی سے "بچھ عرصے کے بعد ان کی مخالفت پر کمربستہ ہوئے میں ان کے کہ انہیں اسلام وشمن مان تک کہ انہیں اسلام وشمن یا منافق تک کمنے در اپنے نہیں کیا۔

مجھے ذاتی طور پر مردم شنای کا دعویٰ نہیں ہے' لیکن حالات کے اس کیارہ سالہ نشیب و فراز میں صدر مرحوم کے بارے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی نمیں ہوئی میں ان کے بارے میں روز اول جو رائے رکھتا تھا' آخری دن تک اس میں کوئی قابل ذکر تغیر نہیں آیا۔ میں نے ند انہیں پیلے دن فرشتہ معموم یا خلیفد راشد سمجماتھا ند آخر میں (خدانخواستہ) اسلام دشمن یا منافق قرار دینے کا کوئی واہمہ دل میں پیدا ہوا۔ ہاں انتخابات پریقین 'اور سو فیصد یقین تھا کہ ماضی میں ہم نے جینے حکمرانوں کے تجربے کئے ہیں'اور بظاہر حالات آئندہ کے لئے جو لوگ سامنے ہیں' ان کے مقالبے میں وہ اپنی اسلامی روح' وہی جذبے' خود اپنی زاتی زندگی کے حالات کے لحاظ ہے اتنے قابل قدر انسان میں کہ موجودہ حالات میں ان کی مخصیت کو نغیمت کبری سمجھ کر ان کے ساتھ نفاذ اسلام کے مفن میں بحر بور تعاون کرنا چاہے۔ پاکستان ہی میں نہیں ، جکار آ سے لیکر رباط تک عالم اسلام کے دو سرے ملکوں میں مجی مجھے کوئی حکمراں ایسا نظر نہیں آیا تھا جو اسلام پر ایسا غیر متزلزل ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایبا تعلق اور اسلام کی سرپاندی کا ایبا ولولہ رکھتا ہو۔ میرے ناچیز مطالعے کی حد تک وہ عالم اسلام کے حکمرانوں میں اس وفت واحد انسان تھے جن میں نفاذ شریعت کے کام کو آھے لیکر آعے بزمنے کا ذاتی جذبہ بھی تھا'اور جواس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ اس مقصد کے لئے وقت کے چلے ہوئے نعروں سے مکر لے سکیں اور وا تعته انہوں نے بہت سے معاملات میں بید تکر لیکر بھی دکھائی' اور بہت ہے وہ کام کئے جو مغربی افکارے مرعوب ذہنوں کے <sup>ل</sup>حاظ ے اس دور میں ناممکن سمجھے جاتے تھے۔

مدر مرحوم کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ لاد پی طاقتیں توان کی اس لئے دشمن تھیں کہ دہ اشیں اپ عزائم کی راہ میں ایک زردست کانٹا نظر آتے تھے' بعض سایی طلقے اس لئے ان کے مخالف شخے کہ اگی وجہ سے انہیں نفاذ اسلام کی جدوجمد کا کریڈٹ اپنے باتھ سے چھن جانے کا اندیشہ تھا' تیسری طرف وہ دیندار طلقے تھے جنہیں اگی ذات سے کوئی پر خاش نہیں تھی کہ کین ان کے منہ سے نفاذ اسلام کا لفظ شنے کے بعد وہ اس بات کے لئے بیتاب شخے کہ اس مقصد کی طرف پڑی قدمی تیزر فقاری کے ساتھ ہو' جس کے اثرات معاشرے پر بلا آنچر اس مقصد کی طرف پڑی قدمی تیزر فقاری کے ساتھ ہو' جس کے اثرات معاشرے پر بلا آنچر بھر کیں اور چو تکہ بید پیش قدمی وا تعشست رفقار تھی' اس لیے ان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں اور ان کی نگاہ مرحوم کے کئے ہوئے ایتھے کاموں کے بجائے ان کاموں پر زیادہ رہنے

گلی جو وہ نہیں کرسکے ' یمال تک کہ بالاً خروہ اٹنے مایوس ہوئے کہ انہوں نے سرے سے میہ تسلیم کرنے ہی ہے انکار کردیا کہ صدر مرحوم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے ' یا کرنا چاہیے میں 'اور اس طرح عملاً وہ بھی پہلے اور دو سرے طبقے ہی کے ساتھ ہم آوا زہو گئے۔

ایک چوتھا طبقہ بھی تھا جو اس بات کی تکلیف منرور محسوس کر آتھا کہ نفاذ اسلام کی طرف بیش قد می ست رفتار اور تاکائی ہے ' لیکن ساتھ ہی صدر مرحوم کے عمد میں جو قابل قدر کام ہوئے ہیں' ان کی نفی کا بھی قائل نہ تھا' اور اس بات کو بھی شدت کے ساتھ محسوس کر آتھا کہ بہت سے قابل تحقید امور کے باوجود اس وقت نفاذ اسلام کے مثن کے حق میں بظا ہر طلات کوئی متباول مختصیت سامنے نسیں ہے جو اتنا کام بھی کرسکے' لنذا وہ سجھتا تھا کہ اصلاح حال کی بحربور کو ششوں کے ساتھ صدر ضیاء الحق کی ذات کو بسا نغیمت سجھتا جا ہے' اور بحیثیت مجموعی نفاذ اسلام کے مشن میں ان کی تائید و جمایت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہئے۔ لیکن تجی بات سے ہے کہ ساتھ ہی سے طلقہ پہلے تین طبقات کی بنائی ہوئی فضاء سے اتنا مرعوب بھی تھا کہ صدر مرحوم کے اجھے کار ناموں کی اس قدر کھل کر جمایت اور تعریف و مستق بھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق میں' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و مستق متھے' اس کی طرف سے بھی ان کی اجھے کاموں کی تعریف و

اس صور تحال کا مجموعی بتیجہ بید نکلا کہ شہید مرحوم کے کارنامے پس منظر پیس جلے گئے ' اور قابل تقید امور زیادہ ابھر کر سامنے آئے ' یہاں تک کہ بید جلئے زبان زوعام ہوگئے کہ 'ڈکمیارہ سال میں کچھ نہیں ہوا''' ''اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کیا گیا ہے''' ''اسلام کو صرف اقتدار کو طول دینے کئے لئے استعال کیا جارہا ہے'' وغیرو فیرہ۔

لیکن اس ماحول میں جب ااگست کو یک بیک صدر مرحوم کا حادثہ شمادت پیش آیا تو 
ہد ایک ایسا ناگمانی صاعقہ تھا جس کے بارے میں قوم نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ کورہ چار طبقات 
میں سے آخری دو طبقے جو اسلام کے لئے وا تعینہ مخلص تھے 'اور جن کی ملک کے باشحور عوام 
میں اکثریت ہے 'جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظر سے خائب ہوجائے 
میں اکثریت ہے 'جب انہوں نے صدر مرحوم کے اس طرح اچا تک منظر سے خائب ہوجائے 
کے بعد گردہ چیش پر نظر ڈالی تو انہیں لکا کیک سے جا نکاہ احساس ہوا کہ انہوں نے کیا چر کھودی 
ہے؟ اب لوگوں کو ایک ایک کرکے وہ اجمے کام یاد آئے جو تقید کے ذور وشور میں گم ہوگئے 
تھے 'اور احساس ہوا کہ جن باتوں کو ہم ابتک غیراہم' ناکانی بلکہ کالعدم سیجھے آئے تھے 'اب

کیس انمی کے لالے نہ پڑجائیں۔ اس احساس نے قوم کے ہریاشعور مسلمان کو ایک نا قائل بیان صدے اور زبردست تشویش میں جٹلا کردیا۔ یہ صدمہ صدر مرحوم کے ساتھ عقیدت و محبت کے طوفان میں تبدیل ہوگیا' اور ملک کی اس "فاموش اکثریت" نے مرحوم کی نماز جنازہ کے موقع پروہ فقید المثال نظارہ میش کیا کہ شاید مرککہ کی وادی نے پہلے بھی ایسانظارہ نہ دیکھا ہوگا۔

یہ درست ہے کہ پچھلے گیارہ سال میں نفاذ اسلام کی طرف پیش قدمی ست رفتار تھی' یہ بھی درست ہے کہ اس زانے میں بہت ہی توقعات پوری نہیں ہو کیں' یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دور میں بہت سے قابل تختید امور بھی پیش آئے جن پر میں نے البلاغ کے ان صفحات میں مفصل تختید کی' لیکن میرے نزدیک یہ کہنا سرا سر ظلم اور پر لے ورجے کی تا انصافی ہے کہ شہید مرحوم نے اس زمانے میں اسلام کی نمائش کے سوا نفاذ اسلام کی ست میں کوئی کام نہیں کیا۔

واقعہ سے ہے گذشتہ گیارہ سال کے دوران نفاذ اسلام و شریعت کے سلسے میں بھتنا کام اللہ نے شہید مرحوم کے ہاتھوں کرایا 'وہ اس سے پہلے کے تمیں سال میں نہیں ہوا تھا۔ اور نفاذ شریعت کے سلسے میں ان گیارہ سال کو ایک سیلے میں اور پہلے کے تمیں سالوں کو دو سرے نفاذ شریعت کے سلسے میں ان گیارہ سال کا لیہ بھاری رہے گا۔ شہید مرحوم کے دور میں جو قائل تعریف کام ہوئے ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں جن کا عام لوگوں کو آج تک علم نہیں 'اور بہت سے ایسے ہیں جن کی اہمیت کا کماحقہ احساس نہیں' لیکن انشاء اللہ وہ مرحوم کے کئے صدقہ جاریہ قابت ہوں گے۔ یسان خاص طور پر میں چند اہم کاموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں' جن کا مقصد مرحوم کو خزاج تحسین چیش کرنے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عام مسلمانوں کو ہوئ اہمیت کا کماحقہ احساس ہو' اور وہ آئندہ ان کے بقاء و تحفظ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکیں۔

(۱) یہ ایک داضح حقیقت ہے کہ صدر مرحوم کے زمانے میں اسلام اور شعائر اسلام کی عقبت و اہمیت کا ایک عام شعور پیدا ہوا۔ پہلے اسلام اور اسلامی شعائرے عملی وابشکل حقبت و الدس کو قدم تدم پر ہمت شکنی کاسامنا کرنا پڑتا تھا'انسیں نشانہ استراء بنایا جاتا تھا'اور خاص طور پر سرکاری حلتوں میں شعائر اسلام کو عملاً فرسودگی اور وقیانوسیت کی علامت قرار وے لیا گیا تھا' اور انگریز کی پیدا کردہ وہ زہتی فضانہ مرف بر قرار تھی' بلکہ اس میں اضافہ ہورہا تھا' جس کے تحت اسلام کا نام لینے والے یا اس کے کسی شعار پر عمل کرنے والے کو معاشرے سے الگ تھلگ کردیا جائے' اور اس کے دل میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

شہید مرحوم کا بید کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی متواتر جدوجہدے اس فضا میں نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ اور وہ فضا بنائی جس میں اسلام اور شعائر اسلام ہے وابنتگی کو واقعت عزت و عظمت کا سبب اور سرمایہ گنرو ناز سمجھا جائے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے راست کی رکاوٹیں دور ہوئیں جو پہلے ہے اسلام کے ساتھ عملی وابنتگی رکھتے تھے' بلکہ دو سرے کو رکومی اس کی ترغیب ہوئی۔

اندرون ملک کے علاوہ عالمی برادری میں بھی شہید مرحوم نے اسلام کا کلمہ پوری خود اعتادی کے ساتھ ڈٹ کر پیش کیا۔ وہ تاریخ کے واحد حکمران سے جنوں نے جزل اسمبلی میں اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنے پر اصرار کیا' اور اس طرح اس عالمی پلیٹ فارم سے قرآن کریم کا پیغام پیش کیا۔ کیوبا جیسے وہریہ ملک میں بھی انہوں نے تلاوت قرآن ہی کو اپنی تقریر کی نبیاد بنایا۔

مسلموں کے لئے بھی شراب کی ممانعت کرتے ہد چور دروا زہ بھی بند کردیا گیا۔ اور شراب نوشی کی سزابھی شریعت کے مطابق مقرر کردی گئی۔

اس آرؤی نینس کے بعد شراب کے استعال پر مؤثر پابندی عائد ہوئی' اور اس کمناہ عظیم کے بے وریغ ارتکاب پر موثر بریک لگا۔ خاص طور سے فوج کے طلقول میں جمال شراب نوشی ایک عام وباکی صورت افتیار کرتی جارہی تھی' وہاں اس اقدام نے ایک انتظاب برپا کردیا 'جس کا مشاہدہ ہر مخص کر سکتا ہے۔

غیر مسلموں کو شراب بندی پر مطمئن کرنا خاصا دشوا رکام تھا' لیکن صدر مرحوم نے بزی تھمت کے ساتھ غیرمسلم اقلیتوں کو اس پر راضی کیا'جس کے بیتیج میں ان کی طرف سے کوئی بزی مخالفت چیش نہیں آئی۔

پھرسب سے بیزی دشواری بی آئی اے کی بین الاقومی پروا زوں میں شراب بندی کے سلسلے میں چیں آئی۔ حکومت اور ائیرلا ئنز کے ذمہ دا رول میں تقریباً ہر فخص اس اقدام کے عوا قب ہے خوفزوہ تھا۔ کما ہے جا آتھا کہ بین الاقوامی پروا زول میں شراب کی سپلائی بند کرنے ہے ائزلا ئنز کو نا قابل فخل خسارے کا اندیشہ ہے۔ سعودی ائیرلا ئنز کی مثال چیش کی جاتی توبیہ کهٔ جا آکه ده ایک امیر ملک ب مجواس خسارے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن یاکستان اس کا محل نسیں کرسکتا۔ محرصدر مرحوم اعداد دشارے بنائی ہوئی اس ڈراؤنی نضا ہے مرعوب نہیں ہوئے'اور یوری جرأت کے ساتھ اللہ کے بھروے پر پی آئی اے کی عالمی پروا زوں میں بمی مطلقا شراب بند کرنے کام جاری کردیئے۔ اور پھرونیانے وکھ لیا کہ اس اقدام کے نتیج میں ائیرلائیز کونہ مرف یہ کہ کوئی خمارہ نہیں ہوا' بلکہ پہلے سے زیادہ نفع ہوا اور اس طرح الله تعالیٰ کے فضل د کرم ہے ہماری ائیرلا ئیز بھی اس ام الخیائث ہے پاک ہوگئ۔ (٣) ١٩٤٩ء يهلے تك امحريز كى پيداكى ہوئى يه صورت طال برقرار تھى كه زناكارى جیا گھناؤنا گناہ اگر باہی رضامندی سے کیا جائے تو وہ کوئی جرم نمیں تھا۔ قانون مرف زنا بالجبر كو جرم قرار دیتا تھا اور اس میں بھی اگر ملزم عدالت كے ذہن میں بیہ شبہ پیدا كرنے میں کامیاب ہوجائے کہ شاید اس بدکاری کے ارتکاب میں عورت کی مرضی شامل ہو تو وہ جرم ے بری ہوجایا کر تا تھا۔ یہ صورت عال ایک مسلمان کملانے والے ملک کے ماتھے پر کلنگ کا ایا ٹیکہ تھی کہ الفاظ اس کی شناعت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ شہید مرحوم جزل ضیاء صاحب کے دوریس پہلی بار اس بدکاری اور اس کے مقدمات کو تانوناً جرم قرار دیا گیا' اور اس پر شرعی سزائیس مقرر کی گئیں۔ زنا کاری کی حد شرعی الیبنی سو کو ژوں اور شکساری) کو بطور قانون نافذ کیا گیا۔ چو مکسہ ندکورہ حدِ شرعی کا معیار شبوت انتمائی سخت ہے' اس لئے حد تو شاذوناور ہی کمیں جاری ہوسکتی ہے' لیکن قانون میں جمال حد کی شرائط پوری نہ ہوں وہاں سخت تحریری سزائیس مقرر کی گئیں جن بر اب عدالتیں عمل کردہی ہیں۔

(۳) صدر مرحوم ہی کے زمانے میں ملک میں پہلی بار حدود شرعیہ کوبطور قانون نافذ کیا گیا۔ یہ درست ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اب تک کمی مجرم پر کوئی حد جاری نہیں ہوئی 'جس کی بنا پر عوا آیے فلط فئی پائی جاتی ہے کہ ملک میں صدود شرعیہ کا قانون الا گونہیں ہیں تو وہ صرف کچلی عدالتوں کے لئے ہیں'اور اعلی عدالتوں پر حدود شرعیہ کا قانون الا گونہیں ہوئا'کین واقعہ یہ ہے کہ پولیس' تفتیش ہوئا'کی نہیں ہوئی 'جس کی وجہ ہے اکثر جرائم جرائم اور عدالتی طریق کار میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی' جس کی وجہ ہے اکثر جرائم کے تو مقدمات ہیں درج نہیں ہوئا تی تو مقدمات ہیں عدالتی طریق نہیں ہوئاتی' اور بعض مقدمات میں عدالتی طریق کار میں فامیاں رہ جاتی ہیں۔ اور دو سری وجہ یہ کہ حدود شرعیہ کے اجراء کے لئے شریعت نے شرائط اتن کڑی مقرر کی ہیں کہ وہ نانوے فیصد صدود شرعیہ کے اور کو نہیں ہو تیں۔

ورنہ جمال تک قانون کا تعلق ہے' صدود آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد سے جرائم متعلقہ صدود کی حد تک ملک کا قانون بلاشبہ اسلامی ہو چکا ہے' اور وہ صرف چلی عدالتوں پر نہیں' مجسٹریٹ سے لئے کر سپریم کورٹ تک ہرعدالت پر واجب العل ہے' بلکہ شروع میں فوجی عدالتیں اور فوجی مقدمات اس سے مشٹی تھے 'اب تمام فوجی عدالتوں کو بھی اس کا پابند کریا گیا ہے۔

چونکہ ندکورہ بالا خامیوں کی بنا پر اب تک کمی مجرم پر کوئی حد جاری شیں ہوئی'اس لئے اس قانون کے اٹرات بلا شبہ معاشرے پر ظاہر نہیں ہوسکے'اور اس سلسلے میں عوام کو حکومت سے جوشکایت رہی ہے'وہ ہالکل بجا اور ہر حق ہے لیکن میہ بات نا قابل انکار ہے کہ جس فضا میں دنیا نے حدود شرعیہ کے خلاف پروپیگنڈہ کرکے آسمان سرپر اٹھا رکھا تھا'وہاں صدر مرحوم نے مخالف پروپیگنڈہ کا ڈٹ کرمقابلہ کیا'اور ہالائٹران قوانین کو نافذ کرکے ملک میں چلی ہوئی اس نظریاتی بحث کو ختم کردیا کہ حدود شرعیہ اس دور میں داجب العل ہیں یانہیں؟۔

(۵) ہمارے ملک کے ہروستور میں یہ دفعہ کتھی جاتی رہی ہے کہ "ملک کے تمام قراہم فی حق آن وسنت کے مطابق بنائے جائیں گئے" لیکن صدر مرحوم سے پہلے یہ دفعہ دستور کی ایک بے جان دفعہ تھی 'نہ بھی اس دفعہ کے تحت کمی قانون کو اسلامی بنایا گیا' نہ عوام کو یہ موقع فراہم کیا گیا وہ کمی مروجہ قانون کو غیراسلامی ہونے کی بناء پر چیلنج کرکے اسے بدلوا سیس علاء اور نفاذ اسلام کا مطابہ کرنے والے حلقوں کا یہ مطابہ سالما سال سے چلا آتا تھا کہ دستور کی نہ کورہ بالا دفعہ کو مؤثر اور عدالت کے ذریعے قابل شغید(Justiciable) بنایا جائے۔ اور اس ملک کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ غیراسلامی قوانین کو اعلیٰ عدالتوں میں جائے۔ اور اس ملک کے عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ غیراسلامی قوانین کو بدلوا سے ہیں۔ لیکن جیٹے کرکے اس طرح بدلوا سیس جیسے بنیادی حقوق کے خلاف قوانین کو بدلوا سے ہیں۔ لیکن صدر مرحوم سے پہلے کمی حکومت نے مطالب پر کان جمیں دھرے۔ یہ اعزاز سب سے پہلے صدر ضیاء الحق شہید کو حاصل ہوا کہ انہوں نے غیراسلامی قوانین کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا صدر ضیاء الحق شہید کو حاصل ہوا کہ انہوں نے غیراسلامی قوانین کو عدلیہ میں چیلنج کرنے کا اس تعریب کورٹ میں شریعت

افسوس ہے کہ عوام 'علاء اور دپنی جماعتوں کے طرف ہے اس موقع ہے کما حقہ 'فائدہ نہیں اٹھایا 'گیا' اور اس راستے ہے قوانین کی اصلاح کرانے میں بہت کم دلچپی کی گئی جس کی بنا پر اس اقدام کے مکنہ فوائد حاصل نہ ہوسکے۔ لیکن اس کے باوجود ان عدالتوں نے اب تک دسیوں غیر اسلامی قوانین کو کالعدم قرار دیکر ختم کردیا' اور ان کے ذریعے قوانین کی ایک قابل ذکر تعداد کی اصلاح ہوئی۔

چند ماہ پہلے تک مالیاتی قوانین اور مسلم پرسل لاء کو کمی عدالت میں چلیج شمیں کیا جاسکا تھا' لیکن اب شریعت آرڈی نینس کے نفاذ کے بعد ان قوانین کو بھی ہائی کورٹ میں چلیج کرنے کی گئجا کش پیدا کردی گئی ہے۔ اور اس طرح دنیا بحرمیں پاکستان واحد ملک ہے جس کے عوام کو میہ حق حاصل ہے کہ وہ رائج الوقت قوانین کو غیراسلامی ہونے کی بناء پر عدالت میں چلیج کرتے ہیں اور عدالت اگر ان کے غیراسلامی ہونے کا فیصلہ کردے تو وہ قانون خود بیٹو دمنسوخ ہوجاتے ہیں' اور حکومت متبادل قانون نافذ کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اور بلاشہ سے

مدر مرحوم کانمایت قابل قدر کارنامه ہے۔

جارے ملک کے عوام چونکہ عمواً قانونی نظام کی تفصیلات سے باخبر نہیں ہیں 'اس لئے اس موقع ہے اب بھی بہت کم فائدہ اٹھایا جارہا ہے ' حالا نکہ اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کرنے کا طریقہ بھی بہت سادہ اور آسان ہے۔

(۱) قرارداد مقاصد ۱۹۳۸ء میں شیخ الاسلام حضرت علامہ شیرا حمد صاحب عثانی "اور دبنی طلقول کی کوشش سے منظور ہوئی تھی 'لیکن پاکستان کے ہردستور میں وہ ایک غیرمؤثر دیا ہے کے طور پر شامل کی گئی۔ یمال تک کہ اعلیٰ عدالتوں نے میہ فیطے دیے کہ محض ایک دیاچہ ہونے کی بنا پر اس کی کوئی لازی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ صدر مرحوم کے دور میں پہلی بار اس قرار داد مقاصد کو آئین کا مؤثر حصہ بنایا گیا 'اور اس طرح عدلیہ کے ذریعے ملک کے قانونی اثرات قانونی نظام کی اصلاح کا ایک دو سرا اہم دروا زہ کھولا گیا۔ ابھی اس تبدیلی کے قانونی اثرات اعلیٰ عدالتوں نے اس تبدیلی کی بنیاد پر غیراسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے اس پوزیش کو تسلیم کرایا تو یہ تبدیلی ملک میں غیر اسلامی قوانین اور اقدامات کی اصلاح کے لئے ایک عظیم کرایا تو یہ تبدیلی خاسم ہوئی 'جو بھیٹا صدر مرحوم ہی کاصد قد جاریہ ہے۔

(2) یہ بھی ایک بدی حقیقت ہے کہ شمید مرحوم نے ملک میں نماز کے اہتمام کے لئے یادگار خدمات انجام دی ہیں۔ ان ہے پہلے نمازی لوگوں کے لئے بھی اپنی دفتری مجبور ہوں کے تحت نماز کے وقت نماز باجماعت اوا کرنا بخت وشوار تھا۔ صدر مرحوم کے احکام کے تحت نماز مرکاری دفتروں میں نماز باجماعت کا مؤثر انتظام ہوا 'اور اب شاید کوئی سرکاری دفتراییا نمیں ہو۔ اسلام آباد سکریٹریٹ میں نمیں ہونے اسلام آباد سکریٹریٹ میں نئیں ہے جمال دفتری او قات میں نماز باجماعت کا انتظام نہ ہو۔ اسلام آباد سکریٹریٹ میں اگر دن کے ایک بہلے ہے ڈیڑھ ہے تک جاکر دیکھیں تو وا تبہ یُٹ ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ معمل نا کا نمیں ملک کا سکریٹریٹ ہے۔ تقریباً ہم تمارت اور ہر ہلاک میں نماز باجماعت کے روح پرور منا کر نظر آتے ہیں۔ اس اہتمام کے نیتیج میں لوگوں کو نماز کی ترغیب ہوئی ہے' اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے' بہت می جگوں پر نماز کے مقصل بعد چند منٹ کے وقفے میں کوئی حدیث منانے کا بھی معمول ہے' جس کی افادے نظا ہر ہے۔

سرکاری دفاتر کے علاوہ سرکاری تقریبوں اور اجتماعات کے نظام الاو قات میں نماز کی

رعایت بھی ای دور میں شروع ہوئی 'ورنہ پسلے کسی سرکاری اجتماع میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ انسان یا تو نمازے ہا تھ دھوئے 'ورنہ اس فریضے کی اوائیگی کے لئے تخت مشکلات کا شکار ہو۔ ملک بھرکے تمام ہوائی اڈول' ریلوے اسٹیشنوں اور دو سرے عوامی مقامات پر بھی نماز اور وضو کے عمدہ انتظامات بھی اسی زمانے میں ہوئے' جننوں نے نماز کی ابھیت کی عام فضا پیدا کی ہے' اور اس میں صدر مرحوم ہی کی ذاتی دلچیں کو وضل ہے۔

اس اہتمام کا بیہ نتیجہ میں نے کھلی آٹکھوں دیکھاہے کہ بہت ہے وہ سرکاری افسران جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے' رفتہ رفتہ نماز کے عادی بن گئے' اور نماز ان کی زندگی کالازی حصہ ہوگئی۔

خاص طور فوج کے ماحول میں اس زمانے میں بہت نمایاں تبدیلی آئی ہے۔جس کی گواہی احترکے سامنے بہت نے فوجی افروں نے دی۔ان میں سے ایک صاحب کے الفاظ سے تھے کہ میں ۱۹۵۷ء سے فوج میں بول 'پہلے عالم سے تھا کہ جنگی مشتوں کہ دوران اگر ہمارے چودہ افر ہوتے تو ان میں سے تیرہ تو یقیقا 'ورنہ چودہ کے چودہ شراب نوشی کے عادی ہوتے تھے 'اور اب . نفضلہ تعالیٰ حال ہے ہے کہ چودہ میں سے کم از کم یارہ افراد نمازکے عادی ہوتے

(۸) صدر مرحوم سے پہلے رمضان کے میینے میں کھانے پینے کی تمام دکائیں ' ہوٹل کھلے ہوتے تھے بلکہ ان میں کھانے پینے والوں کی تعداد برجہ جاتی تھی ' صرف ایک آدھا تمائی پردہ "'احترام رمضان ''کی علامت کے طور پر اٹکا ویا جاتی آفا۔ صدر مرحوم نے پہلی باریہ تھم جاری کیا کہ رمضان میں دن کے وقت ہوٹل ' ریستوران اور کھانے پینے کی تمام دکائیں با لاہے بند رہیں گی۔ چنانچہ گیارہ سال سے اس پر عمل ہورہا ہے اور اب محسوس ہونے لگا ہے کہ رمضان کا مہدنہ کی اسلامی ملک میں آیا ہے۔

(9) ملک میں سرکاری طور زکوٰۃ کی دصولیا بی اور تقتیم کا انتظام بھی پہلی بار صدر مرحوم ہی کے دور میں شروع ہوں کے دور میں شروع ہوا۔ آگرچہ اس کی وصولیا بی اور تقتیم دونوں کے طریق کار میں بہت سے نقائص میں 'جن کی وجہ سے اس اقدام کے اثر ات قوم پر نمایاں ٹمیں ہوئے' زکوٰۃ کی تقتیم کے بارے میں بالحضوص خوروبرد کی اطلاعات بھی ملتی رہتی ہیں 'لیکن جس معاشرے میں ہم جی رہتی ہیں' اس کی خرابیوں کو تمر نظر رکھتے ہوئے جتنی خوروبرد کا اندیشہ تھا' شاید عملا اتنی

خورد برد نہیں ہوئی۔ زکوۃ کی رقم کو سمرکاری خزانے ہے بالکل علیحدہ رکھنے اور سرکاری ملازمین کے بجائے عوام ہے زکوۃ کی تقییم کا کام لینے ہے اس ملطے میں کا فی مد لی ہے۔ بسر صورت! اس نظام کے تمام موجودہ نقائص کے باوجود اسلام کے ایک اہم رکن کو عملا قائم کرنے کا آغاز ضرور ہوگیا ہے۔ اب اسے مؤٹر 'متحکم اور مفیدینانے کی ضرورت ہے۔ (۱۰) صدر مرحوم ہی نے تمام سرکاری ملازمین کو قومی لباس پیننے کا پابند بناکر ملک کو انگریزی لباس سے نجات ولائی۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں ہرچھوٹا ہوا افر انگریزی لباس کا خوگر نشاس سے نجات ولائی۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں ہرچھوٹا ہوا افر انگریزی لباس کا خوگر تیار تھا' یہ تبدیلی لانا بھی شمید مرحوم کے اہم کا رفاموں میں سے ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے تیار تھا' یہ تبدیلی لانا بھی شمید مرحوم کے اہم کا رفاموں میں سے ہے۔ جس کے نتیج میں پہلے رفتہ اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کمنا مبالفہ نہ ہو کہ ملک میں رفتہ وفتہ اس کا اثر عام قومی زندگی پر بھی پڑا' اور اب شاید یہ کمنا مبالفہ نہ ہو کہ ملک میں انگریزی لباس کے نفیاتی اثر ات کا انکار نہیں غیراہم قرار دینے کی کوشش کرے' لیکن زندگی پر اس کے نفیاتی اثر ات کا انکار نہیں غیراہم قرار دینے کی کوشش کرے' لیکن زندگی پر اس کے نفیاتی اثر ات کا انکار نہیں کیوباطاسکا۔

(۱۱) تعلیم کے نصاب و نظام میں بھی اس دور میں خاصی تبدیلی آئی۔ تقریباً ہر مضمون کے لئے نصابی کتابوں کی تدوین میں اسلامی افکار کو یہ نظر رکھنے کی کو عش کی گئی۔ اسلامیات کو تعلیم کے ہر مرسطے میں لازی قرار دیا گیا۔ اعلیٰ سول اور فوجی افسران کے تربی کورسوں میں بھی اسلامیات کو ایک لازی مادے کے طور پر شامل کیا گیا۔ جوں اور تفقیقی افسران کو شریعت سے دوشتاس کرانے کے لئے ریفر کورسز جاری کئے گئے۔ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورشی کا قیام عمل میں آیا جس کا معیار تعلیم اسلامی علوم کے لحاظ ہے ملک کی تمام سرکاری یونیورشیوں سے کمیں زیادہ بلند ہے' اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بہت اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں بعض بہت اور جمال سے اسلامی قانون کے شعبے میں۔

(۱۳) اسلامی علوم کی تدریس میں ملک کے دینی مدارس کا معیار تعلیم بیشہ بیشیاً ملک کی ہر لیونیورٹی کی اعلیٰ سے اعلیٰ معیار سے کہیں زیادہ رہا ہے' سرکاری لیونیورسٹیوں سے اسلامیات میں ایم اے یا پی ایچ ڈی کرنے والے علم دین میں دینی مدارس کے فارغ التھیل طلبہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔اس کے بادجود سرکاری حلتوں میں دینی مدارس کی سند کی کوئی قیت نہیں تھی 'جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جن سرکاری مناصب پر علماء کی ضرورت تھی' وہاں مجمی دینی مدارس کے فارغ التحسیل طلبہ کے وینچنے کا قانوناً کوئی راستہ نہ تھا۔ صدر مرحوم نے اپنی ذاتی دلچیں سے سرکاری طور پر دبنی مدارس کی سند کو ایم اے کے مساوی قرار دیکر تقلیمی ادا روں اور دیگر سرکاری متاصب کو علماء کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا۔

آجکل یہ فقرہ بہت کثرت سے بولا جاتا ہے کہ "مدر ضیاء کے دور میں علاء کا و قار بلند ہوا۔"میرے زدیک یہ تعبیرورست نہیں ہے۔ علاء اگر صحیح معنی میں علاء ہوں "تو کسی کے وقار بلند کرنے کے مخاج نہیں ہوتے اللہ تعالی نے علم دین کو جو و قار عطا فرمایا ہے "وہ کسی کے عطا کرنے یا تعلیم کرنے ہے بے نیاز ہے۔ جس محنص کو اللہ تعالی نے وا نعیدَ علم دین کی دولت عطا فرماتی ہو "اے ان باتوں کی طرف التقات بھی نمیں ہوتا" اور نہ سرکاری طور پر متفور کرنے ہے اس کی عزت میں حقیقی طور پر کوئی اضافہ ہوتا ہے۔

کین مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ جن مقامات پر علاء دین کی ضرورت تھی وہاں اکی خدمات سے استفادہ کس طرح کیا جائے؟ پچھلے زمانوں میں نہ صرف یہ کہ یہ استفادہ نہیں کیا گیا ' بلکہ اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ صدر مرحوم نے اپنے متعدد اقدامات کے ذریعے علاء کی خدمات سے استفادے کی راہ پیدا کر کے جمال جمال علاء کی ضرورت تھی ' وہاں پمنچانے کی قابل قدر کوشش کی ہے۔

(۱۳) ملک میں فیرسودی بنکاری کے نام ہے جو طریق کاررائج ہوا ہے 'اس کی خرابیوں پر میں البلاغ کے صفحات میں بار ہاکھ چکا ہوں 'اور شاید اس نظام پر مجھ سے زیادہ کس نے تقید نہ کی ہو' لیکن ان تمام خرابیوں اور خامیوں کے باوصف صدر مرحوم کا بید کارنامہ بلاشہہ تابل قدر ہے کہ اصولی طور پر بنکاری کے نظام کو سود ہا پاک کرنا سرکاری طور پر سلے کردیا گیا' اور وہ بحث ختم کردی گئی جس میں بیکلوں کے سود کی حرصت ہی کو مفکوک بنانے کی سمی کی جا رہی تنی 'اب بحث بیہ ہم ناس بیک ہو تا ہو گئی کی جا رہی کہ تبدیلی کس طرح لائی جائے ؟ اور اب صدر مرحوم نے شمادت سے پچھ ہی دنوں پہلے کہ تبدیلی کس طرح لائی جائے ؟ اور اب صدر مرحوم نے شمادت سے پچھ ہی دنوں پہلے بنکاری کے ذمہ داروں کو بلا کرواضح لفنلوں میں موجودہ طریق کار پر اپنی ہے اطمینائی کا اظمار کیا تھا 'اور انہیں آکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق کیا تھا 'اور انہیں آکید کی تھی کہ وہ جلد از جلد اس طریق کار کو بدل کر شریعت کے مطابق کیا تھیں۔

(۱۳) ذرائع ابلاغ کے طرز عمل اور ان کے ذریعے بے حیائی کے فروغ پر ہم مب کی طرف سے بڑی جائز تقید ہوتی رہی ہے اور واقعہ میں ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ کا طریق کار کی بھی طرح ایک اسلامی ملک کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ 1922ء ہے پہلے ذرائع ابلاغ جس برق رفتاری ہے فیاشی وعمانی کی طرف جارہ تھ 'صدر مرحوم کے زمانے میں اس کو کچھ نہ کچھ بریک ضرور لگا ہے' اگر 1942ء ہے پہلے کے اخبارات ورسائل اور ریڈیو' ٹی وی کے پروگر اموں کا موازنہ جولائی 1922ء کے بعد سے کیا جائے تو یہ فرق محسوس کیا جاسکتا ہے۔

(۵) ہمارا ملک ہر دور میں مرزائیت کی اسلام دغمن سرگرمیوں سے مجروح رہا ہے' ان سرگرمیوں پر جس قدر کاری وار صدر ضیاء الحق شہید مرحوم کے زبانے میں کیا گیا' اس سے کہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ۱۹۵۳ء میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے ایک دستوری ترمیم کے ذریعے مرزائیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخی اقدام کیا تھا جس نے ملک کو مرزائیت کے بارے میں صحح رخ پر گامزن کیا' لیکن اس دستوری ترمیم کے باوجود مرزائیوں کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان باور کرائے' اپنی عبادت گاہوں کو مجد قرار دینے اور اپنے گفریہ عقائد کو تبلیغ اسلام کے عنوان سے پیش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ قوار دینے اور اپنی کے ساتھ اپنے سربراہوں کے لئے اسلامی القاب واصطلاحات استعال وہ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنے سربراہوں کے لئے اسلامی القاب واصطلاحات استعال کرتے ہیں کا تیان میں ان کی تبلیغ تیا مرکر میوں پر پابندی عائد کرکے پاکستان میں ان کی تبلیغ نین کے ذریعے ان کی ایسی تمام سرگر میوں کے لئے پاکستان میں ان کی تبلیغ سے سواچارہ نے اس کے سواچارہ نہ رہاکہ وہ اپنی تناس سے سواچارہ نہ رہاکہ وہ اپنی تناس سے سواچارہ نہ رہاکہ وہ اپنی تناس کے سواچارہ نہ رہاکہ وہ اپنی تناس سے سواچارہ نے اس کے سواچارہ نے دریا کہ ان کے سواچارہ کی ایک تناس سے سواچارہ نہ رہاکہ وہ اپنی تناس سے سواچارہ نہ رہاکہ وہ اپنی تناس سے سواچارہ کی سے دور اپنی تناس سے سواچارہ کی تھارہ کی سواچارہ کی سے سواچارہ کی سواچارہ کیا کے ساتھارہ کی سواچارہ کیا گوری کی سواچارہ کی سواچارہ

(11) جہاد افغانستان کے معالمے میں صدر مرحوم کے کارنا ہے کمی تشریح کے مختاج نمیں ہیں۔ افغان مها جرین کی ایداد اور مجابدین کی پشت پناہی سے ان کا مقصد اپنے ستم رسیدہ مسلمان بھا کیوں کی ایداد تو تھا ہی اس کے علاوہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس طرح افغانستان میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو جو اس علاقے میں احیاء اسلام کی تحریک کو سارا دے ، جس کے بیٹیج میں پاکستان اور افغانستان بوری ہم آ بھگی کے ساتھ نفاذ اسلام کے مشن کو پایٹ

سکیل تک پینچا سکیں۔ انہوں نے یہ پالیسی جس کامیابی سے چلائی اس نے پوری دنیا سے خراج شخیین حاصل کیا۔ یہاں تک کہ روس جیسی طاقت کو اس علاقے سے پہا ہوتا پڑا۔

یہ صدر مرحوم کے دور کے چند دہ موٹے موٹ کام جیں جن کی بنا پر جس یہ کمنا بدترین تاانسانی سجھتا ہوں کہ ان کے دور جس اسلام کے لئے کوئی کام نہیں ہوا۔ اس جس شک نہیں کہ دہ دہ فناذا اسلام کے مشن کو ادھورا چھوڑ گئے۔ ابھی اس سمت جس بہت سے جرات مندانہ اقدامات کی ضرورت تھی 'اور جو اقدامات ہوئے تھے 'ان کو موٹر و مشخکم بنانے کے لئے بہت کچھ کرتا باتی تھا' لیکن ان کے مندرجہ بالا اقدامات نے اس ملک کو پہلی بار صبح رخ دیا 'اور فناذا سلام کے مشن کے لئے بڑی حد تک راہ ہموار کی۔ اگر آئندہ اللہ کے کہ بندے کو اس مقصد کو آگے برحانے کے لئے مدر مرحوم شعد کو آگے ہیں۔ آج سیاسی چھمک کی فضا میں خواہ کچھ کما جائے 'لیکن جب بھی معاصرت کا گؤن گئے ہیں۔ آج سیاسی چھمک کی فضا میں خواہ کچھ کما جائے 'لیکن جب بھی معاصرت کا گزن گئے ہیں۔ آج سیاسی کا تو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق طلات کے تجربیہ کا موقع ملے گا تو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق طلات کے تجربیہ کا موقع ملے گا تو وہ ان تمام کاموں کو شہید مرحوم صدر جزل مجمد ضیاء الحق کے درخشاں کارناموں میں شار کے بغیر نہیں رہ سے گا۔

مرحوم اپنی ذاتی زندگی میں بھی بوے غیر معمولی اوصاف کے حال تھے 'اسلام ہے ان
کی عملی وابنگلی ایک واضح اور طاہرو باہر حقیقت تھی۔ لہذا نفاذ اسلام کے لئے ان کے عزائم
اور اقد المات کو محض سیاست قرار دینا ممکن نہیں ' وہ بسرحال! موجودہ معاشرے ہی کے ایک
فرد تھے 'اور نفاذ اسلام کے لئے جو کام وہ نہیں کرپائے ' ان میں ہے بعض کے پیچھے سیاست
کار فرما ہو سکتی ہے 'لیکن اسلام کے لئے جو کام انہوں نے کئے ' وہ ان کے اندر کی آواز تھی۔
وہ صوم وصلوہ کی پابندی میں بلاشبہ قابل رشک تھے۔ صرف سبخگانہ نمازوں ہی کے
نہیں ' تجد کے بھی پابند تھے ' سبخگانہ نمازیں بھی بالعوم جماعت کے ساتھ منجد میں اوا کرتے
تھے۔ یہ منظرتو میرے علاوہ نہ جائے کتوں نے دیکھا ہے کہ میڈنگ کے دوران پیچیدہ مسائل
پر خواہ کتنے زور و شور ہے بحث جاری ہو ' مرحوم کی نگاہ گھڑی پر رہتی ' اور جمال نماز کا وقت
پوتا' کام کو وہیں چھو ڈ کر اٹھ جاتے ' اور اپنے دفتری کے احاطے میں بنی ہوئی مجد میں جاکر
نماز اداکرتے تھے ' ایک مرتبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران بھی وضو میں پچھ در یہ وگئی'
نماز اداکرتے تھے ' ایک مرتبہ ایک ایسی ہی میڈنگ کے دوران بھی وضو میں پھھ در یہ وگئی'

' بعد میں معلوم ہوا کہ امام صاحب اس وقت موجود نہیں تھے' اس لئے لوگوں نے مرحوم بی کو آگے کردیا۔

ہفت روز تحبیر کے بدیر جناب صلاح الدین صاحب نے خود اپنا واقعہ لکھنا ہے کہ حرین شریفین کے ایک سفر میں وہ صدر مرخوم کے ساتھ تنے 'فاز عشاء کے بعد حرم کھ میں پنچ 'اور جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اراوہ کیا توامام حرم شخ عبداللہ بن سبیل نے صدر مرحوم سے کما کہ مسلمانوں کے سریراہ کی حیثیت سے نماز تو آپ می کوپڑھائی چاہے اور یہ کمہ کر انہیں آمے کر دیا۔ صدر مرحوم نے کعبہ شریف کے سائے میں نماز پڑھائی 'اور نماز کے دوران رفت کے عالم میں ان کی بچکیاں بندھ شکیں۔ بعد میں صلاح الدین صاحب نماز کے دوران رفت کے عالم میں ان کی بچکیاں بندھ شکیں۔ بعد میں صلاح الدین صاحب نے ان سے اس غیر معمولی آثر کے بارے میں تو چھا تو انہوں نے کما کہ میں تو ایک شنگار انسان ہوں' میں تو حرم شریف میں واضلے میں اجازت کا بھی اہل نہیں' چہ جا تیکہ یماں المت کروں۔

جی صدر مرحوم کے انداز دادا ہے یہ مترقع توہو نا تھاکہ شاید وہ تبجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں' لیکن یقین ہے عظم منیں تھا۔ ایک روز ان کے ایک ہاؤس اے ڈی می نے ہتایا کہ ہیں سالما سال ہے ان کے ساتھ موں' فرج کے زمانے میں بھی ساتھ رہا ہوں۔ ان کی نماز تبعد عموماً غذ نمیں موتی۔ پھر بعد میں بیا بات اور بھی قریب کے لوگوں ہے معلوم ہوئی' اور ان کے ساتھ غیر مکی سفروں میں جانے والے کی لوگوں نے بتایا کہ یہ معمول سفر میں بھی جاری رہتا ہے۔

حلاوت قرآن کریم کا بھی معمول تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ان کے آخری سفر پیں بھی ساتھ تھا جو صرف چند تھنٹوں کا سفر تھا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم ان کے آخری سفر بیل ساتھ تھا جو صرف چند تھنٹوں کا سفر تھا۔ دھنرت والد صاحب قدس سرو، کی تغییر معارف القرآن ان کے دن جھے قرآن کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب ایک بہت بڑا نہ ہے اور جب جھے قرآن کریم کی کوئی بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے استفادہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی دینی کتب کے مطابع کا معمول تھا۔ اور آخروقت میں بھی مرحوم کے بریف کیس سے جو اشیاء کرتا ہو کہاں نہیں ان دو کتابوں میں سے جو اشیاء بر آنہ ہو کیں ان میں ایک قرآن کریم کا نسخہ اور دو کتابیں شامل تھیں ان دو کتابوں میں سے ایک مصرفوع کی کتاب تھی۔

ان کی زندگی شروع می ہے ان برے برے مکرات ہے پاک تقی جو آج کل عمویًا "اونچی سوسائی" کی زندگی کا لازمہ سجھتے جاتے ہیں۔ حرین شریفین کی زیارت کا فاص ذوق تفا۔ اور جس کمی سفر کے دوران سعودی عرب جانے کا موقع ہوا وہ اہتمام کر کے حرین شریفین کی حاضری کی کوشش کرتے تھے "اور ہر سال رمضان کی ہے اویں شب وہاں گزارتے کا معمول تو اس کے علاوہ تھا۔ وہاں پہنچ کر ساری ساری رات حرم شریف میں گذارتے" اور جن لوگوں نے انہیں وہاں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے "ان کا بیان ہے کہ ان پر وہاں ایک بجیب عالم رفت طاری رہتا تھا۔ ایک محمل میں انہوں نے میرے سامنے یہ کما کہ لوگ اکثر ہیا اعتراض کرتے ہیں کہ میں باربار سعودی عرب کے دورے کیوں کرتا ہوں؟ بعض لوگ سے بھتے ہیں کہ میں وہاں مالی امداد حاصل کرنے جا تا ہوں 'کین بات درا صل ہے ہے کہ میں برا سے بھتے ہیں کہ میں وہاں مالی امداد حاصل کرنے جا تا ہوں 'کین بات درا صل ہے ہے کہ میں برا

مشکلات میں اللہ تعالی ہے رجوع مرحوم کا خاص وصف تھا' اور ایک مرتبہ ان کی زبان ہے بھی نکل گیا کہ میں اہم امور میں اللہ تعالی ہے استخارہ کر تا ہوں' لوگوں نے اسے ''سیاس ستخارہ ''کاعنوان دیکرموضوع بحث بعالیا۔

توامنع اور تحل مرحوم کے دواییے وصف تنے کہ مخالف سے مخالف فحض ہمی ان کا گہرا نقش کئے بغیر نہیں رہ سکنا تھا۔ ان کا اقتدار پاکستان کی ناریخ کا طویل ترین اقتدار تھا' جس کا بیشتر حصہ نمایت وسیع اختیارات کے ساتھ گذرا ہے' لیکن ان وسیع اختیارات نے ان کی گردن میں مجمع تناؤ پیدا نہیں کیا' وہ ہر محض نے نمایت انکساری کے ساتھ چیش آتے' اور کسی بھی مرسلے پر اپنی بوائی کا اظمار کرنے کا کوئی شائبہ ان کے انداز دادا سے ظاہر نہیں ہو آتھا۔

ان پر ان کے سامنے سخت سخت شعید کی جاتی' لیکن وہ مجھی اس کا برانہ مناتے' فعنڈے دل سے ہرا یک کی بات پوری توجہ کے ساتھ سنع' اور اپنی یا سرکاری اقدامات کی غلطیوں کا تھلے دل سے اعتراف کر لیتے تھے' سخت سے سخت معروفیت کی حالت میں بھی مجھی مخاطب کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ جلدی میں ہیں' اور اس کی بات سنتا نہیں چاجے۔

حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی فخص بات کر آ توجب

تک وہ از خود فارغ نہ ہو جائے 'آپ اس کی طرف برابر متوجہ رہتے تھے۔ ایک مصروف آدی کے لئے بلند اخلاق کا یہ طرز عمل بہت او نجائی کی بات ہے جو ہرایک کے بس کی بات نہیں۔ اپنی زندگی میں صرف چند آومی ہی ایسے دیکھے ہیں جو اکثراو قات اس سنت پر عمل ہیرا ہوتے ہیں۔ ان چند انسانوں میں ہے ایک صدر مرحوم جن محمضاء الحق شہید بھی تھے۔ وہ ان تھک کام کرنے کے عادی تھے 'بااو قات رات کو دو دو بیج تک کام کرتے رہتے 'اور تین چار کھنے ہے زیادہ شیں سوتے تھے۔ اس کے باوجود ان کے چرے پر بھی تھے۔ محمئن 'گھراہٹ یا جمنجہ ہوئے کا دور دور زشان نہیں ہو تا تھا۔ اس کے بجائے ائیس بھشے شعکن 'گھراہٹ یا جمنجہ اور ترو آدویا ا

مرحوم اے کے بروہی صاحب کما کرتے تھے کہ "ابیامعلوم ہو آ ہے کہ اس فخص کے پاس انرقی کا کوئی محفوظ فزائد ہے۔" اور وائٹ ان کے طالت کو دیکھ کر بروہی صاحب مرحوم کی مید بات بالکل درست معلوم ہوتی تھی۔ یوں تو گیارہ سال میں اس کے بہت سے واقعات دیکھے 'لیکن صرف ایک واقعہ بلور مثال ذکر کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ مغرب کے وقت میرے پاس ان کافون آیا انہوں نے فرمایا کہ کل کابینہ کے اجلاس میں بعض مستودات قانون ذریعت آرہ چین میں چاہتا ہوں کہ کابینہ کی آخری منظوری کے وقت آپ موجود ہوں' ہاکہ شری نقط نظرے ان کے بارے میں رائے دے سکیں۔ اس لئے آگر آپ کل صبح رادلینڈی تشریف لا سکیں تو بست اجھا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ وہ مسودات آپی آخری شکل میں میں نے دیکھے نہیں ہیں' اور دیکھے بغیررائے دینا مشکل ہو گا'انہوں نے کہا کہ وہ مسودات آپی ہی رات میں آپ کے پاس پنتی جائیں گرے آپ سفر سے پہلے اور سفر کے دوران انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ من کرمیں نے ہای بھری۔ رات کو ایک بیجے مستودات میرے پاس پنتیج۔ من پانی مجرک وران اور نوب بے راولینڈی بیجے مستودات میرے پاس پنتیج ما میں گرے ہوا۔ اور نوب بے راولینڈی بیجے مستودات میرے پاس پنتیج۔ من کا باینہ کے اجلاس میں چلاگیا جو میرے تینیخ کے وقت تک شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام ساڑھے پانی جب کان مستودات پر بحث ہوتی رہی شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت سے شام ساڑھے پانی جب کان مستودات پر بحث ہوتی رہی دریان میز پر مستودات پر بحث ہوتی رہی دریان میز پر دریان میز پر دریان میز پر دریان میز پر کا تفتہ ہوا ' دوب کا تفتہ کا ان مستودات پر بحث ہوتی رہی دریان میز پر دریان میز پر دریان میز پر بھون کی دریان میز پر بھون کی کی دریان میز پر بھون کی دریان میز پر بھون کی بھون کی دریان میز پر بھون کی دریان کی دریان میز پر بھون کی کھون کی دریان کے دریان کی دریان کی

بی ہوا۔ بالآخر نماز عصر کے بعد کی نشست میں ان مسوّدات پر بحث کمل ہوئی و صدر مرحوم نے فرمایا کہ "اب ہمارے سامنے کچھ دو سرے موضوعات ہیں 'ہم نے آپ کا بہت وقت لیا ' اب اگر آپ تشریف لے جانا جاہیں و تشریف لیجائیں "۔

میں جب اٹھ کر جانے لگا قو مرحوم اپنی عادت کے مطابق پورچ تک چھوڑنے کے
لئے آئے 'اور کنے لگے کہ اگر آپ آج رات پنڈی ہی ہیں ہوں تو جھے کچھ اور باتیں ہی
آپ سے کرنی ہیں 'میں نے عرض کیا کہ میں رات رہ کر انشاء اللہ کل صح واپس جاوں گا۔
اس پر انہوں نے فرمایا کہ ''پھراگر آپ رات کو نو بجے میرے گھر پر زحمت فرما عیس تو اچھا ہو'
میں نے دعدہ کرلیا 'اور روانہ ہو گیا۔ بے خوابی اور مسلسل کام کی وجہ سے میں تو بہت تھک
چکا تھا' اس لئے نماز مغرب کے بعد انجھی طرح آرام کیا۔ پھر نماز عشاء کے بعد ساڑھے آٹھ
جکے روانہ ہو کرنو بجے سے ذرا پہلے آرمی ہاؤی ہی جگیا۔

صدر مرحوم کے اے ڈی ی نے استقبال کیا اور بتایا کہ صدر صاحب ابھی تک کابینہ کے اجلاس میں مشغول میں اور ان کا فون آیا تھا کہ آپ آئمیں تو آپ کو بھالوں مدر صاحب کو چند منٹ کی آخر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجلاس کو تقریباً بارہ گھنے ہو چکے صاحب کو چند منٹ کی آخر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجلاس کو تقریباً بارہ گھنے ہو چکے سید سع میرے پاس کم وا تظاریس پنچ 'دیکھا تو بارہ گھنے کے طویل اجلاس کے بعد بھی وہ اس مطرح بھا تی بات اور آزور مینے کہ یوں محسوس ہو آ تھا جے ابھی قسل خانے سے نکل کر آتے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے آخر کی معذرت کی اور اپنے ساتھ اپنے کم وہ ملاقت میں آئیس لے کے 'نوکوں سے کما کہ گھر میں کہ دیں کہ کھانے پر انظار نہ کریں 'اور کھانا میس لے کے 'نوکوں سے کما کہ گھر میں کہ دیں کہ کھانے پر انظار نہ کریں 'اور کھانا میس لے کہ بھی ۔ اس کے بعد نمایت اطمینان و سکون سے بہت سے امور پر تقریباً ساڑھے دیں بیج مشاری اس کے بعد نمایت اور کھا کہ تین میں کہ بھی سے بات کرتے رہے۔ میں ساڑھے دیں بیج رخصت ہونے لگا تو دیکھا کہ تین دعزات ابھی کمرو انظار ہیں ملاقت کے مشتمر ہیں۔ اس کے بعد کریں گے 'اور رات دو بیج کے قریب تیجد وہ تھائی میں کام کریں گے 'کور کھی فونوں کا جواب دیں گے 'اور رات دو بیج کے قریب تیجد کو نماز پر ھو کر سوئیس گے 'اور گھا کونوں کا جواب دیں گے 'اور رات دو بیج کے قریب تیجد کی نماز پر ھو کر سوئیس گے 'اور گھا کھی کھی کے ایکھ جائیں جائیں گھا۔ کی کریں گے کور بہ تی کے قریب تیجد

الله تعالی نے انہیں بزرگول کی خدمت وصحیت اور ان سے دعائیں لینئے کاہمی خاص ذوق عطا فرمایا تھا' احتر کے مرشد و مربی عارف باللہ حضرت ڈاکٹرعبد الحج صاحب عار فی قدس سرہ کی حیات میں جب مجھی میری ملا قات ہوتی تو حضرت کا حال ضرور پوچھتے۔ انہیں سلام کملاتے اور دعا کی درخواست کرتے۔

صدارت کے زمانے میں جب مرحوم کی پہلی صاجزادی کا نکاح ہوا تو جناب مولانا ظفر
اجر صاحب انصاری کے ذریعے حضرت کی خدمت میں پیغام بجوایا کہ "میرا نکاح حضرت
مفتی مجر حمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ میرے بھائی کا نکاح حضرت مفتی مجر شفیع
صاحب ؒ نے پڑھایا 'اور اب میری خواہش ہے کہ میری لڑکی کا نکاح بھی حضرت تھانوی ؓ بی
کے کوئی ظیف پڑھائیں ' اس لئے اگر کوئی ا مربانع نہ ہو تو حضرت نکاح پڑھائے کو منظور
فرالیں۔ "حضرت ؒ نے فرایا کہ "اتن ساری نسبتوں کے بعد میں کیے انکار کردول؟" چنانچہ
حضرت ؒ نے نکاح پڑھانا منظور فرالیا۔ اس سفر میں براور محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع
صاحب عنی نہ ظلم اور احتر کو بھی حضرت کی ہم رکایی کا شرف عاصل ہوا۔

جب طیارہ راولینڈی پنچا تو صدر مرحوم خود پروٹو کول اور سکیورٹی کے انظامات ہے بنا زجازی سیرحیوں پر حضرت کے استقبال کے لئے موجود تھ اور حضرت کی تشریف آوری پر احسان مندی کے جذبات ہے بچے جاتے تھے۔ جمازی ہے حضرت کو گاڑی میں بٹھا کر دوانہ ہوئے۔ رائے میں مختلف ہاتوں کے دوران عرض کیا کہ "حضرت! میرا دل تو سے چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر پر قیام فرائمی اورموم صدارت کے زمانے میں بھی ایوان صدر کے بجائے اپنے آرمی ہاؤس میں بی آخر تک قیام پذیر رہے) لیکن پھر میں نے آپ کے قیام کے بجائے اپنے آرمی ہاؤس میں کہ کر حضرت کو این صدر میں محمرایا اور یہ کمہ کر چلے گئے کہ "سفر میں تقب ہوگیا ہوگا آپ کے دیر آرام فرالیں اعدیمی آکر نکاح کے لئے آپ کو لے جاؤں گا۔"

عشاء کے بعد پھر آئے' اور حضرت کو اپنے مکان پر لے گئے' جہاں نکاح ہونا تھا۔ نکاح کی مجلس ان کے ڈرا نگ روم میں منعقد ہوئی۔ وہاں صوفے ہٹا کر فرقی نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح کی مجلس انتہائی سادہ اور مختفر تھی' مشکل سے ہیں پچیس آدی ہوں کے جن میں گھرکے افراد کے علاوہ ملتان میں حضرت تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ' جناب مولانا ظغراحمہ انصاری' دو تمن علاء' دو تمن وزرا' اور فوج کے چند اعلیٰ افران شامل تھے۔ دوگاؤ تکیوں پر حضرت ڈاکٹر صاحب اور حضرت حامی صاحب تشریف فرما تھے اور سامنے باتی لوگ بیٹے تھے۔ صدر مرحوم انہی لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی طرح با اوب بیٹے رہے۔ نکاح کے بعد ذاکٹر صاحب قدس سرونے اپنی عادت کے مطابق تصیحتین شروع فرما دیں' اور تقریباً گھند بھر تک یہ محفل حضرت کی مجلس ارشاد میں تبدیل ہوگئی۔

ای دوران ای مرے میں فرش پر کھانے کے لئے دستر خوان بچھائے گئے' وہیں پر کھانا ہوا' کھانے کے بعد مجرحفرت کے مواعظ کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ وہ زمانہ تھاجب میں نے بعض وجوہ سے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفاء دیدیا تھا (جس کی وجوہ البلاغ کے اسی دور کے کمی شارے میں تفصیل سے شائع ہو چکی ہیں۔)اس موقع پر صدر مرحوم نے حضرت ڈاکٹر صاحب ؓ سے عرض کیا کہ "مولانا تق عثانی صاحب نے اسلامی نظریاتی کونسل سے استعفاء دیدیا ہے 'اسلامی قوانین کے نفاذ کے لئے کونسل کو ان کی ضرورت ہے ' آپ ان سے فرادیں کہ بدودیارہ کونسل کی رکنیت تبول کریں۔" حضرت ؓ نے برجشہ جواب دیا کہ ''انہوں نے میرے مشورے سے استعفاء دیا ہے' اور میں ہرگز ان سے نہیں کہوں گا کہ بیہ ودبارہ رکنیت قبول کریں۔" صدر صاحب نے وجہ یو چھی تو حضرت ؓ نے فرمایا کہ "جو قوائین یہ مرتب کرتے ہیں' آپ کی کابینہ اس میں الی تبدیلیاں کر دیتی ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتیں۔" صدر صاحب اس بر کچھ اپنی مجبوریاں پیش کرتے رہے الیکن حضرت نے ا نسیں تتلیم نہ کیا' بالآ خرطویل ردوقدح کے بعد حضرت ؒ نے فرمایا "اگر اس قتم کی کوئی عملی مجوریاں ہوں تو آپ کو چا ہے کہ وہ کونس کے علم میں لائیں ناکہ کونسل ان مجوریوں کو مد نظرر کھتے ہوئے کوئی شرعی حل تجویز کر سکے۔" صدر صاحب نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے کما که ''جب مجمی کونسل کی سفارشات کابینه میں زمرِ بحث آئیں گی' تو میں وعدہ کر ہا ہوں کہ ان کی آخری منظوری سے پہلے ان سے مشورہ کیا جائےگا" پھر کہنے لگے کہ "حضرت! انشاء اللہ ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ ان پر شمیں ڈالیں گے۔"

یہ سکر حضرت نے اجازت دیدی میں اس پورے عرصے میں خاموش تھا اگر چہ جس بنیادی دجہ کی بنا پر میں نے استنعفاء دیا تھا (لیتی فرقہ وارانہ بنیاد پر پلک لاء میں تفریق) اس میں اب خاصی تبدیلی آچکی تھی' لیکن کئی سال کونسل میں شب وروز کی دماغ سوزی کے بعد میں اپنے ذہن کو کونسل سے یکسو کرچکا تھا (اور یہ ارادہ کیا تھا کہ کوئی ضا بلطے کی ذمہ واری قبول کئے بغیرنفاذ اسلام کی جدوجہد میں جو خدمت بن پڑیگی 'وہ ادا کر تا رہوں گا'کین کونسل کی رکنیت قبول شیں کروں گا) اس کئے اب دوبارہ اس طرف لوٹنا جھے بہت شاق معلوم ہو رہا تھا'کین حضرت کی ایماء دیمھی تو خاموش ہو جانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا'صدر صاحب نے حضرت کی طرف سے رضا مندی کا اشارہ پایا تو میرا ہاتھ کیٹر کر کما "بس فیصلہ ہوگیا' میارک ہو۔"

انفاق ہے اس واقعے کے پچھ عرصے کے بعد ملک میں یہ مطالبہ زور پکڑگیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں علاء کو بطور بچ مقرر کیا جائے۔ اس موقع پر صدر مرحوم کی رائے بدل اور انہوں نے کونسل کے بجائے جھے وفاقی شرعی عدالت کا بچ مقرر کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں اگرچہ وفاقی شرعی عدالت میں علاء کے وجود کو نمایت مروری سمجھتا تھا، کین خودیہ ذمہ واری تبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا، جس کی بہت ہی وجوہ تھیں۔ چنانچہ شروع میں احقرنے حتی طور پر معذرت کردی کین مدر صاحب کا اصرار جاری رہا اور بالآ خراس معالمے میں بھی جیت انمی کی ہوئی اور میں کونسل کے جیت انمی کی دالت اور پھر سرے کورٹ کی شریعت ابنیٹ بچ میں ہوئی گیا۔

اس واقع کے کئی سال بعد صدر مرحوم بنگلہ ویش کے دورے پر گئے ہوئے تھے 'ایک روز مغرب کے بعد اسروں نے وہا کہ سے جمعے فون کیا 'اور کما کہ میری ایک دوسری لڑی کی شادی ہونے والی ہے 'پیلے کی طرح اس مرحبہ بھی میری خواہش ہے کہ نکاح حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرو پڑھا ہمیں' لیکن مجھے اندازہ نئیں ہے کہ حضرت 'کی صحت اس کی اجازت و گئی یا نئیں؟ میں اپنی خواہش کے باوجود حضرت' پر عذر کرنے میں ٹکلف ہو' اس لئے آپ سے کمہ رہا ہوں کہ اگر حضرت' کی صحت متحمل ہو' اور طبیعت پر ذرا بھی بار ہو تو عذر فراویں' الی صورت میں میری طرف سے اصرار بالکل نئیں ہے' میں ایک گھنشہ بعد پھر فون کرے جواب معلوم کرلونگا۔

میں نے حضرت کو فون کر کے صدر مرحوم کی بات من وعن نقل کردی محضرت نے ان کی اس رعایت مزاج کو پند فرمایا اور فورا بلا آبال منظوری دیدی۔ چنانچہ جب ایک محضے بعد صدر صاحب کا دوبارہ فون آیا تو میں نے حضرت کی طرف سے منظوری نقل کردی جس پر وہ بت خوش ہوئے اور اس کے بعد براہ راست حضرت سے فون پر مخت کو کی۔ اس سنریں احتر حضرت کے ساتھ نہ جاسکا البتہ برادر محترم مولانا مفتی محمد رفع صاحب مد ظلم اور حضرت کے بوتے ساتھ گئے۔ بھراکی ہفتے بعد صدر صاحب کے صاحبادے کا نکاح بھی حضرت ہی نے پر حایا۔

ان تمام مواقع پر انہوں نے حفرت کے ساتھ صرف نیاز مندانہ نہیں' فادمانہ معالمہ فرمایا' میاں تک کہ حضرت کے جوتے سیدھے کرنے میں بھی وہ ہم اور دو سرے غذام ہے کہل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

مرشدی حفزت مولانا میج الله خان صاحب بدظلم العالی پاکستان تشریف لات تو محوماً آپ کا قیام لا بور میں ہو آ تھا۔ صدر مرحوم اہتمام کے ساتھ زیارت اور وعائیں لینے کے لئے حفزت مدخلت ملی محد شریف کئے حضرت مدگ محمد شریف صاحب رحمتہ الله علیہ کے ساتھ بھی نمایت نیاز مندانہ تعلق رکھتے تھے۔ غرض بزرگول کی زیارت و خدمت کا انہیں خاص زوق تھا۔

احتر کھنے پڑھنے کے مشخلے کی وجہ سے طبعًا عوالت پہند واقع ہوا ہے 'روابط برمھانے کے فن سے تعلی نا آشا ہے 'جن لوگوں سے از خود کوئی تعلق پیدا ہو جائے' وہاں بھی جلد ہے ٹکلف ہونے کی عادت نہیں' مدر مرحوم سے پہلی طاقات کے 192 میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل جدید کے بعد اس کے افتتاحی اجلاس میں ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً ڈھائی سال تک میں کونسل میں رہا'اس دوران کونسل کے چیئر مین یا دو سرے ارکان کے ہمراہ بارہا کونسل کی سفارشات کے سلسلے میں ان سے طاقات ہوتی رہی۔ محتنف اجلاسات میں مجمی ساتھ رہا' صدر مرحوم نے جمع سے کی بار کما بھی کہ آپ جب چاہیں' کی معالے میں جمع سے طاقات کرلیا کریں' لیکن میں نے اس پورے عرصے میں ان سے بھی علیجہ طاقات کی کوشش نہیں کی 'اور جو بات کمنی ہوتی' اجتماعی طاقات ہوتی ہی میں کمہ دیا کرتا تھا۔

بالآخر جب ملک میں فرقہ وارانہ بنیا دوں پر پلک لاء میں تفریق کا تنظمین خطرہ پیدا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ اپنی بساط کی حد تک صدر مرحوم کو اس معالے کی تنظینی ہے آگاہ کرنے کا اس کے سواکوئی راستہ نہیں ہے کہ کونسل ہے مستعفی ہو جاؤں 'چنانچہ میں نے استعفادے دیا۔

اس موقع پر احتر کے مخدوم بزرگ حضرت مولانا سید ابوالحن علی ندوی صاحب

مدظلهم العالی نے اپنے ایک مکتوب گرامی میں احترکویہ مشورہ دیا' بلکہ تاکید فرمائی اللہ ملک میں نفاذ شریعت کی جو جدوجہد شروع ہوئی ہے' اس میں حتی المقدور حصہ لیتا رہوں۔ اس مکتوب کے مندرجہ ذیل فقرے نقل کرنے میں کوئی مضائقہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکدان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم اسلام کے ایل نظر صدر موصوف کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ مولانا مطالم نے فرمایا:۔

"اس وقت اتنا ضرور لکھتا ہوں کہ آپ اپنی موجودہ ذمہ داری کو کسی طرح ترک نہ فرمائیں۔ آپ کا شریک رہنا ہوئے فرو ہرکت کا باعث ہو گا اور اس سے توازن واعتدال بر قرار رہ گا۔ اس دائرے کے مرکزی نقطے سے آپ جتنے قریب اور مشورں میں شریک ہوں 'اس بیں بالکل آئل نہ کریں۔ میں نے رباط سے لیکر رابطہ تک سب کو دیکھا ہے 'ہدار علیہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف طلبہ شخصیتوں میں سے کوئی بھی اندر سے ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جیسے کہ صاحب موصوف (اپنی تمام کرور ہوں اور خامیوں کے ساتھ )۔ میں چاہتا ہوں کہ علاء کا رول 'خاص طور پر آپ کا 'اس دائرہ کے اندروہ بی ہو و رجاء بن حیوۃ کا سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں تھا' اور جس کے بیج میں مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبد العزر 'کا اپنے عمد حکومت میں تھا اور جس کا جوا' یا کم سے کم وہ ہو جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار 'کا اپنے عمد حکومت میں تھا اور جس کا حضرت میں دالد دیتے ہیں۔

''من اگر شیخی کنم 'یچ شیخ در دنیا مریدے نیا بد الاکن مراکارے دگر فرمودہ اند۔'' اس کی حضرت مجدد ؓ تشریح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل افتدار سے مل کر اور تعلقات قائم کرکے احکام شرعیہ کا اجراء دنفاذ اور بدعات و مشکرات کا ازالہ تھا۔''

صدر مرحوم کے بارے میں میری ذاتی رائے بھی قریب قریب وہی تھی جو حضرت مولانا یہ ظلم نے بیان فرائی 'کین اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ میں نے کونسل سے باہر رہ کر بی مقدور بھرخد مت کا فیصلہ کیا' اور پھروہ واقعہ پیش آیا جو حضرت ڈاکٹر صاحب قدس مرہ کے سفرراولپنڈی کے ذیل میں کلھ چکا ہوں۔

اس زمانے میں صدر مرحوم نے مجھے از خود تنمائی میں ملاقات کی دعوت دی انها خصوصی نملی فون نمبرویا آکہ و قاً فو آن دی معاملات کے سلسلے میں ان سے رابطہ ہو سکے۔اس کے بعد علیحدہ ملا قاتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ احقرنے یہ طے کیا تھا کہ ٹیلی فون پر بات ہویا ذاتی طاقات 'انشاء اللہ بھی اپی 'اپنے دوست یا کسی عزیز کی کوئی درخواست کیکر بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے اس عزم پر قائم رکھا 'اور گیارہ سال کے عرصے میں 'ایک عزیز کی حج کی درخواست کے سوا' بھی کوئی انفرادی مسئلہ میں نے ان کے سامنے پیش نہیں کیا' اور ما قاتوں کے دوران بھیشہ دبنی معاملات ہی پر بات ہوئی 'اور المحدود ہیں ہے۔ مامور میں سید ما قاتوں کا بحد کے جن کاموں کا اجمالی تذکرہ چیچے کیا گیا مان میں اللہ تعالیٰ نے ان ملا قاتوں کا بھی حصہ لگایا' اس کے علاوہ ان کاموں کے سلسلے میں حکومت کو غلط درخ پر ڈالنے کی بہت ہی کو ششوں کی مقاومت کا بھی موقع عطا فرمایا۔

نہ کورہ اہم اور بنیادی کاموں کے علاوہ نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی با تیں الیمی تھیں جو صدر مرحوم کو توجہ دلانے ہے انجام پا گئیں۔ راولپنڈی میں ایک طا قات کے دوران میں نے صدر مرحوم ہے ذکر کیا کہ کرا چی میں شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمہ صاحب عثمائی اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے احسانات پاکستان پر اسنے زیادہ ہیں کہ ان ہم عمر محر عدہ بر آنہیں ہو کتے۔ اس کے باوجود سرکاری سطح پر ان فخصیتوں کی ناقدری کا حال ہیہ ہم مدہ بر آنہیں ہو کتے۔ اس کے باوجود سرکاری سطح پر ان فخصیتوں کی ناقدری کا حال ہیہ ہم اس کہ ان کے مزارات تک کی خاطف کا ابتک کوئی انتظام نہیں ہے 'جب سے ان مزارات پر اسلامیہ کالج تقیم ہوا ہے 'مزار پر حاضری انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ مزاروں کے آس پاس گنگ گبھی ہمت زیادہ ہے 'اور مزار تک چنج کا باہرے کوئی راست نہیں۔

صدر مرحوم نے اس صورت عال پر افسوس کا اظهار کیا 'اور کہا کہ واقعی ہے تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ ملت کے ایسے محسنوں کے مزارات کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ میں شدھ کے گور نرصاحب سے کہوں گا کہ وہ مزارات کے تحفظ کا مناسب انظام کریں۔

میں نے عرض کیا کہ ''میرے خیال میں تواننا کافی نہیں ہو گا' آپ کسی وقت خود مزار پر جا کر صورت حال کا اندازہ کریں' یوں بھی ان حضرات کے مزارات پر حاضری ایک سعادت ہے۔ اس کے بعد موقع پر خودا حکام جاری فرمائیں۔

صدر صاحب نے فوراً جواب دیا۔ ''بالکل ٹھیک ہے' مجھے کل ہی کرا جی جانا ہے' وہاں خود حاضری دذکگا اور صورت حال کو دکھے کر مناسب کار روائی کروں گا۔''

میں اس زمانے میں اسلام آباد میں مقیم تھا۔ اگلے دن اخبارات میں پڑھا کہ صدر

صاحب کرا چی ایئز پورٹ سے سیدھے علامہ شبیراحمہ صاحب عثانی "اور علامہ سید سلیمان ندویؒ کے مزارات پر حاضرہوۓ' فاتحہ پڑھی' اور مزارات کے آس پاس سے گُلڈ گی اور ملبہ صاف کرکے مزار کے لئے مستقل راستہ بنانے کے احکامات جاری کئے۔

چند ماہ بعد میں مزار پر عاضر ہوا تو علاقے کا حلیہ بدل چکا تھا۔ دونوں ہزرگوں کے مزارات کو کالج سے علیحدہ کرکے ان کے گردعمہ عار دیواری تقیم ہو چک تھی' ہا ہرے راستہ بن چکا تھا' دونوں ہزرگوں کے اقوال پر مشتل کتبے دیواردں پر لگائے جارہے تھے' اور مزارات پر عاضری کامسکلہ بچھ اللہ حل ہوگیا تھا۔

ایک اور طاقات میں میں نے صدر مرحوم ہے ذکر کیا کہ میں نے پی آئی اے والوں
کو یہ تجویز چیش کی تھی کہ وہ پرواز شروع ہے پہلے سنر کی دعا یعنی سبحان المذی سخول ہفذ
قد مارلال مقد بنین الخ پڑھا کریں۔ اس پر پی آئی اے کے متعلقہ ذمہ داروں ہے کافی خطو
کتابت ہوئی مشروع میں وہ اس تجویز کو مانے کے لئے تیار نہ تھے۔ آخر میں آباد گی کا اظہار
کردیا تھا، لیکن اب اس واقعے کو بھی تین سال ہے زیادہ ہوگئے ہیں یماں تک کہ میں نے
دیکھا کہ سعودی ائیرلا کنز والوں نے یہ آبت پڑھئی شروع کردی ہے لیکن پی آئی اے میں آج
کہ شروع نہیں ہوئی مشید مرحوم نے تجویز کو بہت پند کیا اور فوراً اپنے پاس نوٹ کرایا
اس کے پچھ ہی عرصے بعد پی آئی اے میں پرواز ہے پہلے یہ آبت پڑھی جانے گئی۔
اس کے پچھ ہی عرصے بعد پی آئی اے میں پرواز ہے پہلے یہ آبت پڑھی جانے گئی۔

ہر سال رئے الاول کے موقع پر اسلام آبادین سرت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ جب میں پہلی بار اس کانفرنس میں شرک ہوا تو دکھے کہ شدید تکلیف ہوئی کہ کانفرنس میں مردوں عورتوں کا مخلوط اجتماع تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر اجتماع منعقد ہوا اور اس میں آپ کے احکام کی اس قدر صرح خلاف ورزی کی جائے؟ احظروالیس چلا آیا 'اور آئندہ سال جب کانفرنس دعوت نامہ آیا تو میں نے لکھ کر بھیج دیا کہ مردوں' عورتوں کا مخلوط اجتماع میں صرح خلاف ورزی ہے 'اسلے میں گنگار اجتماع میں حاضری ہوئے۔

خیال میہ تھا کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون نے گا؟اس سے قبل میہ تجربہ ہو چکا تھا کہ ایک غیر سرکاری کا نفرنس ایک ایسے صاحب کے انتظام میں منعقد ہورہی تھی جو اسلام کے ساتھ اپنے لگاؤ میں خاصے مشہور ہیں 'اس میں مخلوط اجماع کی اطلاع ملی تھی تو وہاں بھی برادر محترم محمد رفع عثانی صاحب مد ظلهم اور احقرنے اس عنوان سے معذرت کرلی تقی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہنتظین کو بیہ ''رجعت پندانہ '' بات بست ناگوار گزری' اور بعض حفزات نے اس پر بیہ تبعیرہ کیا کہ ''اچھا' اب بیہ مجمی اسلام کے شعیکہ دار بن گئے''۔

جب ایک غیر سرکاری کانفرنس کے اسلام پیند پنتظمین کاروعمل بیر تھا تو ایک سرکاری کانفرنس کے پنتظمین سے سمی بهتر روعمل کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔ لیکن میں نے بیہ سوچ کر خط لکھ دیا تھا کم از کم اپنا فرض ادا کردیا جائے' اور پنتظمین کو بیر محسوس تو ہو کہ پچھے لوگ اس بنا پر عذر کرسکتے ہیں۔

کین اللہ تعالی کا کرتا ایہا ہوا کہ وزارت نہ ہی امور کے بعض افسران نے میرا یہ خط شہید مرحوم صدر ضاء الحق صاحب کے پاس بھیج دیا۔ صدر مرحوم نے یہ خط پڑھ کرا دکام جاری کردیئے کہ آئندہ سرت کا نفرنس میں مردول عور تول کا مخلوط اجتماع نہ کیا جائے۔ ان احکام کی اطلاع ان خوا تین کو ہوئی جو ہرسال سرت کا نفرنس میں آیا کرتی تھیں تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اور اس سلسلے میں خوا تین کے وفو صدر صاحب سے ملے۔ بالآ تر صدر مرحوم نے مردول اور عور تول کے لئے الگ انگ اجتماعات کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ اب ای پر عمل ہو تا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کمی خاص معاطے میں مرحوم سے کوئی بات کمنی شردع کی تواندا ذہ ہوا کہ انہیں پہلے ہے اس کا حساس ہے۔

تقریباً دو سال کی بات ہے کہ میں سوڈان گیا ہوا تھا جس روز کرا چی واپس آیا ای دن اخبار میں دیکھا کہ ایک مقامی ہو کل میں (غالباً تھارہ انیس سال تک کے)لاکوں اور لاکیوں کے مقابلہ صحت و خوبصور تی کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ محسوس بیہ ہوا کہ پاکستان میں مقابلہ حسن کی تیاری اور اس کا مقدمہ ہے۔ اس دن اس ہو کل ہے پاس سے گزرنا ہوا تو وہاں بیز بھی گئے ہوئے تھے جس سے اس بات کی تصدیق ہوگئی۔ برا در محترم مولانا مفتی محجہ رفیع عثانی مذات ہو گئی۔ برا در محترم مولانا مفتی محجہ رفیع عثانی مذات ہوئے تھے جس سے اس بات کی تصدیق مولیات بھی وسیع کے گر بروگرام جول کا تول رہا۔ پاکستان جسے اسمالی ملک میں ایسے مقابلے منعقد کرنے کی جات اس جول کا تول رہا۔ پاکستان جسے اسمالی ملک میں ایسے مقابلے منعقد کرنے کی جرات ایسی وحشت ناک خبر تھی کہ میں ہوگیا، لیکن اس اجتماع میں صرف ایک دن جرات ایسی و میات صدر مرحوم کوفون کیا۔ ان کوفون کیا۔ ان کوفون کیا۔ ان کوفون کرنے کا طریقہ عمواً یہ ہو تا تھا کہ آبر یٹرفون کرنے والے کا نام اور نمبر لکھ لیتا تھا ، جب

صدر صاحب کو وقت ملتا' وہ دوہارہ فون کیا کرتے تھے اور چو نکہ عوٹا وہ رات گئے کاموں ہے فارغ ہوتے تھے اس لئے فون کا جواب اکثر رات کو ہارہ بجے کے بعد ' بھی ایک بج ' بجی دو بجے آیا کر ناتھا۔ جو لوگ ان کو فون کیا کرتے تھے ' ان کو یہ بات معلوم تھی' اس لئے وہ دم ہے تک جاگئے کا اراوہ لیکر ہی فون کرتے تھے۔ لیکن اس روز ہارہ بجے سے پہلے ہی فون آگیا۔

ب مدر صاحب نے علیک سلیک کے بعد پوچھا: "فرمایئے کیے یاد فرمایا؟" میں نے عرض کیا کہ "میں آج ہی سوڈان ہے واپس پہنچا ہوں' اور یمال پہنچ کرایک آئی تکلیف دہ بات کی اطلاع کی ہے کہ اس پر افسوس کے اظہار کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں"۔

ا بھی میں اتنا ہی کمہ پایا تھا' اور اس تکلیف دہ بات کی وضاحت بھی نہیں کرسکا تھا کہ دو سری طرف سے آواز آئی۔

· "مولانا! وه بات تو ختم هو حنی" ـ

میں نے عرض کیا :"کون ی بات؟"۔

کنے لگے: "آپ ای مقالبے کے پارے میں فرمانا جاہتے ہیں جو کل منعقد ہونے والا فا؟"

میں نے کما :''جی ہاں'' کہنے گئے ''میں ای کو کمہ رہا ہوں کہ وہ نتم ہوگیا۔'' میں نے مزید اطمینان کے لئے تقیدیق جاہی کہ :'' آج شام تک تو منسوخی کی کوئی اطلاع نہیں تقی؟''

فرمانے لگے :''ہاں گراب وہ نہیں ہوگا' آپ بالکل مطمئن رہیں۔'' اس کے بعد سوڈان کے سفرکے بارے میں پوچھتے رہے' اور پھرمات ختم ہوگئی۔ صبح اخبار آیا تواس میں اس پروگرام کی منسوخی کی خبرموجود تھی۔

غرض اس تسم کی نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی یا تیں ان سے ملاقات یا گفتگو کے نتیجے میں درست ہوئیں اور کم از کم بیہ بات تو تھی ہی کہ ان سے ملک کے دینی حالات کے بارے میں کوئی بات کمنے میں کوئی ٹکلف نہیں تھا۔ کوئی بات ان کی رائے کے کئنے خلاف ہو'لیکن وہ اسے ٹھنڈے دل سے سنتے تھے اور دینی معاملات میں اپنی کسی رائے پر ہر حال میں جے رہنے کا معمول نہیں تھا۔

ان کے بیہ محاس شار کرنے سے جرگزید مقصد نہیں ہے کہ وہ اسلامی اعتبار سے کوئی

آئیڈیل حکمران سے نہ خود ان کو بھی ہے دعوی ہوا'اور بلا شبہ ان کے زمانے ہیں بہت سے
سخت قابل اعتراض امور بھی سامنے آتے رہ 'جن پر دینی اعتبار سے تقید ہوتی رہی 'بعض
دی معاملات ہیں محسوس ہو تا تھا کہ خود ان کا ذہبی صاف نسیں ہے 'بعض اہم معاملات کی
طرف سے بے توجی اور بعض غیرا ہم معاملات پر زیادہ توجہ کی بھی شکایت رہتی تھی'اور ان
کی بعض پالیمیاں الی بھی تحسی جو آج تک سمجھ ہیں نہیں آسکیس۔ بلکہ میرا معاملہ توبہ رہا کہ
ان سے مختلوکے دور ان زیادہ تر حکومت کے مختلف اقدامات پر تقید ہی کا پہلو غالب رہتا
تھا، کین بچہ اللہ ہے ہوتی تھی۔ اور بیا بات مدنظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع
خیر خوابی کے جذبے سے ہوتی تھی۔ اور بیات مدنظر رہتی تھی کہ سابق اور آئندہ متوقع
خیر خوابی کے جذبے ہیں وی اعتبار سے دہ اس دور ہیں بہت مغتم حکمران ہیں'اور محمض اس
بنا پر ان کے اجتمے اقدامات کی مخالفت میں جائز نہیں سمجھتا تھا کہ دہ جسوری انتخاب کے بغیر پر

ہمارے ملک میں پارلیمانی انداز جمہورت کو ایک فیشن کے طور پر آئیڈیل نظام عکومت قرار دے لیا گیا ہے اور ہماری چالیس سالہ آرخ یہ ری ہے کہ جو لوگ حکومت میں آگئے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ انہوں نے جمہوریت قائم کردی ہے اور جولوگ حکومت سے باہررہ وہ اس بات پر احتجاج کرتے رہے کہ جمہوریت کو کیل وہا گیا ہے اور جب تک وہ بر سرافقدار نہیں آجائیں ہے جمہوریت بحال نہیں ہوسکے گی۔ اس جمہوریت کو کیلے کی دجہ سے جس طبقے کو افتدار سے آثارا گیا اتر نے کے بعد وہی طبقہ پھر جمہوریت پہند جو کل تک اس جمہوریت پند جو کل تک اس جمہوریت پند جو کل تک اس جمہوریت پند جو کل تک اس جمہوریت بند جو کل تک اس جمہوریت کی بحالی کے لئے اسے اپنے سربر بھانے

اس میای کھیل سے تو راقم کو بھی دلچپی نہیں رہی 'کین ہے درست ہے کہ صدر مرحوم معروف جمہوری طریقوں سے بر سراقدار نہیں آئے تھے' بلکہ ان کا ہر سراقدار آنا اس تحریک کا منطق بتیجہ تھا جو سیاست دان حضرات نے بھٹو صاحب مرحوم کو آ آرنے کے لئے چلائی تھی۔ لیکن جتنی "جموری عکومتوں" کا اب تک ہم نے تجربہ کیاہے' صدر مرحوم کی عکومت کا دور بحیثیت مجموعی ان سے زیادہ شریفانہ دور تھا جس میں سیاس کا لغین کے ساتھ اس طرح کا تشدد روا نہیں رکھاگیا جو پچیلی حکومتوں بیں عام تھا۔ حکومت اور اس کے اقدامات پر کھلے عام تقید 'بلکہ تنقیص تک 'ہوتی رہی ، تمر محض اس کی بنا پر سمی کو اپنے انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا، بلکہ سیاس حریفوں کے لئے بھی کوئی ٹھیل لفظ بھی صدر مرحوم کی طرف سے کم اذکم مجھے یاونسی۔

ان کے مخالفین نے ان کے طلاف عیب جوئی کا کوئی دقیقہ نسیں چھوڑا الیکن آج تک کوئی مخف سے الزام عائد نہیں کرسکا کہ انہوں نے اقرباء پروری یا ذاتی زراندوزی کے لئے منصب صدارت کو استعلال کیا۔ ان کے بیٹوں کے نام تک قوم کو ان کی شمادت کے بعد معلوم ہوئے ان کے بعائی آخروم تک عام دکان میں ملازمت کرتے رہے۔

تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے' ایک سنر کے دوران جہاز میں سمنع کے ایک ڈائر کشر میرے ہم سنر ہو گئے ہم تھگو کے دوران دوا بی کچھ مشکلات بیان کرنے لگے کہ ہم اگر اونچ سرکاری افسران یا ارکان پارلینٹ کا سامان بھی کھول کرچیک کرلیں تو ہماری شامت آجاتی ہے' طالا نکد صدر ممکلت کے سوا ہمیں تا ٹوٹا ہر شخص کے سامان کی چیکنگ کا اختیار حاصل ہے۔ البتہ ملک میں ایک شخص ہے جو غیر ملکی سنرے والبی پر اپنے سامان کی چابیاں سمنم آفسر کے حوالے کرئیکا حوصلہ رکھتا ہے' اور وہ ہے صدر ضیاء الحق۔ وہ چیکنگ ہے سنٹنی ہونے کے باوجود کر دیتا ہے کہ اگر کوئی سامان ڈیوٹی کے لاگن ہو تو میرے اے ڈی می سے دوسل کرلینا اور ایک مرتبہ اس نے اینچ ہم سنروں کے سامان کی چیکنگ کی بھی ہدایت کردی سے تھی تو اس روز تقریباً دس بارہ عدد ایسے تھے جن کو کئی حکمین شاہیم کرنے ہے انکار

مرحوم نے آگر چہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو اور معخفی طور پر ملا قات کے ایسے مواقع فراہم کر رکھے تنے جو طویل رسمی طریق کار سے مبزا تنے اکنی میں نے ان کو شدید دیئی ضرورت کے سوا بھی استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ ان سے معخفی ملا قاتیں بہت زیادہ نہیں ہوئمی 'ان کے ساتھ جو طالات و واقعات گزرے 'ان سب کی تفسیل اور ان پر تبعرہ اس وقت مقصود نہیں 'اس وقت اجمالی طور پر ان کے محاس اور اپنے ان جذبات کا اظہار مقصود تھا جو ان کی زندگی میں بھی ذکر کرنے کا موقع نہیں ملا۔

ان سے میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب انہوں نے شریعت آرؤی نینس کے

سلسے ہیں مشورے کے لئے اسلام آباد آنے کی دعوت دی اس موقع پر دو دن تقریباً پورے
کے پورے ان کے ساتھ آرڈی نیش کے مختلف پہلوؤں پر مختلو میں گزرے۔ اگر چہ بے
شار اندردنی اور بیرونی مسائل کی وجہ ہے ان پر اس زمانے میں کام کا بہت دباؤ تھا، لیکن وہ
حسب معمول صح نوسے شام تک پوری کیموئی کے ساتھ شریعت آرڈی نینس پر بحث میں
مصوف رہے۔ بحث کی شخیل کے بعد وہ سرے حضرات آرڈی نینس کی تبییض کے انتظار
میں ایک دن مزید رک کین میں بعض مصوفیات کی بنا پر دو روز بعد صدر صاحب سے
میں ایک دن مزید رک کین میں بعض مصوفیات کی بنا پر دو روز بعد صدر صاحب سے
اجازت لے کرچلا آبا۔ چلتے وقت حسب معمول وہ دروازے تک پہنچانے کے لئے آئے ،
شریعت آرڈی نینس کے بعد بعض دو سرے امور کے لئے بھی مختصر مشورہ کیا اور فرمایا کہ
میں ان معالمات کو بھی آخری شکل دینا چاہتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو پھر زحمت دینا
علیموں گا۔ میں نے بای بھرئی کین کے معلوم تھا کہ یہ ان کے ساتھ آخری لما قات ہے اور
اب اسلام آباد آنے کی "وزعمت" وہ کی اور عنوان سے دینے والے ہیں۔

سار محرم راائست کو مغرب کے بعد میں گھر آیا تو میرے جیتیج مولوی زیرا شرف سلمہ
نے بتایا کہ "ناظم آباد ہے ایک خاتون کا فون آیا تھا' وہ روتی ہوئی یہ خروے رہی تھیں کہ
صدر ضاء الحق صاحب ممی طیارے کے حادثے میں شہید ہوگئے ہیں۔" دل پر ایک دھکا سا
لگا' لیکن اس مشم کی خبریں پہلے بھی کئی مرتبہ اُڑ پھی تھیں' خبرکا ذریعہ بھی پچھ مصدقہ نہ تھا' میں
نے دل ہی دل میں خبر کی تردید کی کوشش کی' محرز بیر میاں نے کہا "میں نے جنگ کے وفتر میں
فون کیا تھا' انہوں نے بتالیا کہ ہمارے پاس بھی اس قشم کی اطلاعات آئی ہیں' محرہم ابھی
تصدیق کررہے ہیں''۔ پانچ دس منٹ بعد ریڈیو کی خبریں ہونے والی تھیں' سٹھ بجے ریڈیو
کھولا تو پہلی ہی خبرول چیرتی چلی تی ۔ یا دائلہ و انا المید راجعون۔

گیارہ سال کے دوران مرحوم کی دعوت پریا ان کے چھٹرے ہوئے کاموں کے سلسلے میں شاید سینکلوں بار اسلام آباد جانا آنا ہوا 'گئن الا محرم ۱۰ اگت کی ہیج اسلام آباد کا سفر پچھ جیب و غریب کیفیات کا حامل تھا۔ جہاز میں اور بھی بہت سے لوگ شہید مرحوم کے جنازے میں شرکت کے لئے جارہے تھے 'میں برادر محرّم حضرت مولانا محد رفیع عثانی صاحب مظلم میں شرکت کے ہمراہ تھا' لیکن راستہ بحرا کیک سوگوار سکوت طاری رہا۔ اسلام آباد انزے تو وہاں بھی ماحول انسانی اداس تھا۔

ہم نے پہلے صدر مرحوم کے اہل خانہ کی تعزیت کے لئے ان کے گھر جانا چاہا اکین وہاں ایک عجیب عالم نظر آیا۔ مکان کے ایک وروا زے پر غریب اور پہنے پرانے کپڑوں ہیں ملیوس خوا تین کا ایک انبوہ جمع قبزا اور اس میں مسلسل اضافہ ہورہا تھا ، و سرے دروا زے پر مردوں کا یمی عالم تھا اور آنے جانے والوں کی قطار گئی ہوئی تھی معلوم ہوا کہ میت ابھی ابھی گھر پہنی ہے اس لئے اندازہ ہوا کہ اندر گھر بلو ماحل ہوگا ، ہم نے اس موقع پر اندر جانا مناسب نہ سمجھا اور قیامگاہ پر آگے ، لیکن راستہ بھر لوگوں کے تعلیم کے تعلیم کھڑے دیکھے جو شاید اس انتظار میں کھڑے تھے کہ میت یمال ہے گزرے گی۔

نماز جنازہ لیمل مجدیں ہونی تھی' خیال یہ تھا کہ بچوم خاصا ہوگا'اس لئے ہم کانی پہلے رادلپنڈی سے روانہ ہوئے اور ائیرپورٹ کی طرف سے اسلام آباد جانے والی سڑک پر پنجے' ابھی مری روڈ تک چینے سے پہلے آوھا راستہ باتی تھاکہ سرک پر دونوں طرف بدل طلخ والوں کا کیک نہ ختم ہونے والا جوم نظر آیا ایمال سے فیعل محید آٹھ نومیل ہے کم نمیں ہوگی لیکن ' یہ لوگ چچی ہوئی دھوپ کی پروا کئے بغیر پیدل لیکے ہوئے جارے تھے۔ مری روڈ عبور کرنے کے بعد اس تعداد میں بہت اضافیہ ہوگیا۔اور زیرو یوائنٹ تک میٹنچتے ہینچتے گاڑی کا چلنا مشکل ہوگیا۔ یہاں سے چھتوں تک لدی ہوئی بسیں اور و مینس بھی ان گنت تعداد میں نظر آنے لگیں۔ اور ابھی فیمل مجدود ڈھائی میل دور تھی کہ عام ٹریفک نے لوگوں کو وہیں ا آرنا شروع کردیا اور سرک بر چلنے کی جگدند ری عماری گاڑی ریک ریک کر آگے سرکتی ربی اس سک کہ جب ہم فیعل معجد کے مین روڈ پر مینے تو سڑک بالکل بلاک تھی اور چارول طرف حد نظر تک انسانی سرول کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ جس کی انتہا نظر نہیں آتی تھی۔ فیمل معجد میں عمارت کے اندرا یک لاکھ نمازیوں کی مخبائش ہے' اور اس سے ملحق سبزہ زا روں میں چار لاکھ انسان نماز پڑھ سکتے ہیں اور فیصل محید انسانوں کے اس سمند ر میں ایک چھوٹی می ممارت محسوس ہوتی تھی' لنذا حاضرین کا اندازہ دس سے بندرہ لاکھ تک کا تھا۔ بیہ بات بھی واضح اور بدیمی تھی کہ ان لا کھوں افراد کو کوئی زمیندا ر' کوئی صنعت کاری<u>ا</u> کوئی حاکم زبردسی یمال نمیں لایا۔ حکومت کی طرف سے جنازے میں شرکت کے لئے کوئی خصوصی انتظام نسی تھا۔ فیصل مجد جیسی دور دراز جگہ تک لوگوں کو پہنچانے کے لئے ا تظامات بالکل ناکانی تھے'اگر چہ اس روز بس مالکان نے بسیس کرا یہ کے بغیر چلا کمی' اور ان

کالوئی الیا حصہ جمال پاؤں رکھنے کی جگہ ہو' خالی نمیں رہا' لیکن سے تمام بھیں مل کر ہمی مجمع کو خط کو خط کو خط ک خطل کرنے کے لئے تاکافی تھیں' اور ہزاروں افراد پہتی ہوئی دھوپ میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ میل سے پیدل چل کر فیصل مجد پنچ' جن میں بوڑھے' کزور اور معذورا فراد بھی شامل منے۔

انسانوں کا بید انبوہ جس کی نظیر میدان عرفات یا کراچی میں امام کعبد کی نماز جعد کے علاوہ ججھے کبھی یا د نہیں اس ایک فخض کو الوداع کہنے آیا تھا جس کی اپنی کوئی جماعت نہیں تھی 'اور جس کے بارے میں کما جا ٹا تھا کہ عوام اس کے ساتھ نہیں ہیں ' بیہ سب لوگ کمی ایک لڑی میں پروئے ہوئے نہیں تھے 'گران کا لقم و ضبط قائل دید تھا۔ خاموش' پرسکون اور سوگوار کوئی شور نہیں' کوئی جھڑا نہیں' کوئی و ھکا کیل نہیں' بال ب شار لوگوں نے شہید مرحوم کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے اظہار کے لئے بنرانخار کے تھے' جن میں ہے اکثر باتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ ان بینروں پر برے پر اثر جملے تحریر تھے اور ایک بینر پر قرایک شعر بین سراس سوگوار فضاکا افتادہ تھینچ کررکھ ویا تھا' اس پر لکھا تھا کہ۔

#### پچھڑا کچھ اس اوا سے کہ رت بی بدل گئ اک مخص سارے شر کو وران کرگیا

ہم نے ہجوم کی دجہ سے نماز جنازہ سڑک پر کھڑے ہوکرادا کی منماز کے بعد تدفین کے وقت کی طرح قبرے قریب بیٹنے اور مٹی دینے کا موقع ملا۔ جس سے ملو اوہ آہ بلب تھا، بعض ایسے حضرات جو زندگی میں مرحوم کو ہرا جملا کما کرتے تھے 'انہیں بچوں کی طرح روتے دیکھا' بہت سے علماء محافیوں اور اہل گھڑے ملاقات ہوئی 'ان سب کو ہاتھ ملتے ہوئے پایا۔ ایک معروف عالم اور سیاسی رہنما کے الفاظ ہیہ تھے کہ :"اس قوم نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی 'اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اس نعمت کی لائق نہیں ہو'اس لئے وہ واپس لے لی۔ اما ملت ورانا المید داجعوں۔

الله تعالی نے مرحوم کو شمادت کی لعت سے سرفراز فرمایا۔ اگریہ حادثہ کسی تخریب کاری کا نتیجہ تھا جیسے کہ ظاہر یمی ہے ' تو یہ پہلے درج کی شمادت ہے 'جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں شادت کے احکام جاری ہوتے ہیں 'ورند اخمدی احکام کے لحاظ سے تو شادت میں کوئی شبہ بن خمیں سہد عطا کوئی شبہ بن خمیں سہد عطا فرائے۔ بہاندگان کو مبرجیل کی قوفق بخشے 'اور ملک و لمت کوان کا تھ البدل عطا فرائے۔ تین ثم آمین۔

مدر مرحوم کی شمادت پر ملک کی تاریخ کا ایک دور ختم ہوگیا۔ اب ملک اور اس کے عوام کے لئے سب ے برا چینج یہ ہے کہ مرحوم نے ملک میں نفاذ اسلام کی حرکت کو جس منزل تک بھی پنچایا تھا، قوم اس کے تحفظ و بقاء اور اس کو آھے برسانے نے کیا کرتی ہے؟ مغربی جسورے کے رائے سے نفاذ اسلام کی جد دجمد کرنے والوں کے خیال میں صدر مرحوم نفاذ اسلام کی راہ کا ایک کا ناتے ہے 'آج ہے کا ناکا کل گیا' اب ان کے لئے میدان صاف ہے' جن لوگوں کے خیال میں مرحوم نفاذ شربیت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے' اب یہ رکاوٹ دور ہوگی اب ان تمام حضرات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ محل کا دور ہوگی اب ان تمام حضرات پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ زیادہ محل کا نیادہ پائد ار طریقے سے ملک میں شربیت نافذ کریں' اور کردا کیں۔

اب تک سیای جماعتوں کی جدوجہد کا ایک ہی مرکزی نقطہ تھا 'اوروہ تھا"مدر ضیاء کو ہٹا" اللہ نے خود ہی انہیں اس طرح ہٹاویا کہ کمی جماعت کو ان کے بٹنے کا کریڈٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ بسرحال! اب انہیں کوئی مثبت پروگرام پیش کرکے دکھانا ہوگا کہ ان کی جوانیوں کا میدان مرف نفی بن نئی نہیں ہے۔

ای طرح دولوگ جو صدر مرح م کے بارے میں یہ سیجے تنے کہ دائی اُس کا مشن نفاذ اسلام ہے 'اورای وجہ سے ان ہے مجت رکھتے تنے 'اب ان کا بھی ہی فریضہ ہے کہ وہ اس مشن کی مخیل اور اس کو آگے برحانے کی فکر کریں 'اور اس چد وجمد کے لئے کوئی دقیقہ فرو مرزاشت نہ کریں۔ اس طرح دونوں قتم کے لوگوں پر اس وقت بہت بھاری ذمہ واری عائد مورق ہے جس ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے بغیر عمد و بر آ ہونا ممکن نہیں۔

ول سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آریخ کے اس نازک موٹر پر اس قرم کی دھیری در مہنمائی فرمائے' اور اسے وہ کام کرنے کی توقیق عطا فرمائے جو اس کی رضائے مطابق ہو اور جس کی ملک ولمت کو ضرورت ہے۔

موت و حیات اور سانحات و حوادث اس دنیا کے لوا زم میں سے ہیں کوئی محض بیشہ

دنیا میں نہیں رہ سکا۔ اگر قوم اپنی نارخ اور پیش آنے والے واقعات سے سبق لیکرا پنے
لئے صحح راہ عمل ملے کر عتی ہو تو اس قتم کے حوادث اے ڈاکھانے کے بجائے اس کے لئے
ممیز کا کام کرتے ہیں' اور وہ ان کے ذریعے اپنی عدو جمد کے کچھ اور ذیئے ملے کرلتی ہے'
لیکن اگر خدا نخواستہ واقعات ہے صحیح سبق لینے کی بصیرت یا حوصلہ نہ ہو تو یہ مستقبل کے
لئے شدید خطرے کی تھنی ہے' جس کا انجام ہوا ہولناک ہے۔ اللہ تعالی اس ہولناک انجام
ہے مسلمانوں کی حظاظت فرائے آئین ثم آئین۔

البلاغ جلد ٢٣ شاره ٢



#### حضرت مولانا محمراوريس صاحب مير تثفي أثم

مورخه ۲۲ جمادی الثانیه ۴۰ ساره کو استاد محترم حضرت مولانا محمداد رئیس صادب میرخی رحمته الله علیه 'صدر وفاق المدارس العربیه پاکستان بھی ہمیں داغ مغارقت دیکر اپنے مالک حقیق سے جالطے ، انا دیشاہ و انا المبیاء واسعون ۔

حضرت مولانا رحمت الله عليه اپنج مخلصاند دخی جذب ب پناہ قوت عمل وین کیلئے انتقاب جدوجہد اور گوناگوں دخی علی خدمات کے لحاظ ہے ان شخصیات جس سے سے جو جو کمی بھی قوم کیلئے یاعث فخرہو علی جب آپ نے دار العلوم دیوبند جس سٹاہیرعلاء دیوبند سے تعلیم بھی قوم کیلئے یاعث فخرہو علی ہے۔ آپ نے دار العلوم دیوبند جس سٹاہیرعلاء دیوبند سے تعلیم حاصل کی علوم موقوبہ جس پخت استعداد کے حامل سے کین ابتداء جس انہوں نے کی دبئی حدرسہ کو اپنا مرکز فیض قرار دینے کے بجائے السنہ شرقیہ کے سرکاری احتمانات کی تیاری کے لئے ایک ادارہ قائم کیا جو ''اوارہ شرقیہ کے سرکاری احتمان کی تیاری کے السنہ شرقیہ کی قدریس کا ممتاز اوارہ شرقیہ 'کے عام سے شاید ہزارہا لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور عابی ادرو و فاری کی معیاری تعلیم حاصل کی۔ یکن کچھ عرصہ کے بعد مولانا کے جذبہ فیض رسانی کو سے ذارجہ ناکانی معلوم ہوا 'اور مولانا اس نتیج پر پنچ کے دین کی ٹھوس خدمت کیلئے کی دبئی حدرسہ بی جس رہ کر روا تی طریقے سے علوم اسلامیہ کی درس و تدریس ضروری ہے۔ چنانچہ مولانا نے بوی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بوی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بوی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بوی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیٹ کر مولانا نے بوی جانی اور مالی قربانیوں کے ساتھ رفتہ ادارہ شرقیہ کے کاموں کو سمیث کر مولانا نے دوری جانی اور می تقربان کے خوالوں کو سمیث کر سے شروع کی دوران کو دران کو کو کھوں کو سے شروع کی دیا کہ کاموں کو سمیث کر دیا تھا کہ کی دیا کی دوران کی دوران کو کھوں کو سمیٹ کر دوران کی کھوں کو کھوں کو سمیٹ کر دیا کو کھوں کو سمیٹ کر دوران کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو سمیٹ کر دوران کو کھوں کو ک

یہ وہ دقت تھا' جب ۷۷ ساتھ (۱۹۵۷ء) میں دارالعلوم ناتک واڑہ کی قدیم عمارت سے حالیہ جدید عمارت میں نتعل ہوا تھا' اس وقت وارالعلوم کے آس پاس نہ کورگل کی آبادی تھی' نہ اس کا کوئی تفوّر' دارالعلوم کی زمین جنگلی جھاڑیوں اور رقبیلے ٹیلوں کے درمیان دو پختہ اور ایک ذریعے ٹیلوں کے درمیان دو پختہ اور ایک ذریعے ٹیرعارت پر مشتل تھی۔ قریب میں ایک قدیم شرائی کو ٹھ کے سواکوئی آبادی نہ تھی۔ نہ بکل تھی' نہ بانی' نہ ٹیلیفون اور شعرے رابطہ کیلئے اس بھی ایک میل کے فاصلے کے لمارہ شرقیہ کی

ذمه داریوں کو یک لخت چھو ڈنا ممکن نہیں تھا'اور اس لئے وہ دارانطوم میں مستقل قیام بھی نہیں فراسکتے تھے' چنانچہ انہوں نے دارانعلوم میں قدریس کیلئے روزانہ آروزفت کا سلسلہ شروع کیا۔ شہرے روزانہ دو بسیں بدل کرلانڈھی پنچنااور وہاں ہے ایک ڈیڑھ ممیل کا فاصلہ اس طرح پیدل طے کرنا کہ ساتھ کتا ہی ہجی ہوتی، 'اور چو نکد مولانا چاہے اور پان کا سامان بھی صرف عادی 'بلکہ بلانوش تھے'اس لئے ساتھ چاہے کا تھرہاس بھی ہوتا'اور وہاں جا کراوارہ شرقیہ اور پھر کی گھٹے جم کرورس ویٹا اور بعد میں اس طرح شروا پس جانا'اور وہاں جا کراوارہ شرقیہ کی ذمہ داریاں بھانا روز مرہ کا معمول تھا' جے دکھے کر جم نوجوانوں کو بھی پیشنہ آتا تھا'اور سے معمول ایک دودن یا چند ماہ نہیں 'مسلسل چارسال تک جاری رہا'اوراس ساری مشقت کے معمول ایک دودن یا چند ماہ نہیں' مسلسل چارسال تک جاری رہا'اوراس ساری مشقت کے صلے میں مولانا نے کوئی مالی معاوضہ لینا گوارہ نہیں فرمایا۔

برادر محترم جناب مولانا محرر رفع عنافی صاحب اور احترکوید شرف حاصل ہے کہ اس خانہ میں ہم نے دیوان مماسہ حضرت مولانا سے پڑھا۔ مولانا بڑے لطیف ادبی خال کے حال سے اور واقعہ بیہ ہے کہ ان کے دیوان مماسہ کے درس کی حلاوت ۴۳ سال محرّر جانے کے بعد بھی قلب وزہن میں اس طرح تازہ ہے اور دیوان مماسہ کے اشعار ان کے مخصوص انداز و آجائے اور آواز کی اس محن کرج کے ساتھ آج بھی کانوں میں کو نجے ہیں اور بست سے اشعار کی تشریحات اور اس کے ذیل میں بتا ہے ہوئے افادات اس طرح یاد ہیں 'جیسے کل ہی ان سے مدورس لیا ہو۔ ورس کی بیہ آ ثیر بست کم اساتذہ کے جھے میں آتی ہے کہ طالب علم کو سالما سال گزرنے پر بھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہاتی ہی نہیں 'استاد کا لب ولہے بھی مستخفر رہ

مولاناً اپنے جماسہ کے درس میں الفاظ کی لغوی تحقیق اور نحوی ترکیب کے علاوہ شعر کے مختلف ممکن معانی پر بزی تفصیل سے روشنی ڈالتے اور اس کے ذیل میں عربوں کی معاشرت' ان کی تاریخ' ان کے عادات و نفسیات' اور بالخصوص جابلی اور اسلامی عمد کے درمیان پیدا ہونے والے فرق کی ایسی وضاحت فراتے کہ طلبہ کے سامنے عرب کی خانہ بدوش اور قبا کلی زندگی کا نعشہ تھنج جا تا۔ جابلیت کی شاعری میں مشاہرہ کی جو قوت اور ذہنوں کی نفسیاتی کی نفسیاتی کے خود بھی لطف لیتے' اور پڑھنے کی نفسیاتی کیفسیاتی کے جاسے کے جاتم احد بروہ میں مشاہرہ کی جو تا ہے۔ جابلیت کی شاعری میں مشاہرہ کی جو قوت اور پڑھنے کی نفسیاتی کے جانبی اور پڑھنے اور پڑھنے دور کی اس لطف میں حصد دار بناتے' چنانچہ اس وقت سے حماسہ کے جھٹر اشعار جو مولانا

سے پڑھے تھے 'کسی کوشش کے بغیرا ذہریاد ہو گئے تھے 'اور آج بھی جب بھی وہ اشعار پڑھتا ہوں تومولانا کی تصویر آنکھوں میں بھر جاتی ہے۔

مولاناً برے بلند آواز بزرگ تھے 'وارالعلوم کی درس گاہوں اور وارالا قامہ کے درمیان کافی وسیع وعریض میدان طاکل ہے 'اور اس وقت اس میدان میں میلوں اور جھاڑیوں کی بھی کثرت تھی' لیکن ہم وارالا قامہ میں بیٹے کر درسگاہ سے مولانا کی آواز سنا کرتے تھے'اوراس طرح مولانا کی تشریف آوری کی اطلاع ہوجاتی تھی۔

وارالعلوم كاس دورا فآدہ مقام كا اور اس به سروسامانی كے دور ميں روزانه شر ع آكر كئى مخفے پرهانا يقيقا مولانا كيلئے ايك شديد مجابدہ سے كم نه تھا، ليكن مولانا نے يہ مجابدہ كئى سال جارى ركھا۔ پھريالآ فر دهرت مولانا سيد مجر يوسف صاحب بنورى رحمته الله عليہ ك درسہ ميں جو اب جا معنه العلوم الاسلاميہ ' بنورى ٹاؤن كے نام سے معروف ہے ' قدريس شروع فرمادى ' وہاں پہنچ كرمولانا نے رفتہ رفتہ "ادارہ شرقيہ "ك مشخلہ كو بالكل ختم تى كرويا اور جمہ تن درسہ كے ہو كر رہ گئے۔ تدريس كے علاوہ مولانا انتظاى امور ميں بھى حضرت مولانا بنورى صاحب قدس الله سروك دست وباذو بنے رہے اور جب حضرت مولانا نے درسہ سے ماجنامہ " بينات" جارى كيا تو اس كے دريا اور طابلے ونا شركى حشيت سے مولاناتى كو ختى فرمايا۔

مولاناً کے ول میں یہ تڑپ عرصہ سے تھی کہ دینی مداری جو در حقیقت برصغیر میں اسلام کے قلعوں کی حقیب رکھتے ہیں' ان میں تعلیم کا لقم وضیط اور متحکم اور معیاری ہونا چاہئے اور اس معالمہ میں مختلف مداری کے درمیان جو تفاوت پایا جاتا ہے اس کو کم کرتا چاہئے۔ چانچہ جب اس غرض کیلئے وفاق المداری العرب کا قیام عمل میں آیا تو آگرچہ اس منظیم کے رسمی مناصب پر تو اس وفت کے مشاہیر علماء حضرت مولانا نیر محموصات رحمت اللہ علیہ وصفرت مولانا میں محمود علیہ وصفرت مولانا منتی محمود علیہ وصفرت مولانا منتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا امتی محمود صاحب رحمتہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کرتا ہوگہ کی بارہا کیا کہ عملی طور پر وفاق میں کرتا وحرتا ورحقیقت حضرت مولانا اور لیں صاحب بی نے بارہا کیا کہ عملی طور پر وفاق میں ابنی ایتداء میں وسائل کی قلت کا شکار وقان اور مولانا محرت کی تربیل تک کے تمام کام تن تنماا نجام وسیتہ تھے' اور راتوں کو جاگ جاگ کرتا

یہ کام نمٹاتے۔

آپ ہی نے جا معد العلوم الاسلامیہ میں تخصی فی الحدیث کا سلسلہ شروع کیا اور طلبہ سے مقالے تکھوانے اور ان کے مطالع وغیرہ کی گرانی کے فرائی نمایت عرق ریزی سے انجام دیئے۔ اس دوران جب مرحوم صدر پاکستان مجد ایوب، خان کے دور میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلام آباد اور اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب کی تجدد پیندانہ تحقیقات سامنے آئیں 'جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدول کو چھو رہی تھیں تو مولانا نے "حقیقات سامنے آئیں' جو در حقیقت تحریف دین کی سرحدول کو چھو رہی تھیں تو مولانا نے "بینات" میں اس کے خلاف بوے وقع علمی مقالے تحریر فرمائے۔ اور ڈاکٹر مصطفی سبامی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب " السنة ومکا نتھا فی المتشویع الاسلامی کا ترجہ فرمایا' جو "سنت کے بارے کا تشریعی مقام" کے نام سے شاکع ہوا' اور اس میں حدیث کی تشریعی حیثیت کے بارے میں سیکٹلوں افراد کے دیوں سے شبات کے کانے ڈکالے۔

حضرت مولانا کو حرثین شریقین کی حاضری کا والهانه ذوق بھی تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی قابل رشک توثیق بھی لمی، بیس پختیں سال نے ان کا رید معمول قضا نہیں ہوا کہ وہ رمضان کا عشرہ انجرہ حرثین شریفین میں گذا رتے 'اور پچر جج کیلئے دوبارہ تشریف لے جاشریاں کالازمہ زندگی بن گئی تھی۔

سالها سال نے ذیا بیلس کے مرض کے باد جودان کی قوت وہمت غیر معمولی تھی 'لیکن اب چند سال سے فیر معمولی تھی 'لیکن اب چند سال سے ضعف بے حد برند گیا تھا' چند قدم چلنا بھی وشوار ہو گیا تھا۔ اس کے باد جود پانچوں نمازوں میں صف اول کی حاضری آخر وقت تک جاری رہی 'اور درس کی پابندی بھی آخر دم تک اس طرح باتی رہی کہ ٹھیک وفات کے دن بھی تغییر جلالین کا درس دیا' اور آخری آیت جو طلبہ کو بڑھائی وہ تھی :

اِتَّ الْدَبْرَارَلَعِيْ نَعِيْمٍ.

"بينك نيك لوك (جنت كي) نعتول مين بونگـ"

بس میں وہ منزل تھی' جس کے حصول کیلئے عمر بھر کی تک ودو جاری تھی۔ اور اسی پر پنچ کر قدرت کی طرف سے ان کا کا روان حیات روک دیا گیا۔ بس اس کے چند ہی تھنٹوں بعد ان کی روح انشاء اللہ جنت کی نعمتوں کی طرف پروا ز کر گئی۔

جا معت العلوم الاسلامي كے ذمه دار حضرات نے بوا مناسب فيصله كيا كه مولانا كى تدفين دارالعلوم كور كى كے قبرستان ميں كى جائے۔ چنا نچه ٣٥ جمادى الثان يہ كى جائے۔ چنا نچه ٣٥ جمادى الثان يك خش مبارك دارالعلوم كپنجى 'اور اس خاك ميں دفن ہو گئى جمال سے انہوں نے اپنی دبنی مدارس كى زندگى كے سفر كا تفازكيا تھا۔

اللّهمّر اكرم نزلـه ووسع مدخله ، وابدله داراخيرامن داره واهلاخيرامن اهله ، ونقّه من الحظاياكما بنفي النّوب الابيض من الدنّس.

البلاغ جلد ۲۳ ثماره ۷



### ته! حضرت مولانا عبدالحق صاحب قدس سره

ابھی شہید مرحوم جزل ضیاء الحق صاحب کا حادثہ وفات بازہ تھا' اور ان کے بارے میں تفصیلی بارات کھے کرفارغ ہوا تھا' اوروہ زیر کتابت تھے کہ ایک اور جا نکاہ حادثے کی خبر نے ہلکان کردیا۔ شخ الحدیث معزت مولانا عبدالحق صاحب قدس سرہ (بانی و مهتم وار العلوم تھانیہ اکو ڑہ خٹک ) اس ملک کی ان گرانقدر شخصیتوں میں سے تھے جن کے تصور سے اس ظلمت بھرے دور میں دل کو دھارس اور قلب کو تقویت محسوس ہوتی تھی' اور جن کے خیال سے اسے عمد کے افلاس کا احساس کم ہوتا تھا۔ آج ہم اس دلاً ویز اور دلنواز شخصیت اور ان کی کرکات سے بھی محروم ہوگئے۔ انا الله و اللا لمیت دا جمون ۔

حفزت بیخ الحدیث صاحب قدس سمرہ کی ذات والاصفات یادگار سلف تھی 'علم و فضل اور طهارت و تقویٰ کے اوج کمال پر فائز ہونے کے باوجود وہ سادگی اور تواضع وا نئسار کا ایسا پیکر مجسم تھے کہ عجب و پندار کے اس دور میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ان کا پر تورچرہ دیکھ کراللہ یاد آ آ تھا'ان کی صحبت میں رہ کر قلب میں گدا زاور آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی'اور

محسوس ہو تا تھا کہ ہم سلف صالحین کے کمی بزدگ کی صبت سے فیض یاب ہیں۔

طبعی طور پر حضرت موصوف ؒ درس و تدریس اور علمی و تبلیغی مشاغل کے بزرگ تھے' سیاست اور اسٹیج کے نہیں۔ لیکن ایک درومند صاحب دل کی طرح ملک وطت کی بہود کی فکر اور پاکستان میں نفاذ شریعت کی لگن مجمی ان کی حیات طبیبہ کا جزولا نیفک بن گئی تھی۔ چنانچہ اس لگن کی بناپر انہوں نے اپنا گوشہ عزات جھوڑ کر ملک کے سیاسی معاملات میں بھی فقال حصہ لیا 'لیکن سے سب پچھ دین اور صرف دین کیلئے تھا۔

حضرت ایک طویل عرصے تک قومی اسمبلی کے رکن رہے۔ آپ آبکل کی اسخابی سیاست کے داؤں چھ سے کوسول دور سے اور دوٹ عاصل کرنے کیلئے جو ترکیبیں آج کی استخابی سیاست کیلئے لازمی حیثت رکھتی ہیں ان سے بھی آپ کا کوئی واسط نہ تھا۔ لیکن محض اپنے اظام ' للنیت اور علم و تقویٰ کی بنا پر آپ اپنے طقہ استخاب میں وہ مقبولیت

عامہ رکھتے تھے کہ بے در پے کئی انتخابات میں آپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے 'اور اپنے متنا بلہ بزے بزے سیاس پہلوانوں کو ذریر کیا۔ ایک مرتبہ تو صوبہ سرحد کا وزیراعلیٰ بھی آپ کے مقابل میں ناکام ہوا۔

اسمبلی میں آپ کی جدوجہد کا محور بھی صرف دین اور خالعت دین رہا آپ معاصر سیاست کے ان کاموں میں کبھی نہیں الجھے جو اپنی کوشش کے اس بنیادی نقطے سے آپ کو ہٹا سکیں میں بیشہ حق کی آواز بلندگی من کا ساتھ دیا ' آپ کو ہٹا سکیں 'من کے اس بندے نے اسمبلی میں بیشہ حق کی آواز بلندگی 'من کا ساتھ دیا ' اور محض سیاس بنیاد پر بنی ہوئی دھڑے بندیوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں ہونے دیا۔ اور کی کی وجہ تھی کہ آپ کی محضیت ان چندگی چنی شخصیتوں میں سے تھی جن کی محبولیت اور جن کا طقد اڑ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی تفریق ہے تا آشنا تھا۔

ملک میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پید ہوا جس کا تعلق دین ہے ہو عضرت مولاناً نے اسبلی میں اس سے متعلق خالص دین نقط نظرے اپنا موقف واضح کیا۔ حضرت نے اسبلی میں جو تقریریں فرمائیں 'یا جو تحرکمیں چیش کیں' ان میں سے کچھ کا ریکارڈ آپ کے فاضل صاجزادے جناب مولانا سیج الحق صاحب نے ایک کتاب میں مرتب فرما دیا ہے جو ''قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ ''کے نام سے شائع ہوئی ہے۔

جھڑت ' ہارے ملک میں مسلک علاء دیوبند کے علم برداروں میں سے تھے 'اور اپنے عقیدہ و عمل میں پورا رسوخ رکھتے تھے 'لین اس رسوخ اور تصلب کے بادجود آپ نے بھی اپنے آپ کو فرقہ واریت میں ملوث نمیں ہونے دیا۔ آپ نے ہراختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا وہ معتدل طریقہ اپنایا جو در حقیقت اکا بر علاء دیوبند کا بنیادی وصف ہے۔ اپنے مسلک ومشرب کو مضبوطی سے تھا سے کے ساتھ ماتھ دین کے بلند اور مشترک مقاصد کے لئے دو سرے مکاتب فکر سے اشتراک عمل بھی جاری رہا' اور کوئی مخالف صحفی بحق آپ یہ قبل سے خالف محفی بھی آباری رہا' اور کوئی مخالف محفی

اور یکی وجہ ہے کہ آپ کی ذات ملک کے تمام دئی حلقوں کی نظر میں اپنے اخلاص و تقویٰ کی بنا پر ایک محترم مقام رکھتی تھی' اور آپ کی مخصیت پر مختلف مکاتب فکر اور متحارب گروہ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حال ہی میں ''شریعت تل'' منظور کرانے کی جدوجہد کیلئے ملک بحرکے مختلف الخیال عناصر کا ہو ''متحدہ شریعت محاذ'' بنایا گیا' اس کا سربراہ آپ ہی کو چنا گیا۔ اب ملک کے علاء میں کوئی دو سری مخصیت الی نہیں نظر آتی جس پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس طرح بے کھنکے متنق ہو جا کیں۔

حضرت علمی میدان میں 'جو آپ کا اصل میدان تھا' دارالعلوم دیوبند کے اکابر کے علم وفضل کے امین تھے۔ آپ نے اکو وہ ذکت جیسے دور افقارہ تھے میں ''دارالعلوم حقانیہ ''کی بنیاد والی جو رفتہ رفتہ ملک کے متاز ترین دینی مدارس میں اعلیٰ مقام کا حال بنا۔ آپ نے اس دارالعلوم کو خون جگر بلا کر پروان پڑھایا' اور آخردت تک اس میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔ یمان تک کہ اسمبلی کی تھمبیر مصروفیات کے مین درمیان بھی تدریس حدیث کا سلسلہ بید مبارک مشغلہ مو قوف نہیں ہوا۔ آپ اکو وہ خنگ سے اسلام آباد تک کا طویل فاصلہ کار میں' بلکہ بہااو قات بسوں اور و گیٹوں میں جو کرکے اپنے دونوں فراکفن بحسن دخوبی نبھاتے میں' اور اس کام کیلئے بڑھائے کے دور میں جو مشتقی آپ نے اٹھائیں' وہ ہم جیسے جو انوں کے لئے جرب اگیز تھیں۔

آپ کا دورہ حدیث کا درس ملک کے ممتاز ترین دروس میں سے تھا جس میں ہرسال طلبہ کی تعداد سینکٹوں میں ہوا کر تھا گردوں کا سلسلہ چار وانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے' آپ کے درس ترندی کی تقریر کا ایک حصہ "حقائق السنن" کے نام سے شائع ہوا ہے' اس سے آپ کے درس کی عظمت' ہمہ گیری اور معیار تحقیق کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ خدا کرے کہ یہ تقریر کھل طور پر شمائع ہوجائے تو معلومات کا جش ہما فزانہ ثابت ہوگ۔

آپ آخر دقت تک اکو ڈو دخک کے ایک اند رونی محلے میں ایک نیم پختے مکان میں مقیم رہے 'اور اس کے مقان میں مقیم رہے 'اور اس کے مقصل ایک محید میں (جہاں ابتدا میں دارالعلوم حقانیہ کا آغاز ہوا تھا) جمعہ کا خطبہ دیتے رہے۔ آپ کا میہ خطبۂ جمعہ بھی انتہائی مفید اور مقبول تھا' اس کا خلاصہ ماہنامہ ''الحق''میں ہرمینے شائع ہو تارہا ہے۔

جہاد افغانستان شروع ہوا تو ملک کے تمام دینی مدارس میں ہے دار العلوم حقانیہ غالباً وہ پہلا مدرسہ تھا جس کے فضلاء نے حضرت مولاناً کے زیر ہدایت اس جہاد میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیا 'اور نمایاں کامیا بیاں حاصل کیں۔

را قم الحروف کے ساتھ حضرت مولاناً کا مشققانہ تعلق لفظ دبیان سے مادرا تھا۔ ان کی خدمت وصحبت میں پہنچ کر شفقت پدری کی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ پہلے کہل احقر کو ان کی زیارت کاموقع ۱۹۵۲ء میں لما۔ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرونے ملک میں اسلامی دستور کے لئے جدو جہد کرنے کی خاطر جمعیتہ علاء اسلام کو منظم کرنے کیلئے کرا چی سے پشاور تک کا طوفانی دورہ کیا' اس دورے میں آپ کے ساتھ حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی مشین خطیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی شریک تھے' براور محترم حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب یہ ظلم اور احتر بھی آپ کے ہمراہ رہے۔ اس موقع پر اکو ژہ خنگ میں قیام حضرت مولانا کم عدرت میں ہوا' وہیں کہا ر آپ کی زیارت ہوئی' اور پہلی ہی زیارت میں دل پر سے آب تو ان ہو ہیں کی فرشتے کی زیارت ہوئی' اور پہلی ہی زیارت میں دل پر سے آب تو آئی ہوا' محمد بھی اور اختر ہوئے' اندازدادا میں وہ نورانی چرو' اس دنیا کے دوں کی آلا تشوں سے دامن بھی آلودہ نہیں ہوا۔ یہ حسین اور منور چروای وقت سے دل پر نقش ہوگیا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے بارہا حضرت کی زیارت وصحبت کے مواقع نصیب فرہائے' اور ہرباریہ نقش پختہ ہو تا چلاگیا۔ حضرت کے لاکق وفاضل فرزند جناب مولانا سمیح الحق صاحب سے احترکے میں لکھف برادرانہ تعلق کی وجہ سے حضرت اس ناکارہ پر بھی ایسی ہی شفقت فرماتے جیسے اولاد پر ہوتی ہے'اور ان کے سائیہ شفقت میں پہنچ کردل کو ایک مجیب سکینت نصیب ہوتی تھی۔

علم وفعنل کے دریا جذب کرلینے کے باوجود اپنے آپ کو پچھ نہ سیھنے کی البیلی اوا ہمارے بزرگوں کا طمرہ امتیاز رہی ہے' اور یہ وصف حضرت مولاناً میں اس درجہ زیادہ تھا کہ بعض او قات حیرت ہوجاتی تھی' اور مخاطب شرم سے پانی پانی ہوجا آ تھا۔

غالبا ۱۹۷۲ء کی بات ہے ' بھٹو صاحب مرحوم کا دور حکومت تھا 'اور اسمیلی میں ۱۹۷۳ء والے دستور کا مسودہ ذیر بحث تھا۔ حضرت مولانا تو می اسمبلی کے رکن تھے 'میرے پاس برادر محترم مولانا سمج المحق صاحب کا خط آیا کہ حضرت مولانا شرق نقط نظرے مسودہ وستور کا جائزہ لینا چاہتے ہیں' کا کہ اس میں ترمیمات پیش کرسکیں۔ حضرت کا خیال ہے کہ اگر اس موقع پر تم بھی آجاؤ تو یہ کام مل جل کر کرلیا جائے۔ احقر کو یہ غلط فنی نمیں تھی کہ حضرت کو واتعتذ اس کام کے لئے میری ضرورت ہے' بلکہ زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ مولانا سمج المحق صاحب نے ' تقریب بسر ملاقات' پیدا کرنے کا ایک اطیف حیلہ ایجاد کیا ہے۔ کین حضرت'

کی شفقت ہے بہرہ ور ہونے اور ان کے کمی کار خیر میں برائے نام ہی سمی حصہ لگانے کو سعادت سمجھ کراحقر طلا گیا۔

میں جب اسلام آباد پہنچا تو اسمبلی کا اجلاس جاری تھا' برادر محترم مولانا سمیع الحق کے ہمراہ میں اسبلی کی گارروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت ہمراہ میں اسبلی کی گارروائی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت نے مجھ دیر بعد نیچے سے گیلری کی طرف نگاہ اٹھائی' اور مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ احتر کو بیٹھے دیکھا تو تھوڑی دیر کیلئے باہر نکل آئے' اور ہمیں بھی باہر آنے کا اشارہ فربایا۔ ہم باہر ہنچے تو حضرت نے گلے سے لگا لیا اور احتر کو' جوان کی اولاد اور شاگر دوں کے برابر آنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتا تھا' خطاب کرتے ہوئے بے ساختہ جو جملہ ارشاد فربایا' وہ یہ تھا کہ اسپنے بری شفقت فربائی۔ "

میں حضرت کے چرے کو دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ کیا الفاظ کس سے کمہ رہے ہیں؟ لیکن وہاں کمی تصنع یا تکلف کا نام ہی نہ تھا 'وہ ایسے انداز سے بات کررہے تھے جیسے میں نے ان کی خدمت میں حاضری دیکر ان کی کوئی ضرورت پوری کی ہے۔ اللہ اکبر! تواضع کا سے مقام خال خال ہی کمی کونصیب ہوتا ہے۔

الحمد للله' اس کے بعد بھی بارہا حضرت' کی خدمت میں، حاضری اور صحبت ہے بسرہ ور ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی اور بھیٹیہ" میں تواضع ملئہ ۔" کا نظارہ سامنے آیا۔

اب سالها سال علک میں جب بھی کی اجتائی دنی کام کاکوئی تصور کیا جا آتو سب
ہے پہلے نظر حضرت مولانا کی طرف جاتی تھی۔ عرصہ درازے حضرت علیل چلے آتے ہے۔
اور ضعف وعلالت کے باوجود اپنی غیر معمولی ہمت اور قوت ایمانی ہے کام کیرا پنے آپ کو مخرک اور فعال بنائے رکھتے تھے 'گین صحت کے انحطاط کودیکھتے ہوئے یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ یہ شمنما تا ہوا چراغ کی بھی وقت واغ مفارقت دے سکتا ہے۔ بالآخر یہ خطرہ اس ماہ حقیقت پکر سامنے آگیا۔ حضرت اس ونیا کے الجھیڑوں سے فراغت پاکرا پنے مالک حقیق ہے جا پکر سامنے آگیا۔ حضرت اس ونیا کے الجھیڑوں سے فراغت پاکرا پنے مالک حقیق ہے جا کے۔ انا لللہ والماليه واجعون ۔ الله بھتر اکرم نول ہے ووسع مد خدلہ واللہ له دارا خدیرا میں۔ داری وا ھالہ خیرا میں اصلہ ، اللّہ مقرلا تحدیدا اسون و کہ انساندہ خدیرا میں۔

حضرت مولاناً اپنی زندگی علم و عمل کے ہرمیدان میں قابل رشک طریقے ہے گذار گئے 'اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نئی زندگی راحت واطمینان کی زندگی ہوگی' کین ان جیسی شخصیات کے اٹھنے سے ہم پسماندگان کے لئے جو مہیب خلا پیدا ہو تا ہے' وہ بڑی مشکل سے پر ہو تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ ان کے تربیت یا فتکان بیشار ہیں' خاص طور پر ان کے فاضل فرزند اور براور محترم جناب مولانا سمج الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوص صحبت و تربیت سے سرفراز فرمایا ہے' وہ عالم شعور ہیں آنے کے بعد ان کی جدوجہد کے ہر مرسطے ہیں ان کے دست ویازو ہے رہے ہیں۔ انشاء اللہ وہ ان کی زندگی کے مشن کو جاری وساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی توفیق خاص سے نوازیں' اور ان کے کندھوں پر جو گراں بار ذمہ داریاں آگئی ہیں' ان سے اپنی رضائے کا ملہ کے مطابق عمدہ بر آ ہونے کی توفیق عطا فرائیں۔ آئی

حصرت کی نماز جنازہ میں شرکت کی خواہش تھی' لیکن اطلاع ایسے وقت ملی کہ میں سے سعادت عاصل نہیں کرسکا۔ لیکن جو حصرات اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے ان کا بیان ہے کہ کسی نماز جنازہ میں علاء کا اتنا بڑا اجتماع پہلے مجھی نہیں و یکھا گیا۔

الحمدللة 'وارالعلوم کے تمام اساتذہ وطلبہ نے اسباق کی تعطیل کرکے نمایت عقیدت ومحبت کے ساتھ حضرت کی روح پر فتوح پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ قار مین سے بھی ورخواست ہے کہ وہ حضرت کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کو خود اپنی سعادت سمجھ کرانجام دیں۔

> ہزہ نورستہ اس گھر کی تکہبانی کرے فضل حق تیری لحد ہر رحمت افشانی کرے

البزاج بدرجوهم وأورع

## مولانا محتمالك كاندهلوي صاحب

ماہ نومبرے احقر کو پے در پے کی طویل غیر مکلی سفر پیش آئے۔ میں کینڈامیں تھا کہ میرے پیچھے ملک کے متاز اور مشہور عالم دین حضرت مولانا محمہ الک صاحب کاندھلوی رحتہ اللہ علیہ کا حادثہ وفات بیش آیا جس کی اندوھناک اطلاع جھے پاکستان والیں پہنچ کر ملی۔ یہ خبر اتنی غیر متوقع اور ناگہانی تھی کہ شروع میں اس پر بھین نہیں آیا۔ مولاناً باشاء اللہ برے صحت مند 'چاق و چوبند اور ہشاش بشاش بزرگ سے 'عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لئے دور دور تصور نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے رخصت ہوجا کی زیادہ نہیں تھی اس لئے دور محمول تک جماب سے کہیں اور طے ہوچکا ہے ہمارے تصورات اور خواہشات کی پابند نہیں ہے۔ اس کا فیملہ وہ حاکم و حکیم ذات کرتی ہے جس کی مشیت ہمارے محدود دائرہ کی بند سے مادر اسے۔ معلوم ہوا کہ خبرا نتمائی المناک اور بری جیرت ناک ہونے کے باوجود دورست سے مادرا سے داخود دورست

حضرت مولانا محمد مالک کاند هلوی "رصغیر کے مابیہ نازعالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد اور این کے علم و فضل کے صحیح اور ان کے علم و فضل کے صحیح وارث استان کی مسلم و فضل کے صحیح وارث انتقال میں سب ہے پہلے اس وقت دیکھا جب (تقریبًا ۲۳ ساھ میں) وار العلوم ناتک واڑہ میں قدوری اور کافیے وغیرہ پڑھتا تھا۔ مولاناً اس وقت حضرت والدصاحب قدس سموی کی خواہش پر دار العلوم میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور غالبًا ابوداؤویا ترخی شریف کا درس ان کے سپر د تھا۔ احقر کو ان سے براہ راست استفادے کا موقع تو نہیں ملا لیکن درجے کے اعتبار سے بقیبًا وہ احقر کے اسا تذہ کے رہے کے تھے۔

وارالعلوم میں ان کا قیام مخضر مدت کے لئے رہا لیکن ان کی خوش اخلاقی مخش و منعی اور شفقت کا انداز بیشہ ول پر نقش رہا۔ اس کے بعد مولانا ٹیڈوالہ یار میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہال درس صدیث دیا۔ بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اور ایک طویل عرصہ تک وہال درس سرہ کا وصال ہوا تو جامعہ اشرفیہ لا ہو رہیں اپنے والد کی جگہ صبح بخاری کا درس آپ نے شروع فرمایا جو زندگی کے تمزی دور تک حاری رہا۔

آپ کا صحیح بخاری کا درس بوا مقبول ورس تھا۔ ہرسال تقریبًا ڈیڑھ سوطلبہ آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد اوریس صاحب کا ندھلوی قدس سرہ کی درس مدیث کی سند کو سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن حضرت مولانا آنے ٹھوس علمی نداق این والد ماجد ہے وراثت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا۔ چنانچہ آپ نے درس صدیث کے اس معیار کو بوی حد تک برقرار رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور اس کا بھیجہ تھا کہ درو مورد مدیث میں طلب کے رجوع وا تبال میں کوئی کی نہیں آئی۔

تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد "کی طرح مولانا کو تھنیف و آلیف کا بھی خاص زوق تھا آپ کی بہت می ٹھوس علمی تاہیں آپ کے صد تنہ جارہہ کے طور پر باتی ہیں۔ حضرت مولانا مجمداوریس صاحب کاند ھلوی تدس سروا پنی حیات ہیں تغییر معارف القرآن کی حکیل نمیں فرما سکے تھے 'مولانا ؒ نے ماشاء اللہ اس کی شکیل کا بیڑا اٹھایا اور تغییر میں اپنے والد ماجد کے رنگ کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش فرمائی۔

اس کے علاوہ مولانا کی کتابوں میں "مناهل القرآن" برے پائے کی کتاب ہے جسمیں علوم قرآن کے موضوع پر بری گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں اور شاید اردو میں علوم القرآن پر اتنی خشیم کتاب کوئی اور ضیں ہے اس کے علاوہ " تاریخ حرین" اور "ماصول تفییر" بھی آپ کی گراں قدر علمی یا دگار ہیں جوا پنے موضوع پر وقیع تصانیف کی حریث ہیں۔

الله تعالی نے تدریس و تعنیف کے ساتھ لمت کے اجماعی مسائل کا درواور ان کے ساتھ فاص شغف بھی عطافرہایا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی آپ نے قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپ صدر ضاء الحق صاحب شمید مرحوم کے دور میں مجلس شور کی اور چر اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن رکیون رہے۔ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد اور متعدد تعلیمی اداروں کی ذمہ دار مجانس اور نصاب کمیٹیوں کے بھی رکن رہے اور ان تمام حیثیتوں میں دین کی دعوت واشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔

آپ کے ذبن پر مت ہے اس بات کا تقاضا تھا کہ ویٹی مدارس کے نضلاء میں ایسے حضرات کی ایک کھی ہو اور اس مقدس فرینے حضرات کی ایک کھیپ تیار کی جائے جودعوت وارشاد کی مگن رکھتی ہو اور اس مقدس فرینے کی انجام وی کے لئے ان جمیاروں ہے لیس جو جو اس دور میں ایک واعی حق کے لئے ضروری ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے شانی ناظم آباد کراچی میں ایک مستقل ادارہ اپنی عمرکے آخری جھے میں قائم فرمایا۔ جس کا بنیادی مقصد فارغ التحصیل طلبہ کو دعوت وارشاد کی ترمیت دین اور اس سلسلے کی ضروری معلومات سے آراستہ کرنا تھا۔ افسوس ہے کہ ابھی یہ ادارہ اپنے ابتدائی مراحل ہی طے کررہا تھا کہ وہ مولانا کی مربر تی اور گرانی سے محروم ہوگیا۔

البلاغ جلد ٣٣ شاره ٧

#### حضرت مولانا اميرالزمان تشميري

تقریبًا پانچ ماہ ہونے کو ہیں کہ میرے انتائی شغیق اور محترم استاذ حضرت مولانا امیر الزمان صاحب شمیری رحمتہ اللہ علیہ اللہ کو ہیا رے ہوگئے۔ آزاد کشمیر کے علی اور دین طقوں کیلئے تو مولاناً کی ذات کی تعارف کی محتاج نہیں تھی 'پاکستان کے بھی اکثر دینی مدارس میں مولاناً اچھی طرح متعارف بھے 'اور اپنے خلصانہ دینی جذب اور مجاہدانہ خیالات کے کئے مشہور و معروف اللہ تقائی نے جمادئی سمیل اللہ کا جذبہ دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اور ای جذبہ بیتاب کا نتیجہ تھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد ۱۹۳۸ء کے جماد کشمیر میں به نفس نفس مثال رہے۔ اور جب اس کے بعد حیور آبادہ کن میں انڈیا کی طرف سے پولیس ایکش ہوا تو وہ ان ہزار ہا رضاکاروں میں شامل ہوگئے' جنوں نے نیتے' اور بے سروسامان ہونے کے باوجود انڈیا کے فیمکوں کی مزاحمت کی تھی۔ آزاد کشمیر کے ایک باشندے کا حیور آبادہ کن جا کراس جدوجہ دمیں شریک ہونا جماد کے گرم ہوش جذب کے موا اور کس چیز کا نتیجہ ہوسکانا

سقوط حیدر آباد کے بعد مولانا گرا پی تشریف کے آئے تنے 'اور میرے والد ماجد" کے شاگر دہونے کے ناتے تقریباً روزانہ ہی ان کا ہمارے یہاں آنا جانا رہتا تھا۔ میں اس وقت پچہ تھا' اور قرآن کریم کی تعلیم کے بعد فاری' عملی تعلیم کا مسئلہ ساننے تھا۔ لیکن اس وقت آرام کرا چی میں کوئی ایسا وارالعلوم نہیں تھا جہاں یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ ہم اس وقت آرام باغ کے قریب رہتے تھے' اور حضرت والد صاحب قدس سرونے مجد باب الاسلام میں ایک چھوٹے سے کمتب کی بنیاو رکھی تھی۔ جب مولانا امیر الزمان صاحب تضیری رحمت الله علیہ کرا چی تشریف کے آئے تو حضرت والد صاحب "نے وہاں ابتدائی فاری عربی کی تعلیم کا آغاز کی فرما ویا۔ مدرسہ امداد العلوم کے نام سے یہ چھوٹا سا مدرسہ باب الاسلام کے وضوفانے اور چھت پر کام کررہا تھا۔

ای زمانے میں احقرنے حضرت مولانا امیرالزمان صاحب تشمیری رحمتہ اللہ علیہ ہے

فاری کی بچھ کتابیں پڑھیں۔ مولانا مبتی بھی بڑے ولنظین انداز میں پڑھاتے 'اور ساتھ ساتھ جہاد تشمیراور حیدر آبادو کن کے واقعات بھی ساتے 'اوراس کا اثر تھا کہ بچپن کے اس عالم میں جہاد کا شوق ول میں بیدا ہو آ چلا گیا۔ اپنی شامت اعمال سے بھی کسی جہاد میں عملی حصہ لینے کی نوبت تو نہیں آئی 'کین پانچ وقت کی نمازوں میں بید وعا ضرور شامل ہوگئی کہ یا اللہ! جہاد کی زندگی اور شہادت کی موت عطافرا۔

ای زمانے (۱۹۵۳ء) میں ملک بھر میں قادیانیوں کے خلاف تحریک خم نبوت شروع ہوئی مولانا امیر الزمان تشریری صاحب کے مجاہدانہ جذب نے اس موقع پر بدرہ خلاش کرلیا 'اور مولانا 'کرا جی کی سطح پر اس تحریک کے روح روال بنے رہے۔ اس راہ میں چوٹیں کھائیں ' زخمی ہوئے اور بالآ خرجیل چلے مجھے۔ اور اس کے بعد ''فتنہ مرزائیت'' کے نام نے رقادیا نیت پر مفصل کتاب بھی تحریر فرمائی۔

حضرت والد صاحب تدس سرونے نائک وا ژه میں دارالعلوم کراچی کی یا قاعدہ بنیا در کھ دی تو جیل سے رہائی کے بعد مولاناً نے دارالعلوم میں تدریس کی خدمات انجام دیٹی شروع کردیں' اسی زمانے میں مختصرالقدوری کا ایک معتذب حصہ احتراور براور کرم حضرت مولانا مفتی محمد رفع عیانی صاحب مظلم العالی نے حضرت مولاناً ہی سے پڑھا۔

سیجھ عرصہ کے بعد مولانا امیرالزمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ اپنے وطن تشمیر چلے مکے اور وہاں مدرسہ قاسم العلوم کے نامال اور وہاں مدرسہ قاسم العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جو ماشاء اللہ آعال مرگرم عمل ہے۔ تشمیر جانے کے بعد بھی مولاناً ہرسال رمضان کراچی میں گذارتے اور اکثر قیام دارالعلوم ہی میں رہتا۔

کشیرے بھی خط وکتابت کا سلسلہ رہتا تھا'اور مولاناٌ ملک وملت سے متعلق مختلف دینی امور میں اپنے مشوروں سے نوازتے رہتے تھے۔ احقرکی کوئی تصنیف یا تحریر منظرعام پر آتی تواس کے بارے میں ہمت افزائی بھی فرماتے 'مشورے بھی دیتے'اور مختلف موضوعات پر لکھنے کی طرف متوجہ بھی فرماتے رہتے تھے۔

مولاناً اکابر علاء دیوبند کے عاشق تھے 'تحریک پاکستان کے سلسلے میں علاء کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا 'لیکن مولاناً' اس اختلاف رائے سے بے نیاز اپنے تمام بزرگوں کے ساتھ کیسال عقیدت ومحبت رکھتے 'ادر اگر کبھی کوئی شخص ان حضرات کے بارے میں کوئی ٹھیل جملہ کمیہ دیتا تو مولاناً کے جلال وعماب سے ان کی اس بے نوث اند رونی محبت کا اظہار ہو یا تھا جو اکا برعلاء دیوبند کیلیے ان کی رگ ویے میں سرایت کرگئی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا کو صبروشکر کی تصویر پنایا تھا'وہ اپنی مجاہدانہ زندگی کے دوران بہت سے بخت مصائب سے دوچار ہوئے' نقروفاقہ برداشت کیا' مشتیس جھیلیں' لیکن ان کے چرب پر بھیشہ ایک پر طمانیت تمہم جلوہ ریز دیکھا۔ ویٹی جدو جہد کے علاوہ مولانا کی گھر یلو زندگی ایک آزمائش سے کم نہ تھی۔ ان کے ایک صاجزا دے کو دودھ پننے ہی کی عمر میں کوئی بخاری لاحق ہوئی اور غالباً غلط علاج کے نیتج میں بنچ کی ذہنی نشودنما بند ہوگئ' بنچ کی جسمانی برعو تری بدستور جاری رہی' لیکن ذہنی طور پر دوسال ہی کا بچہ رہا' من بلوغ کو تینجنے کے بعد بحی اس کی تمام ترکات و سکنات ایک شیر خوار بنچ کی ماند تھیں۔ اپنے جگر گوشہ کی ہے ذہنی معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوبان روح تھی' لیکن انہوں نے جسم معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوبان روح تھی' لیکن انہوں نے جسم معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوبان روح تھی' لیکن انہوں نے جسم معذوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوبان روح تھی' لیکن انہوں نے جسم معزوری مولانا جیسے حساس باپ کے لئے ہروقت سوبان روح تھی' لیکن انہوں ہے۔

چند سال پہلے پچھ ظالموں نے فرقہ وارانہ منافرت کی باگ بحرکا کرا کے سمجہ بیں مولانا گر حملہ کیا اور اس طوفان بہ تمیزی بیں ایک لکڑی مولانا گی آگے بیں اس طرح لگی کہ آگے کی بینائی جاتی رہی۔ سمبیر اور راولپنڈی سے کیکر کراچی تک ہر مضہور ہپتال بیں اس کا علاج ہوا کئی بار آپیشن بھی ہوئے 'اور کئی کی مینے متواخر مولانا مپتال میں واغل رہے 'کین آگے کی وہ تکلیف نہ جاتی تھی' نہ گئے۔ بلکہ اس دوران اور متعدد پیچید گیاں پیدا ہوتی گئیں' ایک تعلیف پہلے سے تھی' باربار کے آپیشنوں نے کمزور بھی بہت کریا۔ بہاں تک کہ بالا خر دل کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس بچوم میں بھی انہیں کہ بالا خر دل کی تکلیف بھی شروع ہوگئی۔ لیکن امراض و آلام کے اس بچوم میں بھی انہیں محت کا مختصرہ کرکرنے کے بعد حسب معمول علی 'زنتی اور اجتاعی موضوعات پر بات شروع کردیتے' اور بننے والے کویہ احساس بھی نہونے دیئے کہ دہ کی شدید تکلیف کا شکار ہیں۔ محت کا مختصرہ کرکرنے کے بعد حسب معمول علی 'زنتی اور اجتاعی موضوعات پر بات شروع مول نا کے بھیج مولانا مجہ طیب صاحب کے مول نا تات ہوئی ' جمال دو لیز میں مولانا گئے مطبب صاحب کے محت کا مختلف کا شروع ہوئی علاج کی شاک میں معمول جرے پر تمہم کھیتا رہا' اور وہ مختلف دی موضوعات پر تنگیف کا ضاف کہ ہوگیا تھا' کین حسبہ معمول جرے پر تمہم کھیتا رہا' اور وہ مختلف دی موضوعات پر تنگی فرماتے رہے۔

میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر بیہ جانکاہ خبر ملی کے بالآخر مولا تا جہاد زندگی میں مرخمہ ہو کراپنے مالک کے حضور پہنچ گئے 'اور ع مرخمہ ہو کراپنے مالک کے حضور پہنچ گئے' اور ع

عمر بحرکی بے قراری کو قرار آہی گیا

انالله وانااليه واجعون-

مولاناً کا عاد نہ وفات مئی ۱۹۸۹ء میں پیش آیا 'لیکن مجھے اس کی اطلاع کافی عرمہ کے بعد ملی 'اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء اللہ انہوں نے تو دنیا کے اس جمنجصت سے نجات پاکرابدی سکینت کی منزل عاصل کرلی' لیکن اس دنیا میں اخلاص' جمد وعمل' ملت کے درد اور صبر واستقامت کے ایسے چیکر کم پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں ایٹے مقامات قرّب سے نوازیں' اپنی رضائے کا لمہ سے سرفراز فرما 'میں اور پسماندگان کو صبر جیل کی تو فیق بخشیں۔ آمین

البلاغ جلد ٢٣ ثماره ٣

# میرے مرحوم بھائی جناب محمد رضی عثانی صاحب ً

البلاغ کے پچھلے شارے میں میرے مرحوم بھائی جانب محمد رضی عثانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کی خبرشائع ہو چکی ہے۔ برادر مرحوم اس وقت ہم چار بھائیوں میں سب سے بڑے دالدین کی وفات کے بعد سب سے بڑا حادثہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالی نے بھائی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ اسے عرف عام میں قوت بازد کھا جاتا ہے 'اور اپنا بھائی ہر شخص کو بیا را ہو تا ہے 'لیکن برادر مرحوم کے ساتھ احقر کے تعلق کی فوعیت اس سے کمیں زیادہ تھی 'آئی زیادہ کہ اس کی پوری کیفیت کو بیان کرنے کیلئے جمعے کو حش کے باوجود موزوں الفاظ میسر نہیں آرے۔ چنانچہ ونیا سے ان کے چلے جانے کے بعد اس بھری پری دنیا میں جو میب خلا محسوس ہورہا ہے 'اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن اس بھری پری دنیا میں جو میب خلا محسوس ہورہا ہے 'اس کو کسی اور تعلق سے پر کرنا ممکن فلرنہیں آ ۔ انا اللہ و ادالالیہ راجعون

برادر مرحوم ہم سب بھا ئيول ميں سب سے زيادہ کم آميزاور شهرت طلبي کے مواقع سب سے زيادہ مرحوم ہم سب بھا ئيول ميں سب سے زيادہ کم آميزاور شهرت طلبي کے مواقع سب سے سب سے زيادہ دور واقع ہوئے تھے' اس لئے بظاہران کا حلقہ تعلقات ہمی دو سرے بھا ئيوں کے مقابلے نے انہيں الدی ہرولعزرزی سے نوازا تھا کہ جس مخص سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا' وہ ان سے مثاثر ہوئے بغیرنہ رہ سکا۔ ان کی وفات پر ملک اور ہیرون ملک سے تعزیق خطوط اور پینا ہا کہ جو سلسلہ اب تک جاری ہے' اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ ایک کم آمیزاور بظاہرالگ تعلگ ہتی نے کتنے بیشارول جیتے اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ ایک کم آمیزاور بظاہرالگ تعلگ ہتی نے کتنے بیشارول جیتے ہوئے تھے۔

جمائی صاحب مرحوم کی ولادت دیوبند میں ۱۳۵۰ ہدیں ہوئی۔ اس وقت ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرو دارالعلوم دیوبند میں تدریس اور افقاء کی خدمات انجام دیتے تھے۔ جس دن بھائی صاحب کی ولادت ہوئی اس روز حضرت والد صاحبؓ دارالعلوم میں سورہ مریم کی اس آیت کا درس دے رہے تھے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے (حضرت کی علیہ السلام) کیلئے اللہ تعالیٰ سے بیدعا فرمائی تھی کہ

#### واجعلهم بمضيا

"اور میرے پروروگار!اس بچے کو رمنی (پندیدہ) بنایے گا۔"

ای درس کے دوران حضرت والد صاحب کو اطلاع ملی کہ ان کو اللہ تعالی نے ایک بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ ای وقت حضرت والد صاحب نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان کا نام "محمد رضی" رکھیں گے، چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی صاحب قدس سرہ کے مشورے سے ان کا بی نام رکھا گیا۔ پھر حضرت والد صاحب نے ای آیت ہے ان کی آریخ ولادت نکال۔ چنانچہ ندکورہ آیت میں "بک" کے اضافے سے براور مرحوم کی آریخ ولادت نکال۔ چنانچہ ندکورہ آیت میں "بک" کے اضافے سے براور مرحوم کی آریخ ولادت نکال آتی ہے۔

بك ٢٢ واجعله رب رضيا ١٣٢٨=١٣٥٠

ہوش سنبھالنے کے بعد بھائی صاحب مرحوم نے ابتدائی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں حاصل ک۔ قرآن کریم اور ابتدائی اردو وینیات کے علاوہ فارسی اور ریاضی کی معیاری کتابیں وہیں رروصیں۔ اور اہمی تعلیم کا سلسلہ ناممل تھا کہ تحریک پاکستان نے زور پکڑا 'اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے پاکستان معرض وجود ہیں آیا 'اور حضرت والد صاحب قدس سرہ دیوبند ہے ججرت فرہا کر کرا جی تشریف لے آئے۔ یہاں اس قت دنی علوم کی تحصیل کا کوئی معیاری انظام نسيں تھا۔ حضرت والد صاحب قدس سرہ اپنی اجتاعی مصروفیات میں اس ورجہ مشغول تھے کہ نہ ان کے لئے خود پڑھانا ممکن تھا'اور نہ کوئی معاثی مشغلہ اختیار کرنا۔ ہم بھا کیوں میں اس وقت برادر مرحوم ہی ایسے تھے جو کوئی معاثی مشغلہ اختیار کر بچتے تھے۔خودان کا رحجان بھی تجارت کی طرف تھا۔ حضرت والد ماجد قدس سرونے ان سے فرمایا کہ معاثی ضرورت پوری کرنے کے لئے تجارتیں بہت می ہو عتی ہیں الیکن میں جاہتا ہوں کہ تم کتابوں کی اشاعت اور تجارت کا سلسلہ شروع کرو۔ اگرچہ اس زمانے میں کتاب کی تجارت کوئی قابل ذکر تجارت نہیں تھی'نہ اس ہے کوئی بہت زیادہ نفع کی توقع تھی' لیکن حضرت والد صاحبٌ نے بھائی صاحب میلئے اس تجارت کا انتخاب اس لئے کیا کہ اس طرح ایک طرف دی کتابوں اور اہل علم کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا'اور دو سری طرف دینی کتابوں کی نشرو اشاعت میں حصہ دار بننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ''دا رالاشاعت'' کے نام سے بھائی صاحبؓ نے ایک تجارتی کتب خانہ قائم کیاجو بحداللہ اردو بازار میں اب تک قائم ہے۔ بھائی صاحب ؒ اس کے بعد سے پورے احتقلال اوراحتقامت کے ساتھ اس اوارے میں مشغول رہے۔ معافی اعتبارے میں مشغول رہے۔ معافی اعتبارے میر آزا حالات سے بھی دوچار ہوۓ ' لیکن اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ برکت دی اور اس اوارے سے انہوں نے تین سوسے زائد دی کتابیں شائع کیں ' جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ان کیلئے صدقہ جاربہ طابب ہوگی۔

اگرچہ کتابوں کی نشرواشاعت اور تجارت کا یہ کام بنیادی اعتبارے ایک ذریعہ معاش
کے طور پر اختیار کیا گیا تھا' کیکن اس ذرایعہ معاش کے انتخاب میں دین اور علم دین سے تعلق
قائم رکھنا' اور دینی ' علمی اور تبلیغی کتب کی خدمت انجام دینا پیش نظر تھا۔ اس لئے بھائی
صاحب ؒ نے اپنی حد تک اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ حتی الامکان صرف صبح عقیدہ ومسلک
کی کتابیں اس ادارے سے شائع ہوں اور محض تجارتی فائدے کی خاطرایس کتابوں کی نشر
واشاعت میں حصہ دارنہ بنیں جو دین اعتبارے معنرہوں۔

دوسری طرف معاملات کی صفائی حضرت والدصاحب قدس سرہ کی تربیت کے اثر سے تعلق میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ ، مفغلہ تعالی ان کی تجارت ایک صاف ستھری تجارت تھی جس کا مقصد بھی نیک تھا اور طریق کار بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سچائی اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کے جو فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں 'انشاء اللہ وہ ان کوحاصل ہوئے ہوں گے۔

الله تعالی نے ان کی طبعیت میں نظم دضیط بھی دد بیت فرمایا تھا'اور مصارف خیر میں کشادہ دستی کے ساتھ حصہ لینے کا جذبہ بھی۔ ہر چیز کے مدات الگ الگ مقرر تھے'اور ہرمد سے اس کی آمدنی کے بقد را خراجات کا معمول تھا۔ محض ثیب ٹاپ اور نمائش و آرائش کیلئے فضول خرجی ہے کوسوں دور تھے۔ اس احتیاط اور نظم دضیط کی میہ برکت تھی کہ قلیل آمدنی کے زمانے میں بھی مصارف خیر کیلئے ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا' چنانچہ اخفاد تعالیٰ بہت سے مصارف خیر کیلئے ایک ستقل صدقہ جارہہ ہے۔

آج کے ڈگری زوہ دور میں جہاں انسان کی قابلیت کو کاغذی اساد کے پیانے سے تاپا جا آ ہے'ان کے پاس ڈگری تو کوئی نہ تھی'کیکن وسعت مطالعہ اور ہزرگوں کی صحبت کے بیتیج میں ان کی حقیقی قابلیت اجھے اجھے ڈگری یا فتہ لوگوں سے کمیں زیادہ تھی۔ اردو اور فاری ادب پر ان کا عبور قابل رشک تھا' دینی اور علمی معلومات نمایت وسیع تھیں' اور کسی بھی علمی مجلس میں کوئی مخص میہ اندازہ نہیں کرسکتا تھا کہ ان کے پاس کوئی معروف ڈگری نہیں ہے۔

اللہ تعالی نے عبادت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا' رمضان کی تمام را تیں جاگ کر عبادت میں گزارتے 'عام دنوں میں بھی بکٹرت تھد کی توثیق ہوتی۔ حضرت والد صاحب ؓ کے ساتھ جج اور عرب کے سفر کرنے کے بعد حرمین شریفین کی حاضری کا ایک خاص ذوق پیدا ہو گیا تھا اور شاید دنیا میں کمی بھی چیز کا اتنا شوق نہ ہو جتنا حرمین شریفین کی حاضری کا شوق تھا۔ جب اللہ تعالی نے وسعت عطا فرمائی تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ عمرے کیلئے ضرور جاتے۔ تین سفروں میں احقر کو بھی ان کی رفاقت کا موقع ملا 'اور ہر مرتبہ اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ حرمین شریف کا شریف کا مشاہدہ ہوا کہ دنیا وہ نیہا ہے بے خبریں۔ اور وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کا طواف کرتے تو ایس آنے کے بعد ان کا محبوب ترین موضوع مصلوب ترین موضوع محبوب ترین موضوع محبوب ترین موضوع موسوع مصلوب کی باتیں ہو تیں۔

حضرت والدصاحب قدس مروے انہیں ہے حد محبت اور عقیدت تقی۔ اور یہ محبت مرف اس تعلق کی حد دنہ تھی۔ اور یہ محبت مرف اس تعلق کی حد دنہ تھی جن ایک سعادت مند بیٹے کو اپنے باپ ہے ہوئی چا ہے۔ بلکہ اس میں عقیدت و محبت کا وہ رنگ غالب تھا جو ایک طالب اصلاح کا اپنے شخ کے ماتھ ہو تا ہے۔ وہ خود کما کرتے تھے کہ جمھے روئے زمین پر علم و فضل اور بزرگ و تقویٰ کے کمانھ ہو تا ہے۔ چنانچ انہوں نے حضرت والد صاحب ہے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرنے کی درخواست بھی کی۔ حضرت والد حاجہ نے فرائد کی بیا تعدہ اصلاحی تعلق کا پورا فاکدہ ظاہر نہیں ہوتا' اس لئے کسی اور شخ ہے رجوع کرتا چا ہیے آہم کسی اور سے تعلق قائم ہوئے تک جوت والد صاحب ہے انہیں اصلاحی خطرت والد صاحب ہے انہیں اصلاحی خطرت والد صاحب ہے۔ بیا سلمہ منقطع ہوگیا۔

ابھی انقلال ہے ایک ڈیڑھ ہاہ پہلے جبکہ وہ آٹھ نوماہ ہے صاحبِ فراش تھے 'ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نمی بزرگ ہے با قاعدہ بیعت کی سعادت عاصل نہیں کرسکا' انہیں معلوم تھاکہ احقرنے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدا لمئی صاحب عارق ؓ کی وفات کے بعد حضرت مولانا محمر مسیح الله خان صاحب به ظلم العالی سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا ہے اور وہ بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن صاحب فراش ہونے کی بناء پر خط لکھنا ممکن نہ تھا'احقرنے ان کی خواہش پر حضرت والا کو عریضہ لکھا اور ان کی طلب کا ذکر کیا' تو حضرت والا نے خط کے ذریعے انہیں بیعت فرمالیا۔ حضرت والا کا بیہ مکتوب ان کی وفات سے تقریباً دو ہفتے پہلے موصول ہوا' اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بیہ خواہش بھی پوری فرمادی۔

بھائی صاحب مرحوم کو مجھ ناکارہ سے بچین کی بالکل ابتداء ہی سے غیر معمولی تعلق قصاد وہ مجھ سے عمر میں تقریباً تیرہ سال بوے تھے' اور میری شیرخواری کے زمانے میں ان کا محبوب ترین مشخلہ مجھے لئے لئے بھرنا تھا۔ انہوں نے حضرت والد صاحب ؓ کے بارے میں "البلاغ" کے مفتی اعظم نم برمیں جو دلچسپ اور سیق آموز مضمون لکھا تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے۔ ۱۹۳۳ء میں براور مرحوم حضرت والد صاحب قدس سرہ کے ساتھ واجمیل گئے تھے اس سفرکا ذکر کرتے ہوئے وہ کھتے ہیں۔

والبحيل قيام كے دوران حضرت والد صاحب توشب و روز درس و تدريس ميں مشغول رہتے 'اور احتر کو اتنا يا و ہے کہ احتران دنوں قرآن پاک نا ظرہ پڑھتا تھا اور وہیں درجہ قرآن ميں واغلہ لے ليا تھا۔ ندرسہ ہے چھٹی کے بعد احقراکش خاموش رہتا تھا۔ ند کھانے میں ول تھا اور نہ کسی اور کام میں۔ اور اس کی اصل وجہ سے تھی کہ آج کے مولانا محجہ تھی عثانی مدیر البلاغ اس وقت دویا اڑھائی سال کے تھے اور احتر کو ان سے اس قدر محبت اور تعلق خاطر تھا کہ دیوبند میں ایک گھنے ہی ان سے علیحدہ رہنا شاق گذر تا تھا۔ چنا نچہ واجھل میں بھی ہر وقت بس وہی یا د آتے رہے' اور جب کچھ اور بس نہ چلتا تو مدرسے کے درودیوا ریران کا نام کستا رہتا تھا۔" (البلاغ ۔ منتی اعظم نمبری سے ۱۳۷)۔

تعلّق و محبت کا بید عالم بحیین کے ساتھ خاص نہ تھا۔ بڑے ہونے کے بعد اس میں ترقی ہی ہوتی گئی۔ میرے ساتھ اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے کمی خوخی یا اعزاز کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ان کی دلی سرت کی انتہا نہ رہتی۔ زبان ہے دلی جذبات کے اظہار کا تو زیادہ معمول نہ تھا لیکن ان کی ایک ایک اوا ہے اپنا محسوس ہو آگہ یہ خوشی ان کی ذات کی خوخی اور بید اعزاز ان کی ذات کا اعزاز ہے۔ احتر کو کوئی تکلیف ہوتی تو اپنا معلوم ہو تاکہ جیسے یہ تکلیف ان کی کوئی ہوتی ہے۔ خود غرضی اور لگاہ ت سے بحری ہوئی اس دنیا میں اس کے لوث محبت خال خال ہی کہیں نظر آتی ہے' اور میں اس خوش نصیبی پر جتنا شکر ادا کروں 'کم ہے کہ اللہ تعالی نے ججھے اس جنس نایا ہے کا حصہ وا فرعطا فرمایا۔

بھین کی اس محبت کا تکس بھائی صاحبؓ کے دل میں آخری لمحات تک نقش رہا اور بھائی صاحبؓ کے اہل خانہ کا بیان ہے کہ مرض وفات کے دوران غثی کی سی کیفیت میں وہ بسا اوقات احترکو پکارا کرتے تھے۔

پاکستان آنے کے بعد تقریباً آٹھ نوسال تک ہم سب بھائی حضرت والد صاحب کے ساتھ رہے اکین جب وارالعظوم کی تعلیم مصوفیات کی وجہ ہے براور محرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب یہ ظلم اور احترکوا پی رہائش دا رالعلوم میں ختل کرنی پڑی تو ہمہ وقت ساتھ رہنے کا سلسلہ تو ختم ہوگیا لیکن ہفتے میں کم از کم ایک مرجہ ہمارا اجتاع حمور ہوتا تھا۔ میں تقریبا تمیں سال ہے جعہ کی نماز لسبلہ ہاؤس میں براور مرحوم کے مکان کے قریب پڑھا تا رہا ہوں 'چنانچہ ہر جعہ کو نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا 'اور ہم دوہ ہر کا کھانا ہو۔ ہی ہماتھ ہی محمات تھے۔ جمحہ بھی جس بسلے ہے اس ملا تات کا انتظار اور اشتیاق ہوتا تھا اور بھی صاحب بھی جس ہموری آنہ کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ عمواً براور محترم جناب محمد ولی رازی صاحب بھی وہیں تشریف لے آتے۔ جعہ کے بعد سے عصر تک کا بیا اجتماع نمایت پر کیف ہوتا کے بعد سرور و نشاط کے کیف ہوتا کا ور جم وروح کوئی آنا گل میسر آگئ ہے۔

اللہ تعالی نے انہیں باغ و بمار طبیعت سے نوازا تھا۔ شگفتہ مزاجی ان کی سرشت میں داخل تھی۔ ان عمریفانہ جملوں داخل تھی۔ ان عمریفانہ جملوں میں بنا او قات وہ بڑے کام کی باتیں اور کسی کے غلط طرز عمل پر بڑا لطیف تبھرہ بھی کرجاتے اور سننے والے کو ناگوا ربھی نہ ہوتا تھا۔ غرض ان کی مجلس بڑی باغ و بہار مجلس ہوتی تھی جس میں اکتاب کا کوئی گذر نہیں تھا۔

ہمارے سب سے بڑے بھائی جناب محمد زکی کی صاحب مرموم کی وفات کے بعد وہ ہم بھائیوں میں سب سے بڑے تھے' اور حضرت والدصاحبؒ کی وفات کے بعد انہوں نے ایک بڑے بھائی کی ذمہ داریاں پورے اہتمام کے ساتھ انجام ویں' اور چھوٹوں کی دل واری ظ فریضہ حتی الامکاں پوری طرح اوا کیا' لیکن مجھی اپنی بڑائی کا رعب داب قائم کرنے کا تصور بھی انہیں نہیں آیا۔ اس کے بجائے وہ اپنے چھوٹوں سے بیشہ تواضع کے ساتھ ہیں آت'
اور ان کے ساتھ اتن بے تکلفی سے تھط ملے رہتے کہ جیسے وہ ان کے ہم عمریا ان سے بھی
چھوٹے ہیں۔ چنانچہ ان سے ول کی کوئی بات کسنے میں کسی کو کوئی تکلف یا تجاب نہیں ہو تا تھا۔
احتری عملی آلیف '' محملہ فتح الملام'' کی پہلی جلد جب چھپ کر آئی تو میں اللہ تعالی کا
شکر اوا کرنے کیلئے الفاظ نہیں پا تا تھا کہ اس نے محمض اپنے فضل دکرم سے حدیث پاک کی
مشکل اس خدمت کی توفیق بخشی' ورنہ اپنی بساط کو دیکھوں تو اس کام کا تصور بھی میرے لئے مشکل
تھا۔ چنانچہ اس کتاب کے چھپنے کی مجھے طبعی طور بہت خوشی ہوئی' اور ایک روز میں میہ سوچ رہا
تھاکہ اگر حضرت والد ماجد قدس مرہ بقید حیات ہوتے تو اس کتاب کی اشاعت کی سب سے
زیادہ خوشی ان کو ہوتی' اور میں میہ کتاب ان کے پاس لیکر جاتا تو نہ جانے ان کی کتی وعاکمیں
ملتیں۔

ا بھی میں اس خیال ہی میں تھا کہ دیکھا تو برادر مرحوم رحمہ اللہ تعالی گھر میں داخل ہورہ ہیں۔ وہ آگر بیٹھے اور کئے گئے کہ "میں نے آج جب "محملہ فتح الملم" کی پہلی جلد مطبوعہ شکل میں دیکھی تو اس تدرخوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کرسکا اور ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اگر حضرت والد صاحب حیات ہوتے تو اس موقع پر وہ بے صد مسرور ہوتے اور یعنیا تہیں اس خدمت پر انعام دیتے" یہ کمہ کرانموں نے ججھے پائچ سو روپے نکال کردیے اور فرمایا کہ "یہ انعام والد صاحب "ی کی طرف ہے ہے"۔ بھائی صاحب آ کے اس انعام میں کچھے ایسا محسوس ہوتی ہے اور الد علی حالوت قلب و روح میں محسوس ہوتی ہے اور والد تا تھی ایسا محسوس ہوا جیسے یہ انعام جھے والد ماجد قدس سروی طرف ہے ملا ہے۔

"بوے بھائی" کے مقام کو اتن باریک بنی کے ساتھ نبھانے کا عالم تو یہ تھا کیکن دو سری طرف مزاج میں تواضع اس قدر تھی کہ عام طرز عمل میں اپنے آپ کو بھی بڑا نہیں سمجھا۔ اور یہ یقینیا برائی کا وہ درجہ ہے جو بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے اور اس برائی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں بھائیوں کے درمیان بھی کوئی سلتھ برا در مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بجداللہ ساری عمر بھی کسی اوٹی رنجش کا شائیہ تک مرحوم کی محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بجداللہ ساری عمر بھی کسی اوٹی رنجش کا شائیہ تک پیدا نہیں ہوا۔ یقینیا احقرے انہیں تکلیفیں بھی پنجی ہوں گی ایکن ان کی وجہ ہے بھی کسی زرا سی ناگواری کا بھی اظہار بھی نہیں فرایا۔ دو چار مرتبہ احقری کسی غلطی پر شفقت کے

ساتھ متنبہ ضرور کیا' لیکن احقر کے ساتھ تعلق میں تلخی' قانواری یا رنجش کے الفاظ ان کی لغت ہی ہے خارج تھے'اور میں سمجمتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ایس مثالیں شاذہ ناور ہی کہیں مل عق ہیں کہ انٹھاس سال کے ایسے قرعی تعلق میں مجمی کوئی ٹاگواری پیدانہ ہوئی ہو۔ دو تین سال سے میں نے بزرگوں کے ارشاد پر کلشن اقبال کی مجد البیت المكرم میں جعد کے دن عصرے مغرب تک ایک موای درس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس میں پہلے عكيم الامت معزت تعانوي صاحب كالمؤطات كيحه تشريح كے ساتھ بيان كرنے شروع كے تے اور اب کھ عرصے سے "ریاض الصالحین" شروع کی ہوئی ہے۔ یہ بھائی صاحب کی کمال تواضع کا اثر تھا کہ وہ اس درس میں نہ صرف خود شریک ہوتے 'بلکہ ایپے تمام محمروالوں کو لیکر جاتے بیچے۔ احتر کو اسمیں کافی حجاب بھی معلوم ہو یا تھا الیکن ان کی دنی طلب کو دیکھ كر جيم كي كت بي نديل- جعد كے بعد من بيشہ بعائي صاحب كے كريس بي ہو يا تھا عمر کے وقت ہم ساتھ ہی معجد البیت المكرم جایا كرتے تھے۔ اور بيد سلسله اس وقت تك جارى رہا جب تک بھائی صاحب الکل ہی صاحب فراش نہیں ہو مجے۔ بلکہ بیاری کے زمانے میں بھی دو ایک مرتبہ شدید الکیف کے باوجود تشریف لائے اور ایک مرتبہ جب معد کی سیر میاں چ منے کی طاقت نہ تھی تو معجد کے باہری گاڑی میں بیٹھ کر لاؤڈ اسپیکر ہے درس

بھائی صاحب مرحوم کی صحت و طاقت ہم بھائیوں میں سب ہے اچھی اور قابلی رشک سے اسلام است مرحوم کی صحت و طاقت ہم بھائیوں میں سب ہے اچھی اور قابلی رشک سخی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن بالمن کے ساتھ حسن فا ہر ہے نوال نہ ہو۔ پچھلے وہ تین سال سے ان کی صحت گرنے گئی تھی 'لیکن عمر بحران کا معمول ہے رہا کہ وہ اپنی ناسازی طبیعت کو بھی فاطر میں نہیں لائے' علاج محالجے کی طرف بھی توجہ نہ کرتے اور اپنے معمولات میں مشخول رجے۔ چنانچہ مختلف تشم کی تکالیف کے باوجود ان کے نظام زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں آیا۔ میں جعد کے دن حاضر ہو آتوای شکائتگی اور شادابی کے ساتھ طبے جو ان کی طبیعت کالازمہ تھا۔

وفات سے تقریباً دس اہ پہلے ایک جمعہ کو میں ان کے پاس کیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ چند روز سے ان کی کمر میں مونڈھے کے بیچے کچھ مجیب جکڑن می ہے؟ جو لیٹنے کے وقت زیادہ ہوجاتی ہے' اور اس کی وجہ سے نیز نہیں آئی۔ شروع میں ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی اعصابی قتم کا وروہ ' اور اس کے مطابق علاج بھی شروع کریا گیا۔ القاق سے اننی ونوں مجھے امریکہ اور کینیڈا کا سفرچش آئیا' اور میں تقریباً دو ہفتے ملک سے باہر رہا۔ دو ہفتے بعد جب میں واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب "کی تکلیف اس دور ان شدت اختیار کرگئی ہے' میرے گھر پہنچ نے چند ہی تھے بعد بھائی صاحب "کے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس دور ان بھائی صاحب "کے متعدد ایکسرے ہوئے ہیں' اور ان کی رپورٹ احجی شیس ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رند می ہوئی آواز میں بتایا کہ رپورٹ کے متعدد ایکسرے ہوئے ہیں' اور ان کی رپورٹ احجی شیس کی قتم کے غدود کی نشان دہی ہوئی ہے اور ریڈیا لو جسٹ نے با نہی سے بیم بیسی سے بیم ہیں گئی ہو۔ عزیزم خلیل اشرف سلمہ نے بتایا کہ ہوا جیسے لگا یک آنکھوں کے ساتھ مشورہ دیا ہے۔ بیزار ہیں' اور بؤنم بی جیسے عمل کیلئے تیار شیس' اور وہ بھی صاحب " پہلے بی علاج معالے سے بیزار ہیں' اور بؤنم بی جیسے عمل کیلئے تیار شیس' اور وہ بھی کی روز ہے آپ کی دوز ہے آپ کی دورے آپ کی علاج شروع کی علاج شروع کیا۔

میں اقباں خیزاں بھائی صاحب کے پاس بینچا تو اندازہ ہوا کہ دو ہفتوں میں تکلیف کمیں ہے کہیں جنج گئی ہے۔ حالت سے تھی کہ کرکے درد کی وجہ سے بستر پیشنا ممکن نہ تھا اور وہ چو ہیں گھنٹے ایک کری پر بیٹھ کر گذار رہے تھے۔ مختلف کرم فرما معالجوں سے کے ویگرے بعد رجوع کیا گیا' سب نے صور تحال تشویشتاک بتائی۔ یہ دن جس پریشانی اور ذہنی کرب میں گذرے 'ان کا بیان الفاظ میں نہیں ہو سکا۔ ایک طرف بھائی صاحب کی تکلیف کی شدّت اور دو مری طرف معالجوں کی تشویش 'وونوں چیزوں نے مل کر ایسی کرب ناک کیفیت پیدا کوری کہ مجھے اپنی عربی اتی طویل اور ایسی شدید پریشانی یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب تھیا ہوں اس دوران ان پر انواع و اقسام کی تکلیفیس صاحب تھی ہوائی ساحت اور مبر آزما تھا اس کے بعد ہو کانی اثرات گذریں۔ با نہی کے بعد جو علاج ہوا وہ بھی اتنا خت اور مبر آزما تھا اس کے جانبی اثرات مبرو (Side Effects) کو برداشت کرتا آسان نہ تھا' لیکن آفرین ہے بھائی صاحب کے مبرو مبطول عربے میں بھی کوئی حزف استھ خندہ چیشانی سے برداشت کیں' اور دس ماہ کے اس طویل عربے میں بھی کوئی حزف

شکایت زبان پر نہیں آیا۔اس کے بجائے بیشہ میں فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشہ عافیت' راحت اور آرام ہی کے ساتھ رکھا ہے'اگر کچھ دن کیلئے یہ تکلیف آئی ہے تو کیا ہے؟اس کے ساتھ راحت واطمینان کے بے شار سامان بھی تو ہیں جن پر شکرا داکرنا چا ہیجے۔

آخری چند ماہ ایسے گذرے کہ تکلیف کی شدت اور نقابت کی وجہ ہے بھائی صاحب آخری چند ماہ ایسے گذرے کہ تکلیف کی شدت اور نقابت کی وجہ ہے بھائی صاحب کے لئے بستر پر بھی نقل و حرکت مشکل ہو گئے۔ اس حالت میں بھی نماز وغیرہ کا اہتمام جاری رہا۔ اس کے باوجود اپنے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ کو وصیت کی کہ جب ہے میری با نہیں ہوئی ہے' اس وقت ہے نماز کے صحیح طریقے ہے اوالیگی کا بحروسہ نہیں ہے' اس لئے اس دن ہے حساب کرکے میری نمازوں کا فدید اوا کردیا جائے۔ اور چو نکہ طبیعت میں اللہ تعالی کے اس کام کیلئے ایک میں اللہ تعالی کے اس کام کیلئے ایک لفافہ بنا کر روزانہ کا فدید روزانہ اس میں وال ویا کو' ناکہ بست دن کا فدید جمع ہوجائے ہے۔ اس کی بحشت اوالیگی مشکل نہ ہو۔

ا یک جعد کو میں حاضر ہوا تو جھ سے فرمایا کہ میں ایک خط اپنے تمام اہل تعلقات کو کھنا چاہتا ہوں کہ آگر کی کاکوئی حق میرے ذے رہ گیا ہوتویا وصول کرلے یا معاف کردے' اور چاہتا ہوں کہ دارالاشاعت کی جو تازہ فہرست چھپ رہی ہے' اس میں بھی میہ خط شائع کردیا جائے' لیکن جھے لکھنے کہ ہمت شمیں' چنانچہ ان کے المراف ہوئی کورا تحقرنے اس کا سمال غالب میں اشاعت سے تحریر لکھی جو فہرست کتب میں بھی شائع ہوئی' اور احقرنے اس ساتھ شائع ہوئی۔ کیلئے بھی دیدیا' جو چھلے شارے میں ان کی وفات کی خبر کے ساتھ سائع ہو سکی۔

سے جادیہ ہو ہو ہوں کہ درصے میں میں وہوں کی جرب ماتھ موسط ہوں ہوں۔ مرض وفات کی ختیوں کے عین درمیان حقوق کی ادائیگی کی یہ فکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کے سامنے جواب دہی کے قوی احساس سے پیدا ہوتی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ انشاء اللہ ان کی یہ بیاری ان کے لئے کفارہ سیات اور بلندی درجات کی باعث بنی ہے' اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ اللہ نے انہیں پاک وصاف کرکے اپنے پاس بلایا ہے۔

اللہ نے انہیں حسین و جمیل' متوازن اور تنو مند جمع عطا فرمایا تھا' کیکن اس بیاری کے دوران وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک نزال دیدہ گلاب کی طرح مرجھاً کیا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں نقابت کے باعث انہیں دیکھ کر پہچا ننامشکل تھا' کیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں طبیعت کی جو شکفتگی عطا فرمائی تھی' وہ آخروفت تک برقرار رہی' اور ان کی لطیف قلرافت ہے بھرپور باتیں اس عالت میں بھی جاری رہیں۔

۱۱ اگست کو جھے سریم کورٹ کی شریعت ایبلیٹ کی کے اجلاس میں شرکت کے لئے راولپنڈی جانا پڑا۔ ان کو جس حالت میں چھو ٹرگرایا تھا اس کی بناء پر دل میں دھڑکا تو ہروقت لگا ہوا تھا۔ لیکن ۱۹ محرم ۱۳ الد اور ۱۳ اگست ۹۰ ء کی شام کو تقریباً ساڑھے چھ بجے شام عدالت سے فارغ ہوکرا پنے دیسٹ ہاؤس پہنچا توکرا ہی سے فون آیا کہ بھائی صاحب دس ماہ کی کھکش کے بعدا نی منزل پر پہنچ بھے ہیں۔ انا دللہ وانا المید واجون ۔

عمقااسلام آبادے کرا چی کیلئے آخری پرواز سات بجے شام ہوتی ہے 'جس ہے کرا پی جانے کا وقت نکل چکا تھا لیکن اللہ کو پہنچانا منظور تھا 'اس روز شام ۳ بج والی پروازا تی لیٹ جوئی کہ رات کو تقریباً گیارہ بجے روانہ ہوسکی 'اور میں اس کے ذریعے رات می میں کرا پی پہنچ گیا۔ ائیر پورٹ ہے بھائی صاحب کے مکان پر پہنچا تو وہ اپنے بستر سکون سے لیئے ہوئے سے 'چیچ گیا۔ ائیر پورٹ سے بول کہ اب تہیں میری تکلیف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں 'اب ججے جین آچکا ہے۔

اب کیا ستائینگی ہمیں دوران کی گردشیں اب ہم صدود سودد زیاں سے نکل مے

صبح کو ان کا جنازہ وارالعلوم کے قبرستان میں لایا گیا میاں ان کی نماز جنازہ ہوئی 'جس ملاء کرام اور اہلی تعلقات کی بہت بری تعداو نے شرکت کی۔ جمائی صاحب محواری والدہ ماجدہ سے بہت تعلق تھا 'اور مرض وفات کے بالکل آغاز میں بھائی صاحب ؓ نے بیہ خواب بھی دیکھا تھا کہ والدہ صاحبہ ؓ ان کے آنے کی خوشی منارہی ہیں 'چنانچہ ان کی قبروالدہ صاحبہ ؓ کے بالکل قریب بنائی گئی تھی۔ ان کے صاحبہ ؓ اور عزیزم خلیل اشرف سلمہ اور احتر صاحبہ ؓ تعین قبریں اثارا 'اور جس باغ و بمار وجود نے آدھی صدی سے زیادہ خاندان بمرکوا پی شے انسیں قبریں اثارا 'اور جس باغ و بمار وجود نے آدھی صدی سے زیادہ خاندان بمرکوا پی

اے خاک قبراِ دلبرِ مارا نگاہ دار

### اورايالگا جيے بھائي صاحب زبان حال سے كمدر ي بول كر

## شکریہ اے قبر تک پنچانے والو شکریہ اب اکیا ہی چلے جائیگے اس منزل سے ہم

بھائی صاحب '' کو ماشاء اللہ اپنے والدین کی خدمت کی بھی بڑی توثیق کی۔ انہیں دیکھ کروالدین کی آنکھوں میں فیمنڈک پڑتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس خدمت کی برکت ہے انہیں اولاد بھی بڑی سعادت مندعطا فرمائی' ان کے تین بچوں میں عزیزم خلیل اشرف سلمہ ان کے اکلوتے صاجزادے ہیں' اور ماشاء اللہ انہوں نے بھائی صاحب '' کی علالت کے دور ان دالد کی فدمت کی آب مثال تا تم کی ' انہوں نے جس مجت 'عزم و ہمت ' سمجھ بوجھ' بار یک بنی اور استقامت کے ساتھ بھائی صاحب '' کی خدمت کی ہے' دہ اس دور میں کم دیکھنے میں آتی ہے۔ استقامت کے ساتھ بھائی خیرہ خوبی کے استفامت کے ساتھ بھائی خیرہ خوبی کے اس انہوں نے ہی ''دار الاشاعت'' کا کام سنبھالا ہوا ہے' اور کفنلہ تعالی خیرہ خوبی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے عمدہ پر آبور ہے ہیں۔ اللہ ان کی عمرادر علم وعمل میں برکت اور ان نے کاموں میں بھیشہ آسانی پیدا فرمائیں' اور انہیں صبر جمیل اور اجر جزیل کی نصت سے اور ایس میں۔

قار کین البلاغ اور دو سرے اہل تعلقات نے صدے کے اس موقع پر تعزیت کے تاروں اور خطوط سے احقر' برادر کرم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم اور عززم خلیل اشرف سلمہ کو نوازا ہم ان کے مة ول سے شکر گزار ہیں' امید ہے کہ تمام حضرات بھائی صاحب مرحوم کواپنی دعائے منفرت اور ایسال ٹواب ہیں یا در کھیں گے۔

# حضرت مولانا نجم الحسن تقانويٌ

پچھلے دنوں عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی بابر کت مجلس کا ایک اور چراغ یکا یک اس طرح بجھا کہ بزم اشرف کے خدام میں 'جن کے لئے میہ عاد فہ تطعی طور پر غیر متوقع تھا مف اتم بچھ گئی۔ حضرت مولانا نجم الحن تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی تاکمانی وفات کی خبران سے تعلق رکھنے والوں کے لئے ایسا حاد فہ ہے جس کا زخم مدتوں مندمل نہیں ہوئے گا۔

#### انالله وانااليه مراجعون

پیلٹی اور تشیر کے اس دور میں جو صخصیتیں نام و نمودے دور رہ کر گوشہ نشینی کے ساتھ خاموش خدمات بجالاتی ہیں' انہیں دنیا ہیں اس طرح کی شہرت تو حاصل نہیں ہوتی جیسی ان لوگوں کو لمتی ہے جن کا نام روزانہ اخبارات میں چہتا رہتا ہے لیکن جس سمی کوالی شخصیات کو قریب ہے دیکھنے کی لذت و سعادت حاصل ہوتی ہے' ان کے دل پر ایک شخصیات کے یادوں کے نقوش اول الذکر اشخاص کے مقابلے میں کمیس زیادہ انمٹ' پائیدار اور لازوال ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا مجم الحن صاحب تعانویؒ اس دو سری قشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مجم الحن صاحب تعانویؒ اس دو سری قشم سے تعلق رکھتے

بات یہ نہیں کہ ان کوشرت اور ناموری کے مواقع بی میسرنہ آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جو مختلف سبتیں اور جو خصوصیات عطافرائی تھی 'ان کے ذریعے بام شمرت تک پنچنا کوئی ایسا مشکل نہ تھا' لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے جس ماحول میں تربیت پائی تھی 'وہاں ذمگ کاسب سے پہلا سبق یہ تھا کہ۔

## دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے

حفرت مولانا عجم الحن تفانوي صاحب" ، حكيم الامت حفرت مولانا اشرف على

صاحب تفانوی کے بھائی اکبر علی صاحب مرحوم کے نواے تھے 'اوراس لحاظ سے خود حضرت کے نواے اور نواے بھی ایسے نہیں کہ حضرت سے صرف رشتہ داری کا برائے نام تعلق رہا ہو' بلکہ پانچ سال سے بالیمس سال کی عمر بھک گویا حضرت کی آ نوش شفقت میں ہی رہے۔ آپ کی پیدا کش س فروری ۱۹۹۵ء کو سمار نپور میں ہوئی تھی لیکن کم عمری ہی میں والد کا سابیہ سر سے اٹھ گیا تھا 'اس لئے آپ یا موں حضرت مولانا شبیر علی تھانوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی محرانی میں انمی کے مکان میں مقیم رہے۔ حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت عکیم الامت کے مکان میں مقیم رہے۔ حضرت مولانا شبیر علی صاحب کی بلکہ خود حضرت عکیم الامت کی تربیت اور میں نہ صرف حضرت حکیم الامت کی تربیت اور میں نہ صرف حضرت حکیم الامت کی تربیت اور میں کی سعادت انہیں حاصل رہی۔

ہندوستان میں وارالعلوم دیوبند کے بعد دنی علوم کے دو سرے بوے مرکز بینی مظاہرالعلوم سمار پُور میں آپ نے علوم دین حاصل کئے جمال حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کا ملپوری اور شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سمار نبوری قدس سرہ میسے اساطین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ تجوید و قراء شیس حضرت مولانا قاری عبدالمالک صاحب نین کیا اور دورہ حدیث سے فراغت کے بعد مظاہرالعلوم سمار نپور میں ماہراساتذہ کے ذریح تحرانی فوتی نولی کی تربیت بھی حاصل فرائی۔

فاہری علوم تو بہت ہے لوگ حاصل کری لیتے ہیں لیکن اس علم کو کسی شخ کال کی حجہت ہے صیفل کرنے کی جو خوب حاصل ہوا۔
حجبت ہے صیفل کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے 'اس کا موقع آپ کو خوب خوب حاصل ہوا۔
حکیم الامت حصرت تعانوی کی نگاہ نیش کے سائے میں اس طرح نشودنما پائی کہ حضرت کی تعلیمات ہی نہیں' آپ کا انداز زندگی بھی نظرے لیکر دل ودماغ تک رج بس گیا۔ حضرت خواجہ عزیز الحن مجدوب صاحب رحمت الله علیہ حکیم الامت کے اجل خلفاء میں ہے بھی تھے اور حضرت مولانا مجم الحن صاحب کو ان کی بھی بحر پور معجب میسر آئی۔ حضرت مجدوب آیک پر گوشاع بھی تھے اور جب اپنے اشعار عبدو تن کی بلایوں کے سائے اشعار عندو تن کی محلوب کے ان کی شعرو خن کی مجلس اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار عبدوب کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود شعور خن کی مجلس اس طرح دیکھیں کہ وہ گویا اشعار عبدوب کے حافظ ہو گئے۔ چنانچہ خود ان کا طال یہ تقاکہ جب بھی حضرت مجدوب کے اشعار کاذکر آجا آتا تو ان کے ذہن میں یادول

کے وریچے کھل جاتے اور وہ بھی تھنٹوں ان کے اشعار اور ان سے متعلق واقعات ساتے رہجے تھے۔

حضرت مولانا عجم الحن ماحب بذات خود بوے متھرے شعری خاق کے عامل تھے۔ خود بھی بھی بھی شعر کتے اور دکش ترنم کے ساتھ ساتے تھے 'جب ان کے بعائی مولانا مش الحن صاحب مدظلم (خطیب مجد خضرا کرا ہی) کا لکاح ہوا تو حضرت مجذوب کی موجودگی میں آپ نے ان کاسرا ترنم سے سنایا۔ حضرت مجذوب نے بے ساختہ فرمایا۔

## کھے اس انداز ے گانا ہے تو مجم الحن! سرا کہ گانے لگنا ہے عر مرابر موغ تن سرا

قیام پاکتان کے بعد مولانا جم الحن صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور تشریف لے آئے۔ اس وقت لاہور بین مولانا مفتی مجھ حسن صاحب قدس مرہ کو ذات مرجع خاص و عام تھی۔ مولانا نے آپ کی مجالس سے بھی سالساسال استفادہ فربایا۔ یسال تک کہ جب معزت مفتی صاحب قدس مرہ 'نے جامعہ اشرفیہ ہے "انوار العلوم" کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ جاری فربایا تواس کی اوارت کے فرائض بھی بدت تک مولاناتی انجام ویتے رہے۔ شروع میں ذرایعہ معاش کوئی نہ تھا' بھر آپ یونیورش آف بنجاب کے کانٹیڈنشل پریس کے انچارج معاش کوئی نہ تھا' بھر آپ یونیورش آف بنجاب کے کانٹیڈنشل پریس کے انچارج معارد بالا تو رادر ۱۹۵۸ء سے ۱۹۸۸ء سے میں خدمات انجام ویتے رہے اور ۱۹۸۸ء میں ریاز موں انجام ویتے رہے اور ۱۹۸۸ء میں ریاز موں کے

لاہور میں قیام کے دوران مال روڈ پر مضہور اور عالی شان "مسجد شداء" تقیر کرانے میں بھی آپ نے بنیادی کردار اواکیا اور وہاں سماسال تک اعزازی طور پر جعد کی خطابت کے فراکش انجام دیتے رہے۔ بلکہ جب سرگودھا تبادلہ ہوگیا تب بھی جعد کی خطابت کے لئے ہر ہفتے لاہور آنے کامعول رہا۔

مولاناً كا ايك بهت بزا صدقه جاربيه " مجل صيانة المسلمين" ب-بيا يك كثير المقاصد دعوتي انجن ب جس كا خاكه المواض ومقاصد المربق كارسب بجد محيم الامت معزت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کا تجویز فرمودہ ہے۔ نام بھی حضرت نے بی تجویز فرہایا تھا لیکن حضرت کی حیات میں یہ جماعت قائم نہ ہو سکی تھی۔ لاہور میں اس مجلس کا کام ابتداء میں تو حضرت حکیم الامت کے فلیفہ حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شیروانی قدس سرہ نے شروع خرایا تھا لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا جم الحن صاحب کو اس کا مدر منتخب کیا گیا اور ان کی صدارت کے زمانے میں مجلس کا کام کائی آگے برحا۔ بخباب کے مختلف شہروں مندھ اور کرا ہی وغیرہ میں اسکی شافیس قائم ہوئیں اور مجلس ایک تخیل سے نکل کر عملی دنیا میں نظر آنے تھی۔ مجلس کے کام کو ترتی دینے میں جمال جناب مولانا و کیل احم شیروانی اور جناب مولانا و کیل احم شیروانی اور جناب مولانا و کیل احم شیروانی اور جناب مولانا میں موزی ہے لوٹ قیادت مادس کے نشاط کار کو دخل ہے وہاں حضرت مولانا تجم الحس صاحب قدس سرہ کی ہے لوٹ قیادت اور ان کی خلصانہ صاحب کے نشاط کار کو دخل ہے وہاں حضرت مولانا تجم الحس صاحب قدس سرہ کی ہے لوٹ قیادت اور ان کی خلصانہ صاحب کے بیاد کیل بیدا ہوگیا ہے۔ واقعہ سے کہ ان کی وفات سے «مجل صیانۃ المسلمین» میں اتنا بوا خلا بیدا ہوگیا ہے کہ واقعہ سے کہ ان کی وفات سے «مجل صیانۃ المسلمین» میں اتنا بوا خلا بیدا ہوگیا ہے۔ اس کا گرجونا بست مشکل نظر آتا ہے۔

رادلینڈی خطل ہونے کے بعد ہمی مولانا کی تبلیغی مسامی مسلسل جاری رہیں۔ یماں مختلف مقامات پر آپ کے درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا جس میں اہل ذوق بڑی دلچیں سے مشریک ہوتے تھے اور اس سے بڑا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ایک جامع مجد میں اعزازی طور پر جعد کے خطاب کا بھی معمول تھا اور اس طرح نام ونمود سے دور رہجے ہوئے دین کی خدمت و تبلیغ کے کام میں آپ آخروقت تک مشغول رہے۔

احقرناکارہ پر خطرت مولاناکی شفقتی ناقائل فراموش ہیں۔احقرب اپنے عدائتی کام
کے سلسے میں راولپنڈی میں مقیم ہو تا قوبار ہا آپ سے نیاز حاصل ہو تا اور اس سلسط کا آغاز
مجی انہوں نے خود فرمایا۔ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاو کس میں مولانا کا خود فون آیا
کہ میں شام کو ملنے کے لئے آرہا ہوں۔احقر کو شرمندگی بھی ہوئی کہ پہل جھے کرنی چا ہے تھی
لیمن مجھے مولانا کا پند وغیرہ معلوم نہ تھا۔ ہر کہنے ۔ مولانا نے کرم فرمایا ' تشریف لائے اور پھر
عصرے عشاء تک احقر کو اپنی پر کیف محبت ہے نمال فرادیا۔ حضرت مجذوب کے اشعار کا
مسلسلہ شروع ہو گیا اور جھے پہلی بار احساس ہواکہ راولپنڈی آنے کے بعد مولانا کے نہ مل کر
میں کتی بوی ظلمی کرتا ہوں۔

مولا کا کو اللہ تعالی نے حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی نوازا تھا' وہ نمایت

وکش 'وضع دار' فکفتہ گرمتین فضیت کے مالک تھے۔ بات کرتے تو مند سے پھول جمڑتے معلوم ہوتے 'ادا ادا سے خوش اطاقی اور تواضع مترخ ہوتی تھی۔ ان کے صاحبراوے فیم الحسن صاحب کا بیان ہے کہ بھی کی بات پر فورًا غصہ نہیں کرتے تھے ' غصے پر چرت انگیز کنول تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ جملی کہا ہوں اور آخر تھا بھی کرتے ہو کہا ہوں اور آج تک فیم کے کہ کر پھتا ہوں اور آج تک فیم کے کہ کر پھتا تا نہیں پڑا۔ کہنے کو یہ ایک معمولی کی بات ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ مقام اس فض کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے مدتوں ریاضت کے بعد اپنے جذبات کہ یہ مقام اس فض کو حاصل ہو سکتا ہے جس نے مدتوں ریاضت کے بعد اپنے جذبات و خواہشات کو عقل و شروعت کے آگے رام کرلیا ہو۔ وہ خانقاہ تھانہ بھون کا ہجسم تذکرہ تھے اور اس لحاظ سے ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں کو ہزدگوں کی کوئی نہ کوئی نی بات معلوم ہوجاتی تھی اور ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں کو ہزدگوں کی کوئی نہ کوئی نی بات معلوم ہوجاتی تھی اور ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں کو ہزدگوں کی کوئی نہ کوئی نی بات معلوم ہوجاتی تھی اور ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں تھی ہوجاتی تھی اور ان کی ہر محفل سے ہوجاتی تھی اور ان کی ہر محفل سے ہم جیسوں تھی تھی۔

مولانا کے ایک بھائی ضیاء الحن صاحب حیدر آباد میں مقیم سے وہاں ان کی ایک وکان تھی جس پر کچھ شتی القلب ڈاکو حملہ آور ہوئے اور وہ ان کی بربریت کا نشانہ بن کرشمید ہوگئے امالات فا فاللہ واجعون بمولانا کو اس المناک حادثے کی اطلاع فی تووہ حیدر آباد پنجے اور ای صدے سے نڈھال کرا پی تشریف لائے۔ رات کے کھانے کے بعد انہیں سینے پر کچھ کر انی محسوس ہوئی جو رات وہ بج تک شدت افقیار کرگئی۔ مولانا اپنے داماد مولانا تورا لحق تھانوی (صاجزاوہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کے مکان پر مقیم سے تورا لحق تھانوی (صاجزاوہ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کے مکان پر مقیم سے اور ان کے صاجزاوے فہم الحس صاحب بھی ان کے ساتھ سے۔ وہ مولانا کو تربی ہپتال میں لے گئے۔ ان کا سانس بے قابو تھا اس لئے انہیں آئسجن لگائی گئی۔ جس کے فوراً بعد وہ پرسکون ہو گئے۔ جارداروں نے ابتداء میں یہ سمجھا کہ شخص میں سولت عاصل ہونے سے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمنجمٹوں سے نجات حاصل کرکے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمنجمٹوں سے نجات حاصل کرکے انہیں آرام ملا ہے لیکن در حقیقت مولانا اس دنیا کے جمنجمٹوں سے نجات حاصل کرکے انہیں کے انہیں کی دوران کے سام کرکے انہیں کی دوران کے دانا الم کو دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا اللہ کو دانا الم کی دوران کی دوران

مولاناً کے ایک صاحبزاوے حافظ نظیرالحن صاحب ایم اے تک اپنی تعلیم کمل کرنے کے بعد آجکل تسریلیا میں ایک اسلامی ایسوی ایشن کے ڈائریکٹر ہیں۔ دوسرے صاحبزادے فئیم الحسن مولانا کے ساتھ راولپنڈی میں مقیم ہیں اور ماشاء اللہ گر بجویشن کر پچلے ہیں۔ دونوں صاحبزادے اپنے تدین 'خوش اخلاقی اور متانت و نفاست میں ماشاء اللہ اپنے والد گرای کے نقش قدم پر ہیں اور مولانا کے حسن تربیت کا نمونہ۔

ول ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کوا پی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما کیں اور لیسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل ہے نوا زیس (آمین)

البلاغ جلد ٢٥ شاره ٢



# مولانامفتی احمد الرحمٰن صاحب ؓ خوش در خشیدولے شعلہ مستعجل بود

جعرات سما رجب المسماله كو صبح چار بیج کے قریب اچانک ٹیلی فون کی تھنٹی بجی تو دل سم ساگیا کہ اس وقت آنے والا ٹیلی فون عوفا کوئی خوش کوار خرلیکر نمیں آ آ۔ وُرتے وُرتے رئیبورا ٹھایا تو دو سری طرف ایک انجانی می آواز نے ایک ایسی ناگھائی اور اندو حسناک خبرسائی کہ اس پر لیقین کرنا مشکل ہوگیا۔ خبر یہ حتی کہ جا معت العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مستم حضرت مولانا مفتی احرالر حمان صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوگئے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوگئے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کی عمر بشکل باون ترخین سال کی ہوگی اور وہ آج ہی دو پسر ہمارے وارالعلوم تشریف لاکر براور محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلم سے نہ صرف مل کر ' بلکہ ویر تک وفاق المدارس کے بارے میں اہم مشورے کرکے گئے تھے۔ پوری طرح محت مند' چاق و چوبنداور کسی بھی طرح کی بیاری سے کوسول دور۔

ٹیلی فون پر جن صاحب نے بیہ ناگهانی خبر شائی تھی ان سے راتم الحوف واقف نہ تھا اس کئے دل کو بسلایا کہ شاید کمی نے بیا جا بیاد خبرا ڈاکر شرارت کی ہو اگر چہ لیج میں کمی شرارت کے بجائے درد مندی کا اسلوب نمایاں تھا جس سے ماتھا تو ٹھنگ کیا لیکن خبر یقین کرنے کو بھی دل نہ مانا۔ اس کے بعد میں نے بنوری ٹاکون کے مدرسے اور دو سری متعلقہ جگہوں پر خبری تصدیق کے لئے فون کئے تو سارے فون مشغول ملے اور اس خبری مزید تا تیم ہوتی گئے۔ بالا خرنماز فجر کے بعد متعدد ذرائع سے گھٹگو کرکے بقین ہوگیا کہ خبردرست تھی اور منتی صاحب واقعہ ہے جب اور منتی صاحب واقعہ کے جبود سے ایک بھٹر کے ہیں۔ انا تیم و ایک المب کا جعوب ۔

موں نامفتی احمد الرحمان صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر صغیرے مشہور عالم وعارف حضرت ۱۰ یا تا سبدال حمان صاحب کیمپلوری قدس سموہ کے فرزند ارجند تھے' اور چھ الحدیث حضرت علامہ سید محمد یہ سف بنوری صاحب قدس سموہ کے داماد۔اس طرح نسب اور مصاهرت دونوں میں جنوں سے ان کو بری مخطیم تبتیں عاصل تھیں۔ ان کے والد ماجد (حضرت مولانا عبد الرحمٰن کیمپلیوریؓ) تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سروکے اجل خلفاء میں سے تنے اور حضرت کے خلفاء میں آپ کو یہ امتیاز حاصل تھاکہ حضرت تھیم الامت قدس سرونے آپ کو بیعت سے پہلے ہی خلافت عطافی اوری تھی۔

مفتی احمد الرحل صاحب رحمته الله علیه کوالله تعالی نے اپنے والد ماجد رحمته الله علیه کے فیوض سے نوازا 'اور اس کے بعد حضرت مولانا مید محمد یوسف بنوری صاحب قدس سرہ کی مسلسل سے تلکہ اور استفادے کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت بنوری صاحب قدس سرہ کی مسلسل صحبت حاصل ہوئی 'یمال تک کہ حضرت رحمته الله علیہ نے اپنی صاحبزادی کا عقد بھی ان کے ماتھ کریا۔

آپ نے حضرت بنوری قدس سموے علم حدیث میں استفادے کے علاوہ حضرت مولانا مفق ولی حسن صاحب مظلم العالی ہے افقاء کی تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا بنوری صاحب قدس سموہ کی دندگی گذاری النبوں نے عموماً کم آمیزی کی زندگی گذاری النبوں نے عموماً کم آمیزی کی زندگی گذاری النبوں حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب مدرے کے انتظام و اہتمام کی تمام تر ذمہ داریاں ان کے کندھے پر آگئیں تو انہوں نے اپنی زندگی مدرے اور اسکے متعلقہ امور کے علاوہ دن کی نشرواشاعت کے لئے وقف کردی۔

حضرت بنوری قدس سمرہ کے علمی وعملی متنام بلندگی وجہ سے ان کے قائم کردہ مدرسے کو اپنے تعلیم معیار اور و قار کے لحاظ ہے دبنی بدارس میں ایک اتنیا زحاصل تھا اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس اعلیٰ معیار کو بر قرار رکھنا آسان نہ تھا الیکن مفتی احمہ الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی متوا تر جدوجہد اور انتقک محنت ہے بدرسے کو اسی معیار پر تائم رکھنے کی پوری کوشش فرمائی اور جامع مسجہ بنوری ٹاؤن کے علاوہ شمر کے متعدد دو سرے مقامات پر بھی بدرسے کی الی شاخیس قائم فرمائیں جو خود مستقل بدارس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

مدرے کی خدمات کے علاوہ مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں بھی گھری ولچیں لیتے تھے اور ان کی فقال زندگی دین کے مختلف شعبوں میں گوناگوں خدمات کے لئے وقف ہوگئی تھی۔ آپ " مجلس تحفظ ختم نبوت" کے نائب صدر بھی تنے اور "سواد اعظم المستنت پاکستان" کے ناظم المعلق فدس سرہ کی وقت کے بعد" وفاق الدارس العربیہ" کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی انبی کے کدھوں پر وفات الدارس العربیہ" کے ناظم اعلیٰ کی ذمہ داریاں بھی انبی کے کدھوں پر آئی تھیں۔ ان میں ہے ہم کام ایسا ہے جو ہمہ وقتی توجمات اور مصروفیات کا طالب ہے "کین مولانا رحمتہ الله علیہ کی متحرک مختصیت ان تمام ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھاری متحی ۔ ان ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کے لئے ان کو ملک اور بیرون ملک طویل سفر بھی پیش آئے اور اس طرح ان کی خدمات کا دائرہ نہ صرف بر صغیر بلکہ افریقہ اور یورپ کے علاقوں کی محید گھیا گھیا۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) ایک متواضع 'سادہ اور فکلفتہ فخصیت کے عالی تھے۔ ان کے دل میں دین کا درد اور اس کے لئے غیرت کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنی غیرت ایمانی کی بدولت انہوں نے اپنی ذات کے لئے بڑے بڑے خطرات مول لئے 'لیکن جس موقف کو وہ درست مجھتے تھے 'اس سے پیچھے شیس ہے۔ اپنے غیرت دینی کے ذیر اثر انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں 'وشمنیاں بھی مول لیس' لیکن کوئی لالج یا خوف انہیں اپنے رائے ہے نہ ڈگا گا۔

قط الرجال کے اس دور میں 'جب خدمت دین کے ہر شعبے میں مناسب رجال کار کا فقد ان ایک خوفناک کی مسئلہ بن چکا ہے' وہ ان لوگوں میں ہے ہے' بننوں نے بیک وقت بہت ہے محاذ سنبھالے ہوئے تھے۔ اور جب بھی ملت اسلامیہ کے سائل میں کمی اجتا گی کام کی ضوورت پیش آتی' تو مولا نما ان حفزات میں ہے تھے جن کی طرف پر امید نگاہیں سب کے پہلے اضی ہیں۔ ان کی عمر' صحت' قوی اور چاق وجوبند وجود میں خورد بین لگا کر بھی کمی ایسے اندیشے کا شائبہ نظر نمیں آتا تھا کہ وہ اتن جلدی داغ مفارقت دے جاکمی گے' لیکن وقدرت کے فیصلے ہمارے قیاسات' تخذیوں اور خواہشات ہے مادر اہیں۔ اس دنیا میں ہم فخض اپنی زندگی کے گئے ہوئے سانس لے کر آیا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں کی یا اضافہ نمیں کر کئی۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا مفتی صاحب جب بدھ ۱۱۳ رجب ۱۱۳۱اھ کی دوبہر کو برا در معظم مول نا منتی محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم سے ملاقات کے لئے دار العلوم تشریف لائے تو کمی کے واہم میں بھی نہ آسکنا تھا کہ ان کی زندگی کے صرف بارہ تیرہ تھنے باتی رہ گھے ہیں ' پھر یماں سے واپس جاکر بھی وہ اپنی معمول کی زندگی میں معروف رہے ' یماں تک کہ رات کے وقت مدرسہ بنورید میں مشکرا قاشریف کے ختم کی تقریب میں شرکت فرائی اور وہاں سے ساڑھے نو بجے رات کو اپنے مکان پر واپس تشریف لائے۔ اس وقت بھی کی کو دور دور اندازہ نہ تھا کہ اب بیر صرف چند تھنوں کے معمان ہیں۔

علاج دردے کچھ اور در دبڑھ ہی گیا۔

وہاں بہنچ کر درد وکرب کی شدت میں کی کے بجائے اضافہ ہی ہو تا چلا گیا معلوم ہوا کہ معالج حضرات نے اپنی فنی مهارت کے تمام راستے افتیار کرلئے اور اپنی طرف ہے کسی تدبیر میں کوئی کمی نہیں کی 'لیکن!

#### داعيا دواء الموت كل طبيب

مولاناً کی منزل قریب آپکی تھی مقدر کے سانسوں کی قعداد پوری ہورہی تھی جس کے بعد کوئی ڈاکٹر 'کوئی حکیم 'کوئی سائنس اور کوئی ہنرکام نہیں دیتا۔ پکھ در موت وحیات کی سکٹکش میں دیتا۔ پکھ در موت وحیات کی سکٹکش میں دینے کے بعد بالاً خروفت موعود آپنچا اور مولانا ایک ہی جست میں اپنے وطن اصلی تک پہنچ گئے۔

نماز فجرکے بعد مولانا کی وفات کی خبر شمر کے تمام علمی و دینی حلقوں میں پھیل گئی' دارالعلوم اور دو سرے بہت سے مدارس میں اسباق بند کرکے علاء وطلبہ ایصال ثواب میں مصروف ہو گئے' احقر بھی اساتذہ دارالعلوم کے ہمراہ جب مولانا کے گھر پہنچا تو اس کمرہے میں جہاں بھی حضرت مولانا ہنوری صاحب قدس سمرہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا کر تا تھا' مولانا کی نعش رکھی ہوئی تھی' چبرے پر واضح تنہم تھا اور ایسا محسوس ہو تا تھا جیسے ایک طویل اور پُر مشقت سفر کے بعد کوئی مسافر منزل پر پہنچ کر آسودہ ہوگیا ہو۔

. وہی مدرسہ جو ان کی بھاگ دوڑ اور فکر و عمل کا محور تھا' آج اس کے درو دیوار سوگ میں نظر آتے تھے۔ شام کو عصر کے وقت نماز جنازہ میں شرکت کے لئے دوبارہ حاضری ہوئی مسجد اور مدرے کا کوئی گوشہ ایسانہ تھاجماں آدی نہ ہوں۔ ہزار ہاا فراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ مولانا (رحمتہ اللہ علیہ ) کے بڑے بھائی جناب مولانا قاری سعید الرحمٰن صاحب نے 'جو وفات کی خبر من کر راولپنڈی سے یمال چنچے تھے' نماز جنازہ پڑھائی۔ اطراف ملک سے بعض دو سرے علماء بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کراچی چنچے تھے' وہ بھی نماز میں شریک ہوئے۔

اور اس طرح ایک متحرک اور فعّال وجود' جو کل تک علمی اور و بی حلقوں کا ایک جزو لازم معلوم ہو یا تھا' دیکھتے دیکھتے تا فلے ہے الگ ہو گیا۔

اس قتم کے منا ظرروز آتھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں ، مگرانسیں دیکھ کربست کم لوگ ہیں جو عبرت حاصل کرتے ہوں اور سیہ سوچ سکتے ہوں کہ بیہ واقعہ صرف دو سروں کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ بھی پیش آسکتا ہے۔

ولعرندوان حضنامن الموت حيضته كم العرباق والمدى متطاول-

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے اہل خانہ 'اہل مدرسہ اور تمام دبی طلقوں سے تعزیت کے ساتھ اللہ علیہ) کو اپنی مغفرت اور رضائے ساتھ اللہ سے نوازیں 'انہیں جنت الفروس میں مقابات عالیہ عطا فرہا تھیں۔ ان کے پیماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں 'اور مدرے کے انتظام وانصرام کے لئے غیب سے الی صورت پیدا فرہا تھیں۔ حدرے کی ظاہری وباطمنی ترقیات کا ذرایعہ ہو۔ آئین۔

مولانا (رحمتہ اللہ علیہ) کے ایک صاجزادے امسال دورۂ حدیث سے فارغ ہورہے بیں ' دو سرے صاجزادے درجہ خا مد بین ہیں ' تیسرے ان سے بھی کمین ہیں ' اور شاید درجہ حفظ میں ہیں۔ اللہ تعالی ان کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما کیں۔ اور اپنے آباؤ اجداد کے حقیقی ورثے کا حامل بننے اور ان کے آثار حسنہ کی پیروی کی توثیق عطا فرما کیں۔ آمین۔ قار کین سے بھی ایصال ثواب اور نہ کورہ بالا دعاؤں کی درخواست ہے۔

# حفرت مولانا فقیر محمر صاحب ؓ اک مثمع رہ گئی تھی 'سو دہ بھی خموش ہے

پاکستان میں تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے آخری طیفہ اور مجلس اشرفی کی آخری یادگار حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی پہچلے مینے ہم سے رخصت ہوکر اپنے مالک حقیقی سے جائے۔اناللّٰہ وانا البه راجعون۔ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ العزیزان نفوس قدسیہ میں سے تئے جن کائنس وجود بہت سے فتنوں کے لئے آڑ بنارہتا ہے او راس پر آشوب زمانے میں جن کے تصوری سے قلب کو تسکین ہوا کرتی ہے۔

ا یک وقت تھا کہ پاکستان بھر اللہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا تو ی قدس سرہ کے خلفاء سے آباد تھا اور ان میں سے ہر فردا پی اپنی جگہ رشد و ہدایت کی شع روشن کئے ہوئے تھا۔ نام ونمود اور پلیٹی کی دنیا سے الگ تعلگ ان حضرات نے اپنے اپنے حلتوں میں تغیرانسانیت اور افراد سازی کی وہ خدمات انجام دی ہیں کہ ان میں سے ایک ایک محض کی خدمات بڑی بڑی جماعتوں کے کام پر بھاری ہیں۔

سنت اللہ کے مطابق یہ تمام ہتیاں ایک ایک کرکے رخصت ہونی شروع ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان خالی نظر آنے لگا لیکن اس ویرانی کے عالم میں حضرت مولانا فقیر محمہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت تھی کہ اس پر حق شکراوا نہیں ہوسکا۔ان کی خدمت میں عاضر ہو کراییا محسوس ہو آتھا جیسے کسی مسافر کو چلچلا تی دعوب میں جھلنے کے بعد محمندی اور محمنی چھاؤں میسر آئی ہو۔

تام ونمود کی اس دنیا میں جہاں فخصیتوں کو پلینی کے پیانے سے تاپا جا آہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو جاننے اور پہلے نے والے بہت زیادہ تو نہیں تھے لیکن علم و دین اور اصلاح و ارشاد کے ملتوں میں آپ کی مخصیت اس وقت سرچح خلائق تھی اور اس بات کا زندہ ثبوت کہ جو محض اللہ تعالیٰ کا ہوجائے 'وہ اپنی ذات کو کتنا چھپانے کی کوشش کرے لیکن اس کی سرت و کردار کی خشبودور دور تک پنج کررہتی ہے۔ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمته الله علیه ۱۹۱۱ء میں آزاد قبائل کے علاقے محمد ایجنبی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا خات خان صاحب رحمته الله علیہ پرے عالم باعمل بررگ تھے۔ آپ کے والد ماجد خان محمر خان صاحب نے آپ کو دبنی تعلیم کے لئے وقف کیا اور آپ ابتدائی تعلیم تحصیل چارسدہ میں حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب احر تمری قدس سرہ کے درہے میں امر تمریق ہے گئے اور تقریبًا دس سال تک حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے ذریے گرانی تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے جو آپ پر منات شفقت فرماتے اور آپ کو بحرت اے ساتھ رکھتے تھے۔

حفزت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس مرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور حضرت حکیم الامت کے عاشق صادق۔ پنانچہ جب آپ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں تعانہ بھون تشریف لے جاتے تو اکثر حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔

حضرت مولانا فقیر محمد صاحب شروع سے نمایت رقیق القلب سے اور دین کی باتوں کے دوران آپ پر اکثر گریہ طاری ہوجا آتھا۔ یہ سلسلہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس مرہ کے درس تغییر و حدیث یا وعظ کے دوران بھی جاری رہتا اور حضرت حکیم الامت گی مجلس میں بھی۔ یبال بحک کہ حضرت حکیم الامت سے تعلق رکھنے والے حضرات میں آپ کا لقب ''بہت رونے والے ) مشہور ہوگیا تھا۔ یہ گریہ بے افقیار تھا اور اللہ تعالی کی محبت یا خوف کی بنا پر ہو آتھا اس میں اکثر آواز بھی بلند ہوجاتی تھی اوراس کا سننے والوں پر بھی اگر ہو آتھا۔

حضرت علیم الامت قدس سرہ کی مجلس میں بناد ٹی قتم کے حال و قال کی کوئی شخبائش نہیں تھی لیکن حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کا بیہ گربیہ ان کی حقیق باطنی کیفیت کا آئیند دار تھا'اس لئے حضرت علیم الامت قدس سرہ نے اس پر نہ صرف کوئی گرانی محسوس نہیں فرمائی بلکہ جب آپ خانقاہ میں حاضر ہو کر حضرت تھانوی قدس سرہ سے مصافحہ کرتے تو آپ فرماتے ''دونق آگئی' رونق آگئی''۔

ا کیک مرتبہ حمارت مفتی محمد حسن صاحب منا تھانہ بھون تشریف لے گئے اور حضرت مولانا فقیر محمد صاحب کو امر تسرچھوڑ آئے۔ حضرت تھانوی قدس سرونے بوچھا''فقیر محمد کا کیا حال ہے ؟"حفرت مفتی صاحبؓ نے جواب دیا کہ "آجکل ان پر گریہ بہت طاری ہے اور ای وجہ سے انہیں چھوڑ آیا ہوں کہ کہیں حضرت کو تکلیف نہ ہو"

حفزت محکیم الامت آنے فرمایا "ان کے گریہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی" حفزت مفتی محمد حسن صاحب قدس سرہ کی معرفت حفزت حکیم الامت قدس سرہ سے تعلق قائم ہوا 'یمال تک کہ حفزت ؒنے آپ کی بیعت کی درخواست نہ صرف قبول فرمائی بلکہ بعد میں آپ کو اپنا مجاز بیعت مقرر فرمایا۔حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ اس تعلق کاذکر کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں :

" حفزت رحمتہ اللہ علیہ میرے لئے آئینہ باطن تھے۔ ہر عیب اور خوبی مجھے ان کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی اور اس کی اصلاح بھی کرتے۔ ان کی مجلس سے جھے جو کچھ ملا ہے میں اسے ظاہر نمیں کرسکتا کیونکہ مجھے حفزت رحمتہ اللہ علیہ نے ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ راز کی باتیں ہیں۔ حضرت دین اور دنیا دونوں کے کفیل تھے ایک مرتبہ فرمایا "جاؤشادی کو "شادی پرجو خرچ ہوگا میں دیدوں گا۔"

حضرت محیم الامت قدس سرہ کی دفات سے پہلے چھ ہاہ تک متواز حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کو اپنے شیخ کی خدمت کی توفق ہوئی حضرت کی علالت کے زمانے میں حضرت کی مسلسل خدمت کا شرف جن بزرگوں کو حاصل ہوا ان میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب اور حضرت مولانا فقیر محمر صاحب قدس سرہ کے اساء گرامی سرفہرست ہیں۔ ایک دفعہ حضرت آنے فرمایا "تم دونوں نے میری بہت خدمت کی ہے" دونوں حضرات نے عرض کی کہ " یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ ہم پہاڑی لوگوں سے خدمت کرواتے ہیں ورنہ آپ کے تو ہزا روں خاوم موجود ہیں" حضرت قدس سرہ فرماتے تھے کہ " یہ دونوں میری خدمت بھی کے تو ہزا روں خاوم موجود ہیں" حضرت قدس سرہ فرماتے تھے کہ " یہ دونوں میری خدمت بھی

ایک طرف جذبہ خدمت و محبت کا یہ عالم تھا اور دو سری طرف خود فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات ہے ایک ہفتہ پہلے بچھے تھانہ بھون کی ہرچزبہ گریہ طاری نظر آ آتھا۔ مجد کے ستون 'محراب 'سہ دری 'حضرت' کا گھر غرض ہر چیز روتی ہوئی معلوم ہوتی تھی' اس سے جھے اندازہ ہواکہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی کا وقت قریب آچکا ہے اور چو نکہ مجھ میں اس صدے کی آب نہ تھی اسلئے وہاں سے چلا آیا اور ایک ہفتے

بعد بی مجھے معلوم ہواکہ حضرت ونیا سے تشریف لے گئے۔

حفزت تھیم الامت قدس مرہ کی دفات کے بعد آپ نے اسپنے استاذ و مربی حفزت مولانا مفتی محسیّد حمن صاحب قدس سرہ سے تعلق قائم رکھا اور اس کے بعد دو سرے اکابر علاء نے آپ سے اصلاحی تعلق فرمایا اور اصلاح وارشاد سے فیض یاب ہوئے۔

آپ نے بٹاور کے قریب ایک چھوٹی ہے بہتی "لنڈی ارباب "میں تعلیم قرآن کریم کا ایک مدرسہ قائم فرمایا ہواتھا ویں پر اقامت پذیر ہوئے تھے اور وہیں " فائقاہ اشرفہ" کے نام ہے ایک فائقاہ قائم فرمائی تھی۔ لیکن سالها سال ہے معمول بیہ تھا کہ چھ ماہ حرمین شریفین میں قیام فرماتے اور چھ ماہ اپنے گھر پر گذارتے۔ ضعف اور علالت کے یا وجو وحرمین شریفین کی حاضری کا بیہ معمول آخر دور تک جاری رہا اور اسطرح حضرت آکے فیوش پاکستان کے علاوہ جیاز کے مستنیدین تک بھی چیل مجے۔

جنوں نے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب قدس سرہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت سے جوہ جانتے ہیں کہ حضرت سے جوہ مبارک پر بلاکی معصومیت تھی 'حضرت معروف طریقے سے وعظ و تقریر نمیں فرماتے تھے لیکن اللہ والوں کو اپنا پیغام بینچانے کے لئے لفظ وبیان کی حاجت نمیں ہوتی ان کا چرہ مرہ ان کا انداز وا دا اور ان کی ایک ایک نقل و حرکت مجسم پیغام ہوتی ہے۔ ایبا پیغام جو براہ راست دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے۔ بس میں حضرت کا انداز تربیت واصلاح تھا جس سے سینکونوں افراد سراب ہوئے۔

چنانچہ حضرت کے خلفاء مجازین میں ہمارے دور کے اکابر علماء شامل ہیں جن میں سے حضرت مولانا ملیم اللہ خان صاحب تعانوی حضرت مولانا مجم الحسن صاحب مصرت مولانا مفتی احمد الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ محضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مطلع بائب مہتم جامعہ اشرفیہ لاہور وغیرہ بلجور خاص قابل ذکر ہیں۔

جھے یا د ہے کہ ۱۹۷۸ء میں احقراسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ کے سلسلے میں پشادر گیا ہوا تھا قیام مخفر تھا لیکن میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ حضرت مولانا فقیر مجمہ صاحب قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دیے بغیر نسیں جاؤں گا 'چنانچہ شام کے وقت میں نے حاضری کا ارادہ کیا۔ بناب جسٹس مجمہ افضل چیمہ صاحب اس وقت کونسل کے چیئر مین بھی تھے اور سپریم کورٹ کے بچ بھی' احقر نےان سے بھی ذکر کیا تاکہ وہ بھی تشریف نے جاتا چاہیں تو ساتھ چنیں وہ نمایت اشتیاق کے سابھ آبادہ ہو گئے اور ہم مغرب کے بعد حضرت کی خدمت میں پہنچہ حضرت نے حسب معمول انتمائی محبت و شفقت کا معالمہ فرمایا۔ وہاں وعظ و تقریر کا معمول تو تھا نہیں لیکن چند معبول آرید معمول تو تھا نہیں لیکن چند معبول گریہ طاری ہو گیا جناب جسٹس چیمہ صاحب ہے بھی حضرت نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اللہ والوں کو بیغام وینے کے لئے کمی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی چند ہی لحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ جناب جسٹس چیمہ صاحب پر گریہ طاری ہوگیا اور دی تک ان پر ایس کیفیت طاری رہی کہ میں نے انہیں ایس عالت میں بہت کم دیکھا ہے۔ بعد میں وہ جب بھی حضرت کے غرور عاضر میں وہ جب بھی حضرت کے غرور عاضر میں وہ جب بھی حضرت کے خرور عاضر میں وہ جب بھی حضرت کے اس میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور عاضر میں وہ جب بھی حضرت کے اس میں کوئی خبر سنتے تو آپ کی زیارت کے لئے ضرور عاضر میں وہ تھا وہ رات تھا وہ کرتے تھے۔

انڈی ارباب کا مدرسہ تو حضرت نے مت سے قائم فرمایا ہواتھا لیکن آخر دور میں اپنے پشاور کے مال روڈ پر جامعہ امداد العلوم کے نام ہے ایک عظیم الشان مدرسے کی میاد ڈالی جو مجمد اللہ درس نظامی کی معیا ری تعلیم کا مرکز ہے اور حضرت کے صاحبزادے مولانا عبد الرحمٰن صاحب کے ذیر اہتمام چل رہا ہے اور حضرت مولانا حسن جان صاحب مد ظلم جیسے فاصل بزرگ اس کے بیٹے الی بیٹ ہیں۔

حضرت کی علالت کا سلسلہ تو ہدت ہے جل رہاتھا لیکن وفات سے چند روز پہلے ہے۔
المجیہ محترمہ اور اہل خانہ سے بارباریہ کمنا شروع کردیا تھا کہ اب میرا وقت قریب آئیا ہے۔
بظا ہر معروف بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہ تھی لیکن تین دن قبل بے خوابی اور غودگی کی
سی کیفیت ہوئی۔ بعض حضرات نے ہمپتال لیجانے کا اراوہ کیا لیکن حضرت ہمپتال لے جانے
سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے کہ اب میرے سنر کا وقت آچکا ہے۔ چنانچہ اس حالت میں ۲۲
رریج الاول ۱۳۲۲ھ مطابق ۱۳ تو بر 1941ء کو رات کے آٹھ بجے انتمائی سولت کے ساتھ روح
پرواز کرگئی۔ انا دلتہ و و انا البیہ راجعون۔

جن دنوں یہ جادہ پیش آیا ؟ حقراس وقت ملک ہے با ہر سفر پر تھا اس لئے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب نہ ہو سکی ' لیکن جو حصرات تجمیز و تکفین میں شریک تھے انہوں نے بتایا کہ عنسل کے بعد ہر فحض چرہ مبارک کی ترو آڈگی دکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ بڑا رہا افراد کے جوم نے جنازے میں شرکت کی۔ حصرت مولانا حسن جان صاحب مدظلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھرلنڈی ارباب ہی میں حضرت کو دفن کیا گیا۔

حضرت کی وفات ملک و ملت کا ذیردست سانحہ ہے۔ آپ کی وفات پر آپ کے اہل فائدان ہی نہیں پوری امت مستحق تعزیت ہے۔ اس ناکارہ پر بھی حضرت کی احسانات اور شفقتیں نا قابل بیان ہیں۔ جب بھی حاضری ہوتی زبان مبارک ہے دعاؤں کی بارش شروع ہوجاتی' معصومانہ انداز میں دنیا و آخرت کے مقاصد کے لئے دعائیں کرکرکے نمال فرمادیتے اور بات بات پر بہت افزائی فرماتے تھے۔

ا کی مرتبہ اللہ تعالی نے احتر کو حضرت کے سفر جج میں رفاقت کی سعادت عطافرہائی منی میں مرتبہ اللہ تعالی نے احتر کو حضرت کے سفر جب میں رہی جس نے ان آیا م کالطف دوبالا کر دیا۔ اس موقع پر حضرت نے تھم دیا کہ ''نمازیں تم پڑھاؤ '' چنانچہ احتر تقبیل کر آرہا اس کے بعد جب بھی حاضری ہوتی تو حضرت اس واقع کو ضوریا دولاتے اور فرمات ''نہ ہمارا امام ہے اس نے جج میں ہم کو نمازیں پڑھائیں ''اور اس کے بعد مشتقانہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا آ۔

الله تعالی حفزت والاگوجنت الفردوس میں درجات عالیہ اور اپنے مقامات قرب میں پیم ترقی عطا فرمائیں۔ حفرت کے اہل خانہ اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نوازیں اور ہمیں حضرت کے نیوض سے مستنید ہونے کی قوش عطا فرمائیں۔ آمین اللہ اللہ عدلا مخسر منا اجرد ہولا خضتنا بعد لا۔

البلاغ جلد ٢٦ شاره ٢

# مولانا ظفراحمه الضاري رحمته الله عليه

۱۳ جمادی الثانیہ ۱۳ موائق ۲۰ دسمبر ۱۹۹۱ء کو جعد کی شام جناب مولانا ظفر احمد انساری صاحب بہت ہی رائی آزادی اور انسلسری صاحب ہجی رائی آزادی اور باسلسری ضاحب کی ہدوجہد کا ایک اہم کردار ہم سے رخصت ہوگیا اور بر صغیر کے ایک صدی کے سابی اثار پڑھاؤ کے بعد سے راز اور شاید ملت اسلامیہ کے مستقبل کے بارے میں بہت سے فکر انگیز نظریات بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ انا لللہ و انا اللہ مرا جعوف۔

ہوش سنبھالتے ہی ہم نے جن حضرات کو حضرت والد ہاجد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس کرت ہے ہات کرتے ہات کہ مات ہوئی استبھالتے ہی ہم نے دین کا گھر میں بکٹرت چرچا سنا ان میں مولانا ظفراحمہ انساری صاحب کی شخصیت بہت نمایاں تھی "مولانا" وغیرہ کے القاب تو ان کے ساتھ بعد میں آئیں ہم شروع میں آئیں "انساری صاحب" کے نام ہے جانے تھے "انساری" کی نبت سے برصغیر میں نہ جانے کتے لوگ ہو نگے "کیان ہمارے گھراور حضرت والد صاحب کی نبت سے برصغیر میں نہ جانے کتے لوگ ہو نگے "کیان ہمارے گھراور حضرت والد صاحب کے حلقہ احباب میں جب صرف "انساری صاحب" کما جاتا تو اس سے مولانا ظفراحمہ انساری صاحب" کی جاتا ہو اس سے مولانا ظفراحمہ انساری صاحب" کی صاحب" کے موالی اور مراد نہیں ہو سکتا تھا۔

بچپن میں ہارے گھر کے سانے اکٹرایک بھی آکر رکاکرتی جس ہے ایک وضع دار شخصیت نمودار ہوتی 'جم پر ملیکر بھی ٹیروانی اور پاجامہ 'سرپر جناح کیپ' ہاتھ میں چھڑی' چلتے وقت پاؤں میں بھی می رکاوٹ' پیشانی پر مشکرانہ سلوٹیں' اندازوادا میں متانت' غرض شجیدگ' شرافت اور و قار کا ایک پکیر مجتم ہے دکیو کر ہمیں یہ احساس ہو تا کہ اب حضرت والد صاحب ہم از کم کھینے دو کھنے کے لئے ان کے ساتھ ایس مشغول رہیں گے جس کا بیشتر حصہ ہاری پرواز فنم وادراک ہے بالاتر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہو آ' وہ تشاہوں' یادو سرے حضرات بھی مجلس میں موجود ہوں 'گفتگو پر شجیدگی اور تظرکا رنگ اتبا خالب ہو آ ای وضع دار مخصیت کوہم ''انصاری صاحب'' کے نام سے بیجائے تھے۔

دو سری طرف بار با ایما ہو آگہ ہم حضرت والد صاحب کے ساتھ کی جگہ ہے آ رہے ہیں' بندر روڈ پر سعید منزل سے گزرتے ہوئے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ''ذراانصاری صاحب ہے ایک ضروری بات کرتے چلیں'' چنانچہ سعید منزل کے سامنے ایک پرانے طرز کے فلیٹ میں لکڑیوں کا زینہ طے کرنے کے بعد والد صاحب کے ساتھ ایک ایمی بند نہیں ویکھا اور نہ کسی کو اس میں بیٹھک میں واخل ہو جاتے جس کا وروازہ ہم نے بھی بند نہیں ویکھا اور نہ کسی کو اس میں واخل ہونے کے لئے بھی صاحب فانہ سے اجازت لیتے ہوئے پایا جس کا جی چاہتا کسی رکاوٹ کے بغیر اندر چلا جاتا۔ اور بے محلف ان صوفوں پر بیٹھ جاتا ہو گھنٹوں بیٹھے رہنے والوں کا بوجھ سہیسبہ کر جھوئی ہوگئے تھے۔

حفرت والدصاحية بهال جناب "انصارى صاحب" سے محو كلام رہتے اور ہم دير تك اس تھى بوئى فضايس بيزار بينے رہتے جس بيس بمارى دلچيى كا كوئى سان نہيں تھا۔

ای زمانے میں جبکہ "انصاری صاحب" کی تفتگو کا ہر موضوع ہمیں اپنے فکر و خیال سے مادرا معلوم ہوتا تھا' ایک دن ہمیں اپنے گھر میں ان کی تصنیف کردہ ایک کتاب نظر آئی جس کا عنوان تھا "ہمارے دستوری مسائل کا نظریاتی پہلو" اس عنوان میں "ہمارے" کے سوائکوئی لفظ ہمارے پلے نہ پڑا' اور ہمیں یقین ہوگیا کہ ان کی تقریر اور تحریر ددنوں ہمارے ادراک سے بلند ہیں۔

کین جوں جوں عمرین اضافہ ہو نا گیا ' رفتہ رفتہ ''انصاری صاحب'' کی باتیں نہ صرف سمجھ میں آنے لگیں ' بلکہ ان میں ایک گو نہ دلچیں پیدا ہو گئ بیاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب سعید منزل کی وہ تھئ ہوئی بیضک جس میں والد صاحب ؒ کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہم پیزار ہو جا اب اس میں لطف محسوس ہونے لگا' اور یہ بھی سمجھ میں آنے لگا کہ بہت سے لوگ یمال گھنٹوں کھنٹوں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اور پھر کسی نہ کی درج میں خود ہم بھی ان پیٹھے والوں میں شامل ہو گئے' اور یہ بھی ایک کرشمہ قدرت تھا' اور حضرت انصاری صاحب ؒ کی خوجہ میں ان کی روہ حضرت والد صاحب ؒ کے ساتھ محو کلام رہا کرتے تھے' اور جس جدوجہ دمیں وہ حضرت والد صاحب ؒ کے ساتھ محو کلام رہا کرتے تھے' اور جس جدوجہ دمیں وہ حضرت والد صاحب ؒ کے رفت کار تھے' بعد میں اس قدم کے مسائل اور اس فقہ کے موجہ دمیں ہوا۔

جب سے بر صغیریں قیام پاکستان کی تحریک شروع ہوئی اس وقت سے شاید مسلمانوں
کی کوئی سیاسی اور فی جدوجہ ایک نمیں ہے جس میں جناب مولانا ظفراح رانصاری صاحب
رحمتہ اللہ علیہ کاکوئی نہ کوئی کردار نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جدوجہ کا آغاز قیام پاکستان کے لئے
مسلم لیگ میں شامل ہو کر کیا جسکے آل انڈیا پارلینٹری بورڈ کے وہ سیکرٹری رہے اور اس
منصب کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لئے صحیح معنی میں وقف کردی تحریک
پاکستان کے صف اول کے قائدین جن میں قائد اعظم محمد علی جناح انوا ہزاوہ لیافت علی خان
صاحب خواجہ عاظم الدین امردار عبدالرب نشر وغیرہ واضل ہیں ان سب سے مولانا
انصاری کے قربی تعلقات تھے اور یہ حضرات ان کی خدمات کے قدردان تھے۔

قیام پاکستان کی تحریک میں صحیح معنی میں جان اس وقت پڑی جب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھاؤی گئے ایماء پر ان کے بہت سے متوسلین نے تحریک کی حمایت شروع کی اور شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد صاحب عثانی قدس سرہ اور ان کے رفقاء نے جن میں حضرت مولانا ظفراحمہ صاحب عثانی احترکے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ و فیرہ شامل نے ' جمیت علاء اسلام کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ اور اس نے ملک کے طول و عرض میں تحریک پاکستان کے حق میں فضا ہموار کرنے کی مہم شروع کی۔ مولانا ظفراحمہ صاحب انصاری اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے' اور انہوں کی۔ مولانا ظفراحمہ صاحب انصاری اس جماعت کے بانی اراکین میں سے تھے' اور انہوں نے اس جماعت کی تشکیل و تاسیس میں نمایاں کرداراداکیا۔

مولانا انساری کو اللہ تعالی نے جن صلاحیتوں نے نوازا تھا'اور بانیان پاکستان کے ساتھ ان کے جو قربی روابط سے 'ان کے پیش نظر پاکستان بننے کے بعد کسی بزے عمدہ و منصب یا مائی مفاوات کا حصول ان کے لئے چدال مشکل نہیں تھا'کیک اللہ تعالی نے انہیں ان باتوں نے مسلم لیگ کو خیریاد کمہ دیا'اور عمدہ و منصب یا ملازمت 'بلکہ اپنے لئے کسی مستقل ذرایعہ معاش سے بھی غلو کی حد تک پر ہیز کید و منصب یا ملازمت 'بلکہ اپنے لئے کسی مستقل ذرایعہ معاش سے بھی غلو کی حد تک پر ہیز کیا۔ پاکستان کے ابتدائی دور میں اسلامی دستور کا ڈھانچہ تیا رکرنے کے لئے دستور سازا سمبلی کے ساتھ ''بورڈ تعلیمات اسلامیہ '' کے نام سے ایک بورڈ بنایا گیا جس کے صدر حضرت علم سے ایک بورڈ بنایا گیا جس کے صدر حضرت علمات مقی محمد شخیح صاحب '' اس بورڈ کے الدماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخیع صاحب '' اس بورڈ کے سیکرٹری کے فرائش

انجام دیتے رہے۔ قرار داد مقاصد کی منظوری پاکستان بین اسلامی دستور کی جدوجہد ہیں سب
ہے پہلا قدم تھا اور اس قرار داد کی تسوید بین مولانا انصاری صاحب کا کردار مرکزی اہمیت
کا حامل تھا۔ دستور کے منفقہ اسلامی نکات طے کرنے کے لئے ۱۹۵۱ء بین مختلف مکاتب فکر
کے تینتیں علاء کا جو تاریخی اجتاع منعقد ہوا اور جس بین مشہور ہا کیس نکات منفقہ طور پر
منظور کئے گئے اس اجتماع میں مختلف الحیال حضرات کو کسی ایک فارمو لے پر منفق کرنے میں
منظور کئے گئے اس اجتماع میں مختلف الحیال حضرات کو کسی ایک فارمو لے پر منفق کرنے میں
جناب انصاری صاحب نے یادگار خدمات انجام دیں۔ پھر ۱۹۵۳ء میں حکومت کے پیش کردہ
دستوری مسودے پر تبعرہ کرنے کے لئے دوبارہ علاء کا اجتماع منعقد ہوا اسمیس بھی منفقہ
ترمیمات مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ۱۹۵۲ء کے مسودہ دستور کی
ترمیمات مرتب کرنے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پھر ۱۹۵۲ء کے مسودہ دستور کی
ترتیب و تسوید ہیں بھی وہ شریک رہے 'جو اسلامی اعتبار سے شاید سب سے بمتر مسودہ دستور

جب گور نر جزل غلام محمد صاحب نے دستور ساز اسمبلی تو ژی تو اس کے ساتھ "بور ؤ تعلیمات اسلامیے " بھی ختم ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد مولانا انصاری صاحب بجنیوا چلے گئے جہاں وہ اسلامک سفتر کے تحت خدمات انجام دیتے رہے ' لیکن پاکستان سے اور اس کے مساکل کی فکرنے انہیں زیادہ عرصے وہاں دہنے نہ ویا۔ جھے یا دہے کہ جب انصاری صاحب بجنیوا میں تتے تو والد صاحب نے ان کے ایک خط میں انہیں پاکستان کے کچھے طالات لکھے 'اور ساتھ ہی ہیے بھی لکھا کہ ایسے مواقع پر آپ کی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جواب میں انصاری صاحب کا جو خط آیا اسمیں نے انہوں نے ایک شعر لکھا جوان کی قلیمے کے قسویر تھا۔

## کچھ یاس سے تسکین دل حفظ کو ہوئی تھی بھر چھیز دیا زخم جگر' بائے تمنا

وہ پچھ عرصے بعد پھرہاکتان آگئے اوران کی سابقہ مصروفیات پھر شروع ہو سکیں۔ ۱۹۷ء کے الکیش میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے قومی اسمبلی کے رکن منتب ہوئے۔ اور ۱۹۷۳ء کے دستور کی منظوری میں انہوں نے یادگار کروار اوا کیا 'اور ایک ایسے مرمطے پر جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ناوا نتاکو پہنچا ہوا تھا'اور قریب تھاکد دستور متفقہ طور پر منظور نہ ہو سکے 'انہوں نے اپی حکمت عملی اور تدبرے فریقین کے درمیان فاصلے کم کے'

اور بآلا خر ۱۹۷۳ء کا دستور منظور موا۔

۱۹۵۷ء میں جب ملک گیر تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو اس کی مجلس عمل میں مولانا افساری بھی شامل سے 'اور بالا فر جب قومی اسمبلی میں مرزا ناصراور لاہوری جماعت کے پیٹوا پر اس وقت کے اٹارنی جزل بجی بختیار صاحب نے جرح کی تو ان کومواد فراہم کرنے اور جرح کے لئے تیار کرنے میں مولانا نے اہم کردار اواکیا۔

2419 میں جب بارشل لالگا اور شہید جن محمی ضیاء الحق صاحب مرحوم بر سرافتدار آئے تو انہوں نے مولانا انصاری کی خدمات اور ان کی حکمت و تدبّر کی بڑی قدر دانی کی اور ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا۔ ان کے عمد میں اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو ہوئی تو مولانا انصاری اس کے رکن رکین تھے اور تقریبا آٹھ سال تک اس حیثیت میں خدمات انجام دیتے رہے۔ 1948ء میں جزل محمد ضیاء الحق صاحب مرحوم نے نظام حکومت میں اصلاح کے لئے جو دستوری کمیشن تائم کیا مولانا اس کے چیئرمین بنائے گئے اور وہ اصلاح کے اور وہ انساری کمیشن "بی کے نام سے لوگوں میں مشہور ہوا ان دونوں اداروں میں احتر کو بھی الکی معادت اور رفاقت کی سعادت عاصل ہوئی۔

پاکستان کے علاوہ عالم اسلام کے دو سرے مکوں بیں بھی مولانا انصاری کے اجھے روابط تھے ' شروع میں ' ' الاخوان المسلمون ' اور ' مؤتم العالم الاسلام ' کے لیڈروں سے مولانا کے تعلقات تھے ' اور وہ بھی ان کی حکمت و قدیر کے مداح تھے ' ای زمانے میں انہوں نے بست سے اسلام مکول کے دورے بھی گئے۔ پھرجب سعودی عرب میں را بعتہ العالم الاسلامی کے بہت سے اسلام مکول کے دورے بھی گئے ہوئی تو جناب انصاری صاحب اس کی محلس نامیسی کے بھی رکن رہے۔

مولانا ظفراحد انصاری صاحب جن مناصب پر فائز رہے اور جن جن سیٹیوں سے
انہوں نے ملک و ملت کی خدمات انجام دیں ان کا مختمر تذکرہ تو میں نے ندکورہ بالا سطور میں
کر دیا اکین واقعہ یہ ہے کہ ان باتوں میں مولاناً کے خداواد اوصاف اور ان کے حقیق
کارناموں کی صحیح عکامی نا ممکن ہے جن مناصب پروہ فائز رہے ان جیسے مناصب بہت سے
لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں اکین اللہ تعالی نے انہیں بعض ایسی غیر معمولی صلاحیتوں سے
نوازا تھا جو آج کے دور میں شاذہ نادری وستیاب ہوتی ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے وہ فلقہ میں

ایم۔اے ' آزادرابل ایل بی شے 'اور بعد میں انہوں نے بعض اساتذہ سے عربی زبان اور بعض دینی علوم بھی پرائیوٹ طور پر اس طرح پڑھ گئے تھے کہ وہ عربی کی کتابوں سے بخبی استفادہ کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں قہم و ذکاوت اس بلا کی عطا فرمائی تھی کہ جو موضوعات ان کے انتشام سے باہر تھے' ان میں بھی وہ بہت جلد بات کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے' مطالعہ بہت وسیع تھا' اور حافظ قابل رشک۔ عالم اسلام کے تقریباً ہر ملک کے ساسی ا تارچ حاؤے یا فہر تھے' اور حالات کا تجزیہ بزی دفت نظرے کرنے کے عادی تھے۔

ان تمام ملکات و خصوصیات کے علاوہ ان کا سب سے قیمتی وصف ان کا اخلاص اور سوز 
دروں تھا جو ہمہ وقت انہیں عالم اسلام کے مختلف مسائل میں غلطاں و پیجاں رکھتا تھا۔
شہرت پیندی' پلبٹی اور نام و نمود سے انہیں نفرت تھی' اور وہ ہر کام کا فیصلہ اسکی معروضی 
خوبیوں کی بنا پر کرتے تھے' لوگوں کی تعریف و توصیف کی انہیں پرواہ نہ تھی۔ اگر پورا ماحول 
کسی ایک طرف ہما چلا جا رہا ہو' اور خود ان کی رائے اس کے خلاف ہو تو وہ محض حالات کے 
ہماؤ پر بنے والے نہیں تھے۔ ان کی اپنی رائے ہوتی۔ اور وہ اس پر بلا خوف لومتہ لائم ٹابت 
قدم رہتے تھے۔

انسوں نے اسحاب اقتدار کے انتہائی قریب رہنے کے باوجود زندگی بھران ہے کوئی مائی فائدہ نسیں اضایا 'اور زندگی بھران ہے کوئی مائی فائدہ نسیں اضایا 'اور زندگی کے سالماسال انتہائی عمرت کے عالم میں گزارے جوخوشحال لوگ صبح وشام ان کی محفل ہے معلومات اور مفید مشوروں کا فرزانہ لیکر لوٹے تھے' ان میں ہے آکٹر لوگوں کو معلوم نمیں ہو آتھا کہ ان کی گھر بلو زندگی کس تنگی ہے بسر ہو رہی ہے؟ لیکن اس کی عالمی کے دور میں بھی انہوں نے جس استفاء کے ساتھ اپنے شب وروز گزارے اس کی مثالیں اس دور میں بہت کم ملیس گی۔

چو نکہ ان کا ضمیر مظمئن تھا اور دامن اس قتم کی آلودگ ہے پاک۔ اسلنے انہوں نے
اپ مقصد اصلی ..... یعنی پاکستان کا استخام اور اسمیں اسلامی اقد ارکے فروغ .. کی خاطرا آگر
کسی صاحب اقتد ارکے قریب جانا زیادہ مفید خیال کیا تو یہ اندیشے انکی راہ میں رکاوٹ نمیں
ہنے کہ لوگ کیا کمیں گے؟ انہوں نے ۱۹۵ء کے انتخابات میں پیپلزپارٹی کی برملا مخالفت کی '
کین اس کی کامیا بی کے بعد جب ملکی سالمیت کے لئے ضروری سمجھا تو اس پارٹی کے لیڈروں'
یساں تک کہ وزیراعظم زوالفقار علی بھٹو مرحوم ہے گفت و شنید اور مفاہمت میں کوئی باک

محسوس نہیں کیا 'اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۷۳ء کا آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا جو اس وقت ملک کی سالیت کے لئے نمایت ضروری تھا۔

ان کا یمی وصف تھا جس کی وجہ سے مختلف الخیال طلقے اور متحارب و متصادم گروپ ان سے کیساں تعلق رکھتے اور ان کی رائے کا احرّام کرتے تھے۔ ان کا طلقہ تعلقات بے حد وسیع تھا جسمیں ہر شعبہ زندگی کے نمایاں افراد شامل تھے۔

سعید منزل پر ان کے مکان کی جس بیٹھک کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا 'وہ شام کے وقت عموماً ان مختلف شعبہ ہائے زندگی کے افراد سے بحری رہتی تھی 'ان میں علاء بھی تھے' سیای جماعتوں کے قائدین بھی' صحافی بھی' وکلاء بھی' ادباء بھی اور شعراء بھی۔ اور مولاناً' ان سب کے ذوق کی پوری پوری تشکین کرتے تھے۔

حضرت سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم کی سرت طیبه میں آپ کا ایک عجیب و غریب وصف بید بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی مخص آپ سے کوئی بات کرنا شروع کر آتو آپ اس وقت تک اس کی بات توجہ سے سنتے رہتے جب تک وہ خود بات ختم کر کے واپس نہ ہوجا آ۔ لیمنی آپ از خود سلسلہ کلام ختم کر کے کسی دو سری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ کہنے کو یہ بات آسان ہے لیکن ایک ایسے مختص کے لئے جس کے کند موں پر بے شار معروفیات کا پوتھ ہو ' اس پر عمل کرنا اینا ہی مشکل ہے' اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو الله تعالی نے "فلق اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے' اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو الله تعالی نے "فلق عظیم" کی دولت سے نوازا ہو۔

اس عظیم سنت نبوی کی جھلک احتر نے جن گنے پنے افراد میں دیکھی۔ ان میں حضرت انصاری صاحب بجمی داخل ہیں۔ معروفیات کے بچوم میں بھی وہ ہر مخاطب کا پورا پورا و تراوا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کوئی مخص ان کے ساسنے خواہ کتنی طویل گفتگو کتے بے ربط اور بے فائدہ انداز میں کر رہا ہو ہم از کم میں نے ان کے اندازواوا میں بھی کوئی جہنم الا ہث نہیں دیکھی۔۔

کتنے لوگ تے جو اپنی نا قابل عمل تجاویز اور بے ربط تبعروں کے دفتر کے دفتر ان کے مان کے دفتر ان کے مان کے دفتر ان کے مان کے اقدامات پر اپنے اپنے ظرف واستعداد کے مطابق تندید بھی کرتے رہتے 'گروہ تنے کہ پورے میرو مختل کے ساتھ نہ مرف ان کی پوری بات سنتے' بلکہ حتی الامکان ان کا اطبینان بھی کرنے کی کوشش کرتے تنے۔

کچھ سرایا اظام حضرات ایے بھی تھے جن کے طرز عمل ہے ایبا لگٹا تھا کہ انہوں نے شاید اپنی عمرکے آخری ایام سعید منزل کی اس بیٹھک میں بسر کرنے کا تہہ کر لیا ہے' انہوں نے بیٹھک میں بچھے ہوئے صوفوں میں اپنی نشست بھی اس طرح متعین کرلی تھی کہ ایک نووارد کوانہی پر صاحب خانہ ہونے کا گمان ہو سکتا تھا۔

چنانچہ حضرت انصاری صاحب کے پاس آنے والوں میں جہاں اکٹریت ایسے حضرات کی تھی جو ان سے استفادے اور مشورے کے لئے ان کی خدمت میں آتے تھے۔ وہاں اچھی خاصی تعداد ایسے حضرات کی بھی تھی جو انصاری صاحب کو اپنے نظریات اور اپنے مشوروں سے مستفید کرتا چاہتی تھی' اور جن کے آئے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے دل کا غبار نکا لئے کے لئے سعید منزل کی اس بینے کے بہتر کوئی اور جگہ میر نہیں آ کتی تھی۔ لیکن حضرت انصاری صاحب تھے کہ ان کا دامن شفقت سب کے لئے کشادہ تھا' اور ان کو کسی نے شاذہ تھا' اور ان کو کسی نے شاذہ ناور دری اس بات کی شکایت کرتے ہوئے پایا ہوگا۔

شرافت اوروضع داری ان کاخاص وصف تھا'اور تعلقات کو بھانے اور ان کا حق اوا کرنے گئی ہوئی۔ کرنے کی ہر قیت پر گئی ہوئی کرتے تھے' جن لوگوں ہے انہیں شدید اختلاف ہوا ان کے حق میں بھی ان کے منہ ہے ثقیل الفاظ نہیں سنے گئے۔شدید جذباتی فضا میں بھی وہ الفاظ کا استعمال تول تول کر کرتے' اور کسی پر تقید کے لئے بھی حتی الامکان مہذب سے مہذب اسلوب استعمال کرنے کو شش کرتے تھے۔

ان کی ساری عمر سیاست کی گھیاں سلجھانے میں گزری' لیکن آجکل کے بہت سے سیای حضرات کے وہ اوصاف جو آجکل سیاست کے لوازم میں سے سمجھے جانے لگے ہیں' حضرت انصاری صاحب ان سے کوسوں دور رہے۔ اوّل تو آج کی سیاست کا سب سے بوالا زمہ طلب اقتدار ہے' لیکن میہ ہوس انصاری صاحب کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ دوسرے کما جا آئے کہ آج کی سیاست اصولوں کی پابند نہیں ہوتی۔ مولانا انصاری صاحب فی نے اپنے عمل سے اس کی تردید کرکے دکھائی۔ تیرے آج کی سیاست میں شرافت کا عمل دقل بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن انہوں نے سیاست و شرافت کو شرو شکر کرکے دکھایا۔

چوتھے' سب ہے اہم بات ہیہ ہے کہ بہت ہے وہ حفرات جو سیاست میں اسلام کے نفاذ کا عکم لے کرچلے تھے' سیکولرزم کی تردید کے جوش میں بسااو قات انہوں نے سیاست پر ا تنا ذور دیا کہ وہ دین کا مقصود اصلی بن کر رہ گئی 'اور دین کے دو سرے شیعے اس کے آلیج بنا کے 'الیے عالیے کے 'اور اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ وہ سیاست 'اور ''سیا ہی اسلام ''کا بیہ فرق اس دور ہیں بہت کم حضرات نے ملحوظ رکھا ہے۔ حضرت افساری صاحب 'اگر چہ شب وروز سیاست ہی کے نشیب و فراز ہیں غلطاں بچپاں رہے 'لیکن انہوں نے وین ہیں سیاست کے اصل مرتبہ و مقام کے و فراز ہیں غلطی نہیں گی۔ وہ اس نقط نظر کی شدت سے تردید کرتے تھے کہ دین کا اصل مقصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجود گی ہیں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث محصود سیاست ہے۔ ایک مرتبہ میری موجود گی ہیں ایک صاحب ان سے اس موضوع پر بحث کررہے تھے۔ آخر ہیں ان صاحب نے پوچھا کہ ''پھر آخر دین کا اصل مقصد ہے کیا''؟ مولانا کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے انساری نے برجتہ جو اب دیا: ''تعلق مع انڈ پیدا کرنا'' پھر فرایا کہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے شعبہ ضرور ہے' لیکن بالکل اسی طرح جیسے تجارت اور کسب معاش بھی دین کا ایک شعبہ ہے شعبہ ضرور ہے' لیکن بالکل اسی طرح جیسے تجارت اور کسب معاش بھی دین کا ایک شعبہ ہے مقصود قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینے کو ایک وحوکا قرار مقصود قرار دینا غلط ہے۔ پھر انہوں نے سیاست کو مقصد دین قرار دینے کو ایک وحوکا قرار دیتے ہوئے اقبال مرحوم کا بیہ شعبہ خواص

## برامیمی نظر پیدا گر مشکل ہے ہوتی ہے ہوس سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصورین

اللہ تعالیٰ نے انہیں عباوت کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا اور جب تک ان کے اعتماء کام وہ یہ تہ ان کے اعتماء کام وہ یہ تہ رہے انہوں نے ہرسال حرمین شریعین کی حاضری ترک نہیں کی وہ برے مضبوط اعصاب کے آدمی تھے اور ان کے بارے میں رونے دھونے کا تصور مشکل ہی ہے آسکتا ہے۔ لیکن اپنی چالیس سالہ یاد داشت میں میں نے انہیں صرف ایک مرجب روتے ہوئے دیکھا۔ ایک دن حرم مکد میں مجھے وہ دور ہے رکن کمانی کے قریب تنما بیٹھے نظر آئے۔ میں ان کے چھے ہے ان کے قریب پنچا تو دیکھا کہ ان کی آئکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں رضاروں پر بہد رہی ہیں ازرتے ہوئے ہوئوں ہے آہت آہت وہ کچھ کلمات اداکر رہے ہیں اور آئکھیں مسلسل کعبہ شریف کی چھت پر جی ہوئی ہیں میں نے اس حالت میں انہیں میں اور آئکھی مناسب نہ سمجھا اور خاموجی سے لوٹ آیا۔

له احترف لينامقاك مكيم المتري كالرائين الكارائين السائعة كو قدير تفعيل كيدا تقدد الفح كرنهي كوشش كاب-

حفرت والدصاحب قدس سرو کے تعلق سے حفرت انصاری صاحب کو دارالعلوم سے بھی قربی تعلق ماری ساحب کو دارالعلوم سے بھی قربی تعلق ماری و کاس سنظر کے بائی ارکان میں سے بھے 'اور جب تک صحت نے ساتھ دیا' انسوں نے اس تعلق کا حق اوا کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ براور محترم حفرت مولانا مفتی محمد رفع صاحب دظلم اور احقر پران کی شفتین نا قابل فراموش ہیں خاص طور سے احقر پر ان کے بہت احسانات ہیں بھین ہی ہے وہ احقر پر شفقت فرماتے' اور تعلیم کے دوران تعلیم حالات دریا فت کرتے رہے تھے۔ میں جب عربی کی ابتدائی کتابیں پر بھتا تھا تو ایک مرتب میں نے مدر سے کے کمی جلے میں عربی میں تقریر کی ۔ مولانا انصاری صاحب اس کے بعد تشریف لائے تو حس البنا شہید کی کتاب "مذکر ان الد عوز والدا عبنا" اسے دعوظ کے ساتھ لیکر آئے' اور مجھے دیکر فرمایا: "یہ آپ کی تقریر کا انعام ہے"

ورس نظامی سے فراغت کے بعد میری انگریزی اور بعض عُصری علوم کی تعلیم اور مطالع میں بھی مولاناً کے مشورے اور رہنمائی کا بڑا دخل رہا 'اور متعدد تصانیف میں بھی' احقر کے بعض مقالات پر انہوں نے نظر فانی بھی فرمائی 'اور اپنی مفید ہدایات سے بھی نوازا۔ اور بھرمالاً خراحقرکے گوشہ عزلت سے کسی قدر با ہر نگلنے کا ایک مؤثر سب بھی دہی ہے۔

2014ء میں جب شمید جزل محمہ ضیاء الحق صاحب مرحوم نے جناب جسٹس محمہ افضل چہد صاحب کی سربراہی میں اسلامی نظریا تی کونسل کی از سرنو تشکیل کی توانسوں نے اس کے ارکان کے انتخاب کے لئے جن حفزات سے مشورہ کیا 'ان میں حضرت مولانا سید محمہ یوسف ہوری صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا انصاری صاحب بھی شامل تھے 'ان دونوں حضرات کی تجویز پر احقر کو بھی کونسل کارکن نامزد کیا گیا 'اور اس کے بعد سے تقریباً تمین سال تک اسلامی نظریاتی کونسل میں احقر کو ان کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ تمین سال کی اس مدت میں اسلامی نظریاتی کونسل نے برے بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس کے اجلاسات بعض میں اسلامی نظریاتی کونسل نے برے بھرپور انداز میں کام کیا۔ اس کے اجلاسات بعض اوقات کی کئی ہفتہ جاری رہے 'اور اس طرح طویل طویل مدیل مدت کے لئے ان کے ساتھ اسلام آباد میں شب وروز ساتھ رہے کے مواقع میسرآ ہے۔

حضرت انصاری صاحبؓ بڑے دھیے اندا زمیں سوچنے اور انتنائی غورو فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں منبط و تخل کی بھی خصوصی صفت عطا فرمائی تھی 'اور جلد بازی یا تیز رفتاری پر اپنی اس صفت کو قربان کرنے کے لئے کبھی تیار نہ ہوتے تھے۔ کوئی اقدام کرنے سے پہلے وہ اس کے دور تک کے عواقب دنتائج کوا چھی طرح سوچ لینا چاہیج تھے' باکہ جو کام ہو' وہ ٹھوس نتائج پیدا کرے' اور جلد یازی کی وجہ سے اس کے برے نتائج نہ تکلیں۔

دو سری طرف ہمیں یہ جوش تھا کہ جب ایک کام کرنے کا موقع ملا ہے تو جلد از جلد است مثبت نتائج سامنے آئے چاہئیں۔ اس لئے ہم ان کی رفقار ہے آگے برھنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسے ہی موقع پر جب حضرت انصاری صاحب ؓ اپنی حکت و میں گئے دھیما چانا چاہئے تھے 'اور ہم لوگ قدرے تیز رفقاری کے قد ہم سے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا جو ان کی عمر بحر کی ادھیز خواہش مند تھے' انہوں نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا جو ان کی عمر بحر کی ادھیز بین کی تصویر ہے فرمایا ۔

اے شع ! تجھ یہ رات یہ بھاری ہے جس طرح ہم نے تمام عمر گذاری ہے اس طرح

جمال دیانت اور اخلاص ہو' وہاں اختلاف رائے بھی تقریباً ناگزیر ہوتا ہے' چنانچہ بعض سائل میں' بالخصوص بعض فقتی محاملات میں' حضرت انصاری صاحبؓ سے اختلاف رائے بھی ہوا۔ راقم الحروف یقیناً ان کی اولاد کے درجے میں تھا' اور ان کی رائے کے ظاف با قاعدہ کوئی موقف اختیار کرنا احقرکے لئے برنا مبر آزما اور ناخوشگوار فریضہ تھا' کیکن سے انکی عظمت کی بات تھی کہ انہوں نے اس پر بھی ادفیٰ تکدّر کا اظہار شیں فرمایا۔ اور انکی برگانہ شخصتوں میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔

اسلامی نظریاتی کونسل بی کے زمانے میں جب بھی کونسل کے کاموں سے کمی قدر فرصت ملتی تو مولائا کے ساتھ بدی پر لطف مجلسیں بھی ہو تیں اللہ تعالی نے اکمو قائل رشک حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ ہر صغیر کی سیاسی تاریخ کی جزوی تفسیلات تک سے باخبر تھے 'اور واقعات سانے پر آنے تو ماضی کی تصویر تھینج کر رکھدیے 'ان کی زبائی ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بن کوئی بات معلوم ہو جاتی تھی۔ ان کو شعرو اوب سے بھی بڑا لگاؤ تھا'اور وہ اس شعبے میں بھی بڑے پاکیزہ اور ستھرے وقت کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے '
بڑے پاکیزہ اور ستھرے ذوق کے مالک تھے۔ انہوں نے کسی دور میں خود بھی شاعری کی ہے '

نے غزل کے بھی بہت ہے اشعار کے 'اور ایک غزل تو شدید بخار کے بحان کے عالم میں غالب کی زمین میں بہت ہے۔ اس کے غالب کی زمین میں کمی جس کا عجیب و غریب قصدوہ بڑے مزے سے سایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں برصغیر کے ممتاز شعراء کا فتخب کلام حیرت انگیز حد تک ازبر تھا خصوصاً اکبر اور اقبال کے کلام کے تو وہ عاشق تھے۔ اور ان کی مجلسوں میں ان سے یہ ساری باتیں سننے کو لمتی تھیں۔

١٩٨٣ء ميں اس وقت کے صدر مملکت جزل محر ضیاء الحق صاحب مرحوم نے حضرت انصاری صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا جیکا مقصد مکی نظام حکومت میں اصلاح کے لئے وستوری سفارشات پیش کرنا تھا۔ اس کمیشن کے کام کے لئے انہوں نے جو فیر معمولی محنت اٹھائی'وہ انتہائی حیرت انگیز تھی' اس وقت ان کی عمراتی سال کے لگ بھگ ہو گی' اور اس زمانے میں وہ کئی شدید بیاریوں کا شکار تھے' یہاں تک کہ انہیں اس دور میں بیٹاب کے ساتھ خون آ رہا تھا'لیکن ضعف وعلالت کے اس عالم میں وہ مبح ہے رات گئے تک انتقک کام کرتے تھے' اور اپنی عادت کے خلاف انہوں نے کمیشن کی ربورٹ بہت تیز ر فآری کے ساتھ الینی تقریباً دو ہفتے میں کلمل کرکے پیش کردی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان ما کل پروہ سالها سال ہے سویتے چلے آئے تھے'اس لئے کسی فیصلے تک پینچنے کے لئے وہ حزم واحتیاط کے جن مراحل کو ضروری سجھتے تھ' وہ پہلے ہی گزر چکے تھے۔ لیکن پورے کمیش کو سائھ لے کر چلنے المختلف موضوعات پر بحث اور پھر رپورٹ کی تیاری بھی برے وقت اور محنت کی طالب تھی'اور ایسالگتا تھا کہ ملک و ملّت کی سالمیت کے لئے انہوں نے عمر بحرجوغور و نکر کیا ہے اس کے نتائج کووہ اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں 'اور وہ الیمی شدید بیاری كے عالم ميں موت وحيات ب بناز ہوكريہ جاہتے ہيں كدونيا سے رخصت ہونے سے يملے اس امانت سے عمد و بر آ ہو جا ئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس دفت تک اپنی اس بیاری کا با قاعدہ علاج شروع نسیں کیا جب تک وہ کمیش کے کام سے فارغ نسیں ہو گئے۔

انفاق ہے ان دنوں میرے گریس بھی علالت کا سلسلہ تھا، میں نے مولاناً کے ارشاد پر اپنا ایک غیر مکلی سفر تو ہلتوی کرویا تھا، لیکن گھر کی علالت کی وجہ ہے میں کمیشن کے کام میں کوئی منو ثر حصہ نہ لے سکا۔ ان مسائل پر حضرت انصاری صاحب کی سوچ ہے احتر کو بڑی صد تک انفاق بھی تھا، اور بعض امور میں اپنی رائے زبانی عرض بھی کر دی تھی، اس لئے میں شروع کے ایک دوروز شرکت کرنے کے بعد گھر پلو مجبوری کی وجہ سے چند روز کے لئے کرا چی چلا آیا۔ اور جب واپس پہنچا تو کام کا بڑا حصہ گذر چکا تھا۔ میں نے مولاناؒ کے سامنے اپنی مجبوری ذکر کرکے معذرت کی توانسوں نے فرمایا:

بیشترمسائل میں آپ کی رائے تو جھے معلوم تھی۔ البتہ میری خواہش یہ تھی۔ کہ آپ کا قلم ہمیں میسر آ جا آ۔ یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آہم جو پکھ لکھا گیا ہے' آپ دکھے لیجے'اور جمال ترمیم کی ضرورت ہو' جھے بتادیجئے۔

احقرنے رپورٹ دیمی ،جو ہری معاملات میں تواحقر کو اتفاق ہی تھا۔ البتہ بعض بزنوی معاملات اور بعض علیہ البتہ بعض بزنوی معاملات اور بعض علیہ البتہ مولانا کی محت کا حال دکھ کر تقاضا میہ ہوا کہ ان کا جلد از جلد اس رپورٹ سے فارغ ہو جانا ضروری ہے تاکہ وہ آبادہ علاج ہو سکیں۔ اس لئے بعض جزنوی باتوں سے صرف نظر کرنا مناسب معلوم ہوا۔اور اس طرح وہ رپورٹ تیار ہوئی۔

چند سال سے حضرت انصاری صاحب ؓ کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی' بینائی' ساعت اور چلنے کی صلاحیت ہرچیز متاثر ہوئی تھی' کیکن ذہنی اور فکری طور پروہ آخروفت تک چاق و چوہند رہے' پرانی یا تیں ای طرح یا درہیں' اور عملی زندگ سے کنارہ کش ہونے کے باوجود وہ ملک و لمت کے مسائل میں آخروفت تک غلطاں پیچاں رہے۔

کافی عرصے سے وہ سعید منزل سے اپنے صاجزاوے ڈاکٹر ظفرا کی صاحب کے مکان میں گلٹن اقبال نتقل ہو چکے تھے اور یماں ان کی بینفک کی وہ روننی ہاتی نہ رہی تھی 'کین ان سے محبت کرنے والے یماں بھی تینچ رہتے تھے۔ احتر کو ناگوں مصوفیات کی وج سے بست کم ان کی خدمت بین حاضر ہو پا آتھا 'اور جب بست دن گزر جاتے تو وہ خود فون پر یاد فرالیت بھی یہ شکایت تو نہیں کی کہ تم بست کم آتے ہو 'لیکن ہر مرتب یہ فرماتے کہ ''میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی طرف آؤں 'گر کوئی غذر بیش آ جا آ ہے۔'' ان کا یہ جملہ شرم چاہتا ہے کہ آپ کی طرف آؤں 'گر کوئی نہ کوئی عذر بیش آ جا آ ہے۔'' ان کا یہ جملہ شرم دلانے کے لئے کانی ہو آ'اور میں کسی نہ کسی طرح پہنچ جا آ۔ وہ لکڑی کے سمارے بھی مشکل سے چن پا تھا اور ان کو اندر سے ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر بھی ول پر ہوجہ ہو تا تھا کہ ہمارے آئی اس سے شروع ہو با تھا اس سے شروع ہو جاتی جیسے ان کے فکرو تعقل نے برجا ہو کہ وار میں شان سے شروع ہو جاتی جیسے ان کے فکرو تعقل نے برجا ہو کہ وار اسلیم نہیں گیا۔

و معداری کا عالم یہ کہ بچھلے سال میرے بڑے بھائی جناب محمہ رمنی عثانی صاحب مرحوم كا انقال مواتواس ضعف وعلالت كے عالم من تعزيت كے لئے مارے لسيله ك مکان پر تشریف لاے اور میرهاں نے چھ کے کی وجہ سے دیر تک گیٹ ہی پر بیٹھے رے۔ آ خریں میں ان کے فاضل صاحبزادے ڈاکٹر ظفرانٹی انصاری صاحب نے 'جو آج کل ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر ہیں' ان سے درخواست کر کے انہیں اپنے پاس اسلام آباد بلا لیا تھا۔ میں نومبر کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد کمیا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا' ضعف کا بھی وہی عالم تھا۔ اور حاضر دما فی کا بھی، صحت دریافت کرنے پر اپنی حالت نو مخضر لفظوں میں بیان کر دی کیکن پھروہی ملکی اور کی مسائل شروع ہو گئے۔اس وقت ایک سای رہنمانے محلوط انتخاب کے حق میں بیان دیا تما۔ اس کے بارے میں دیر تک تبعرہ کرتے رہے کہ مخلوط انتخاب کس بنا ہر پاکستان کے لئے مملک ہے' اس نے مشرقی یاکتان کی علیحدگی میں کیا کردا را دا کیا؟ اور اس سے ملک کی نظریاتی بنیادوں پر س طرح ضرب لگتی ہے؟ پھر عربی حروف میں بگلہ زبان لکھنے اور اس طرح کا ایک قرآن کریم کا ترجمہ شائع كرنے كے لئے انہوں نے سالها سال جو خدمت انجام دى 'اسكا تذكرہ فرماتے رہے 'اور اس سلسلے میں احتر کو کچھ بدایات بھی دیں۔ دوپیر کا کھانا بھی میں نے ان کے اور ڈاکٹر ظفر اسطق صاحب کے ساتھ کھایا۔ پھر میں نے ان سے رخصت جابی اور انہوں نے محبت کے ساتھ رخصت کیا۔ کے معلوم تھاکہ یہ ان سے آخری ملاقات ہوگی۔ بالآخر ۱۹ دسمبری رات میں ان پر فالج کا حملہ ہوا' اور ۴۰ دسمبر کو جمعہ کے دن عصر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے گئے' وہ ردح جو عمر بحر ملک و ملت کے لئے بے قرار رہی ' آخر کو ان تمام بھیپڑوں سے نجات یا گئی' اور ع

عمر بھر کی ہے قراری کو قرار آ ہی گیا اللہ تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرہائیں' اکلی زلّات وسیّات کی تممل مغفرت فرماکر انہیں مقامات قرب عطا فرمائیں' اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق مرحت فرمائیں' آمین۔

# الميه محترمه

# حكيم الامت حضرت مولاناا شرف على صاحب تقانويٌ

ا رمضان ۱۳ سماھ مطابق ۱۱ مارچ ۱۹۹۴ء کو ہم سب کے سروں سے ایک گبیر سابیہ رحمت ایک گبیر سابیہ رحمت ای محمد اور کا اور کلیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس سروی چھوٹی المبید محرّمہ اس ونیائے قانی سے رخصت ہو کراپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ اناللہ والمالله داخلات محمد محمد موحد و موحد کو حضرت کلیم الامت قدس سروکے متوسلین کے حلقوں میں محموث پیرانی صاحب کے لقب سے یا وکیا جا آتھا اور حضرت والا کے خصوصی متعلقین کے درمیان "آیا جی"کے نام سے بھی یکا راجا آتھا۔

احقر کو حضرت محکیم الامت قدس مرہ کی زیارت تو نعیب نہ ہوئی کیو نکہ حضرت کی وفات احقر کی پیدائش ہے ہمی تین ماہ لیل ہو چکی تھی۔ لیکن ہجر اللہ حضرت پیرانی صاحبہ کی ہے۔ پایاں شفقتیں ہمارے جعے میں آئمیں۔ بیپن میں تو پردے کا ہمی کوئی سوال نمیں تھا 'اور انسیں دیکھ کرابیا محسوس ہو تا تھا کہ رحمت و شفقت نے ہمستم ہو کرایک انسانی وجود اعتیار کر تھی جو نفاق اور کا یک انسانی وجود اعتیار کر تھی جو نفاق اور کاوٹ کی ارا اوا میں بلاکی معصومیت اور بات بات میں ظوم و محبت کی الی مضاس تھی جو نفاق اور وہ ایل تعلقات کے مسائل میں حکیم الامت کے تمام متعلقین کے لئے بھی کھاوہ تھا 'اور وہ ایل تعلقات کے مسائل میں حکیم الامت کے تمام متعلقین کے لئے بھی کھاوہ تھا 'اور وہ ایل تعلقات کے مسائل میں مخص کے طالات اور مسائل ہے باخبررہ کروہ بیچیدہ مسائل کی محقیاں شفقت اور حسن تدبیر سے سلجھا تیں 'اور حضرت کے متوسلین کو ان کی ذات میں ایک شفیق ترین ماں کے وجود کا مساس ہو تا 'جس سے قلب پر ایک ہمہ و تھی ڈھارس موجود رہتی تھی۔ آج ہم اس ڈھارس اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا نشہ و انا المبید واجعون سے اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا نشہ و انا المبید واجعون سے اور اس سایہ شفقت و رحمت سے محروم ہو گئے۔ انا نشہ و انا المبید واجعون سے دورت کی سے بھی بھین صاحب تی زندگی ایک مثالی مومن خاتون کا مجتم نمونہ تھی۔ تھے بھین ور میں تھی۔ تو بھی بھین

ہی ہے جب بھی اسلاف کی ہزرگ خواتین مثلاً حضرت رابعہ بھریہ وغیرہ کا تصور آیا تو حضرت برائی صاحبہ کی صورت میں آیا جنہیں ہمارے گھر میں تدرے بے تکلّنی ہے "آپا ہی "بھی کما جا تا تھا۔ اور واقعہ ہے کہ ان کی میرت و کردا راور اخلاق وا عمال میں اسلامی تعلیمات کی خوشبواس طرح رچی ہی ہوئی تھی کہ ان کے انداز وا واسے اسلامی طریق زندگی کی تعلیم حاصل کی جا بحق تھی۔

کی تعلیم حاصل کی جا بحق تھی۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کا پہلا نکاح کنگوہ میں مرہ کا پہلا نکاح کنگوہ میں مرہ ابھا۔ جس بوا تھا۔ اور نکاح قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب سماجر کئی ہے بیعت نے پڑھایا تھا۔ یہ پہلی المیہ محترمہ خود بھی حضرت عاجی امداد اللہ صاحب سماجر کئی ہے بیعت تھیں اور نمایت متق اور پارسا خاتون تھیں۔ پھردو سرا نکاح رمضان ۱۳۳۳ھ میں چھوٹی المہیہ محترمہ ہے ہوا۔ یہ آپ کے بھانچ مولانا سعید احمد تھانوئ کی بیوہ تھیں 'اور ان کے انتقال کے ایک سال بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا 'جس کے وجوہ واسباب کی تفسیل حضرت نے خواہے' مسل حضرت نے دورائے رسالے'' الحنظوب المذیبیۃ "میں تحریر فرمائی ہے۔

اسلام میں مرد کو چار شادیوں تک کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ تمام 
ہیوں کے درمیان کمل عدل و انصاف کا بر آؤ کر سکے۔ جب حضرت نے دو سرا نکاح فرمایا تو 
پہلی الجیہ محترمہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ "آپ نے اپنے متعلقین کے لئے دو سری شادی 
کرنے کا دروازہ کھول دیا ہے۔" اس پر حضرت نے جواب دیا :" میں نے عقد طانی کا دروازہ 
کھولا نہیں ہے، بلکہ بند کر دیا ہے، کیونکہ جب لوگ یہ دیکسیں گے کہ دو ہیویوں میں اتن 
رعایت کرنا یزتی ہے تواس کو دشوار سمجھ کرعقد طانی کی ہمت ہی نہ کر سکیں گے۔"

اور واقعہ میں ہے کہ حضرت حکیم الامت قدس سرونے اپنی دونوں ازواج کے درمیان عدل وافسان قائم رکھنے کے لئے جو غیر معمولی انتظام قائم فرمایا تھا'اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یمال تک فرمایا کہ "دبیں تواکیک کی باری میں دو سری کا خیال لا تا ہمی خلاف عدل سمجھتا ہوں'کیونکہ اس سے ان کی طرف توجہ میں کی ہوگی جس کی باری ہے۔ اور یہ حق تعلق ہوں کی جس کی باری ہے۔ اور یہ حق تعلق ہوں کی جس کی ہوگی ہو گا جس کی خوالوں کو شکایت ہو سمتی تھی کہ ہمارے ساتھ اتن خصوصیت شمی کہ ہمارے ساتھ اتن خصوصیت خسی جتی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت خسی جتی تھی کہ ہمارے ساتھ اتنی خصوصیت خسی جتی تھی کہ ہمارے ساتھ تاتی خصوصیت خسی جتی تھی کہ ہمارے ساتھ تاتی خصوصیت خسی جتی تھی۔

عمر بھر معمول مید رہا کہ نقد یا غیر نفتہ جو کچھ دیتے وہ دونوں گھروں میں برا ہر دیتے 'یمال تک کہ جن چیزوں کا وزن ممکن ہے 'ان کے وزن کے لئے خانقاہ ہی میں ترازو رکھی ہونی تھی۔

حضرت واللہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا شاہ محمہ مسم اللہ خان جلال آبادی مدخلهم العالی نے ایک وقعہ بیان فرمایا کہ:۔

"ایک دن مجلس میں ایک دیماتی دو تربوز کیکر حاضر ہوا۔ حضرت نے بوچھا" بھائی ابیہ دو تربوز کیسے؟" اس نے کما" تیرے ہاں دو یویاں نہیں ہیں گیا؟ حضرت نے زبایا "بھائی ہیں تو!" تواس نے کما" ایک ایک یوی کے لئے 'دو سرا دو سری یوی کے لئے ہے۔" حضرت نے فرمایا: "بیہ کیسے معلوم ہو گا کہ دونوں برا برہیں یا کم وزیادہ؟" اس نے کما "میں دونوں وزن کرکے لایا ہوں 'دونوں ہم وزن ہیں" حضرت نے فرمایا سے معلوم ہو گا کونیا میشا ہوں 'جو دیکھا کہ اندر سے کیا کونیا پھیکا؟" تو اس دیماتی نے کما "میں اندر تھوڑا ہی گھسا ہوں 'جو دیکھا کہ اندر سے کیا ہوئی حضرت نے دونوں تربوز نصف نصف کرکے ایک کا نصف دو سرے کے ساتھ اور ہوسرے کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دسرے کا نصف کرکے ایک کا نصف دو سرے کے ساتھ اور دوس کی دونوں گھر پہنچانے کا تھم دیا ۔ یہ صورت حال دیکھ کر اس دیساتی 'یمانی 'یمانی نیمانی کی تھوڑی می تکلیف گھر کے بجائے۔"

(منقول ا زمامنامه الحن لا بورشاره شوال ۱۳۱۲ه صفحه ۵)

حضرت کی بڑی المیہ محترمہ کا انتقال حضرت کی وفات کے پچھ عرصے بعد ہندوستان ہی میں ہوگیا تھا 'لیکن چھوٹی المیہ محترمہ بچھ اللہ حضرت کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک بیتے حیات رہیں۔ آپ کی اپنے پہلے شوہر مولانا سعید الحن تھانو گئے ہے ایک صاحبزادی ہیں جو حضرت تھانو کی قدس سمرہ کی ریبہ تھیں 'اور حضرت مولانا مفتی جمیل احمہ صاحب تھانو کی ماتھ مطام کے فکاح میں آئیں۔ اور آخر وقت تک حضرت پیرانی صاحبہ قدس سمرہا اپنی ان صاحبزادی کے ساتھ لاہور آگئیں۔ اور آخر وقت تک حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانو کی مدظام العالی کے گھر میں مقیم رہیں۔ حضرت ہوانی صاحبہ کی صاحبہ کی صاحبہ کی صاحبہ کی سعادت نصیب ہوئی جمیکا اعماء اللہ انہوں نے خوب حق اداکیا۔

حضرت حکیم الامت کی وفات کے بعد حضرت، پیرانی صاحبہ پیاس برس بقبد حیات

ری اور ان کا وجود متعلقین کے لئے بڑی ڈھارس اور تنلی کا موجب بنا رہا۔ اب کچھ عرصے سے انکی علالت تنگلین نوعیت اختیار کر گئ 'اور بالآخر ۱۱ رمضان ۱۳۳۴ھ کو ان کا وقت موعود آن پہنچا'اور وہ اپنے مالک حقیق سے جا ملیں۔

الله تعالى مرحومه كواسية جوار رحت من يهم ترقى درجات عطا فرمائين اور بسماندگان كو مبرجيل كى توفق بخشير- آمين ، الله هد اكرم نزلها ووسع مد خلها ونقها من الخطابا كما ينقى الثوب إلا بين من المدنس -

البلاغ جلد ۲۲ شاره ۱۲



# مسیحالامّت حضرت مولاناً سیح التّدخاج احبٌ (خلیفهٔ اجل حضرت مولاناا شرف علی تھانویؓ)

الم جمادی الاولی ۱۳۱۳ ه مطابق ۱۳ نومبر ۱۹۹۳ء کی تاریخ دین اور علم دین سے تعلق رکھنے والوں کے لئے جس جانکاہ حادث کی خرلیکر آئی وہ علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس سرہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس سرہ کی وات اس وقت ایک ایا چشہ فیش مخی جس سے نہ صرف بر صغیر' بلکہ افرایقہ' یورپ اور امریکہ کے دور دراز علاقوں کے مسلمان مستفید ہورہ بھی جس نے اس انحطاط پذیر نمانے میں اجاع سنت بی دین کی مان مستفید ہورہ بھی محم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت خالص اور بے غلق وغش فیم کو عملی صورت میں مجسم کرکے دکھایا' اور جس نے شریعت وطریقت کا حسین احتراج اپنے قول وفعل اور تعلیم و تربیت کے ذریعے عام کرکے حضرت علیم الامت قدس سرہ کے فیوض کو زندہ و تابندہ رکھا۔ آج یہ مقدس وجود ہم سے جدا ہوگیا' اور جم الحدوث ۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرونے گذشتہ صدی میں تجدید واحیائے دین کے سلیلے میں جو عظیم : لشان کارنامے انجام دیئے 'ان کا ایک حظہ یہ جمی تھا کہ اپنی تعلیم و تربیت اور ارشاد واصلاح کے ذریعے اپنے ایسے خلفاء کی ایک بری جماعت تیار کی جو اپنے شختے کے رنگ میں رنگئے ہوئے تھے' اور جن کا مزاج دنداق حضرت حکیم الامت قدس سروکی وفات کے بعد بھی اصلاح وارشاد کا بیہ سلسلہ جاری رکھا' اور چار دانگ عالم میں اپنے فوض کھیلائے' لیکن رفتہ رفتہ یہ نفوس قدس مجھی راہی آخرت ہوئے۔ پاکستان میں اس سلسلۃ الذھب کی آخری کڑی حضرت مولانا فقیر محمد صاحب تھے' اور ان کی وفات کے بعد صاحب تھے' اور ان کی وفات کے بعد صاحب بندوستان میں حضرت حکیم الامت کے وفاق میں ابنی وفات کے بعد صاحب بندوستان میں حضرت حکیم الامت کے وفاق میں اس صرف بندوستان میں حضرت حکیم الامت کے وفاق میں ابنی رہ گئے تیم الامت کے بعد

مسح الله خان صاحب قدس سرہ اور دو سرے حضرت مولانا ابرا را لحق صاحب مظلم العالی۔ اب حضرت مولاناً مجمی ہم ہے رخصت ہوگئے اور اب حضرت حکیم الامت ؒ کے خلفاء میں سے صرف حضرت مولانا ابرا را لحق صاحب مد ظلم باقی ہیں' الله تعالی ان کا سابیہ رحمت ہم پر آدر بعافیت سلامت رکھیں۔ مین ثم ہمین۔

حضرت مولانا مسے اللہ خان صاحب قدس سرہ حضرت حکیم الامت ؓ کے ان خلفاء میں سے تھے جنہوں نے سالہا سال اپنے شیخ کی صحبت اٹھائی' اور ان کے رنگ کواپنی زندگی میں اس طرح جذب کیا کہ ان کا وجود اپنے شیخ کی زندہ یا دگار بن گیا۔

آپ ۱۳۲۹ھ میں ضلع علی گڑھ کی ایک بستی سمرائے برلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروائی خاندان کے چتم و چڑاغ تھے'اورا پنے علاقے میں برے باا ثر اور ہردلعزیز سمجھے جاتے تھے۔ حضرت کو بچپن ہی سے عبادات وطاعات کا خاص ذوق تھا' بچپن ہی میں نوا فل' تہجد اور ذکر کے عادی ہو گئے تھے' آپ کے ایک رشتہ وار مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت شخ المند تھے میں آپ کو حسب میں بیشا کرتے تھے' اور انمی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھنا کرتے تھے' اور انمی کے ذریعے آپ کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب بھنائوی قدس سرہ کے مواعظ مطالع کیلئے میسر آئے جس کے بیتے میں آپ کو حضرت حکیم الامت نے عائبانہ طور پر ہی خصوصی محبت و عقیدت پیدا ہوگئ۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی کے ایک سرکاری اسکول میں ورجہ ششم تک عاصل کی' اور اس کے ساتھ بہشق زیور اور حضرت تحکیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ عاری رکھا۔ اسکول میں آپ ہیشہ ممتاز نمبروں سے کامیاب ہوتے رہے' لیکن طبعیت چو نکہ ابتدا ہی سے وی نگہ ابتدا ہی سے وی نگہ ابتدا اسکول میں آپ کھیتے ہوئے آپ کو فاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی۔ ابتدا سے مشکوٰ قشریف تک کی تعلیم آپ نے اپنے وطن ہی میں حاصل کی' آپ کے اس دفت کے اساتذہ میں حضرت موانا مفتی سعید احمد صاحب کمونوی گل بلور خاص قابل ذکر ہیں' جن سے حضرت میں خشرت موانا مفتی سعید احمد صاحب مکھنوی گل بلور خاص قابل ذکر ہیں' جن سے حضرت کے مشاگر و نے مشکوٰ قسمیت درس نظام کی بہت می کتابیں پڑھیں' لیکن یہ مجب ہمی استاد اور شناگر و حضرت کی اساتدہ عاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت کیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت کیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے حضرت کیم الامت سے بیعت وارشاد کی اجازت حاصل ہوئی تو استاد نے اپنی اصلاح کے

کے شاگروے رجوع کیا' اور حفرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب ؓ نے اپنے شاگرو رشید حفرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب ؓ کے ہاتھ پر ببعث کی۔

الله اکبر! ایک طرف حضرت مولانا میج الله غان صاحب کے مقام کا اندازہ لگاہے کہ
ان کے استاذ نے بیعت ارشاد کے لئے ان کا انتخاب کیا اور دوسری طرف حضرت مولانا
مفتی سعید احمد صاحب کے اظلامی اور بے نفسی کا عالم دیکھے کہ اپنے شاگر د کو اپنا شخ طریقت
منتی سے کوئی تجاب مانع نہیں ہوا۔ باوجود یہ کہ دہ خود حضرت تقانوی کی طرف ہے مجاز
محبت قرار دیئے جا چکے تھے۔ بج ہے کہ جب دل میں فکر آخرت بیدار ہوتی ہے 'اور انسان کو
اپنی اصلاح کی فکر دا مشکیر ہوتی ہے تو رسوم و قبود کے سار ہے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں 'اور
انسان کی فکر انسان کے سینے میں بنے ہوئے خود پندی کے تمام بتوں کو پاش
باش کر ڈالتی ہے 'پھرا ندر ہے اللہ کی بندگی میں ڈوبا ہوا دہ انسان ابحر آئے جس کیا کیڑگی اور
پائٹر کر ڈالتی ہے 'پھرا ندر ہے اللہ کی بندگی میں ڈوبا ہوا دہ انسان ابحر آئے جس کیا کیڑگی اور
عبب
و تشکیر کے الفاظ نسیں ہوتے 'پھراس کی میرت دکرار کی ممک ہراس محف کو معطر کرتی ہے جو
اس سے چھو کرگذر جائے 'لیمن اس بھری پری دنیا میں عظمت کردار کے اپنے تکینے خال خال
اس ہے جو کرگذر جائے 'لیمن اس بھری پری دنیا میں عظمت کردار کے اپنے تکینے خال خال
ای جود میں آتے ہیں۔

بسركيف! حضرت ني اپنا زمانة طالب على اس طرح گذاراكه استادتوان كى ذبانت وذكاوت اور متانت كردارك معترف سخ مى او الدصاحب بحى آپ كى نيكى كا اس ورجد احترام كرتے سے كه اچ حقى كل علم بهى نيس بعراد كى احترام كرتے سے كه اچ حقى كل علم بهى نيس بعراد كى احداث نے بعض مرتبه والدكى خدمت كے شوق ميں يہ كام كرنے كى كوشش كى كين والدصاحب نے سخت مرتبه والدكى خدمت كے شوق ميں يہ كام كرنے كى كوشش كى كين والدصاحب نے سخت سے انكار كرديا۔

حضرت نے مککوۃ شریف تک تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد دورۂ حدیث کیلئے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں اپنی تعلیم کی سخیل فرمائی 'جن بزرگوں سے وہاں آپ نے استفادہ کیا' ان میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب بدنی قدس سرہ 'حضرت مولانا اعزاز علی صاحب ' حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب" حضرت مولانا مجدا براہیم بلیادی صاحب" بطور خاص قابل ذکر میں' اور اسی زمانے میں حضرت نے احقرکے والد ماجد حضرت مولانا مشخ صاحب قدس سرہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔

حفزت حکیم الامت سے عقیدت و محبت تو بحین ہی ہے بھی، حضرت کی علی گڑھ تشریف آوری کے موقع پر زیارت بھی ہو بھی تھی، لیکن یا قاعدہ بیعت اور اصلاحی خط و کتابت کا آغاز دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے بعد ہوا، اور چھیوں میں تھانہ بھون حاضری کا بھی معمول رہا۔ یمال تک کہ جس سال آپ دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہوئے دیستی اصلاہ" اس کے فوراً بعد شوال ۱۳۵۱ھ میں حضرت حکیم الامت ؓ نے آپ کو بیعت کی اجازت بھی مرحمت فرمادی۔ یول تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلفاء کی فرست کانی طویل ہے، لیکن محرحت فرمادی۔ یول تو حضرت حکیم الامت ؓ کے خلفاء کی فرست کانی طویل ہے، لیکن حضرت نے اپنے زمانہ علالت میں خاص طور پر گیارہ خلفاء کوازین کے نام شائع فرمائے تھے جن کے بارے میں یہ تقریح فرمائی تھی کہ ان کے طرز تعلیم پر جھے اعتاد ہے۔ ان ختیب خلفاء میں حضرت موانا می میں شامل تھا۔

بلہ یہ اتمیاز بھی شاید حضرت والاً ہی کو حاصل ہواکہ حضرت تکیم الامت ؓ نے اپنے متعلقین بیس ہے ایک صاحب کو اس شرط پر اپنی خانقاہ بیں آنے کی اجازت دی کہ وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے اس اصلاحی تعلق قائم کریں 'اور ہرماہ جو خط و کتابت ہو' وہ محضرت مجھے رائد خان صاحب ؓ نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں 'اور ہرماہ جو خط و کتابت ہو' وہ الامت ؓ کی خدمت میں اسپنے خطوط اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان قدس سرہ کے جو ابات کی خدمت میں اسپنے خطوط اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان قدس سرہ کے جو ابات حکیم الامت حضرت قانوی قدس سرہ کی اس خصوصی نظر شفقت کا اثر تھا کہ حضرت محکیم الامت حضرت کا اثر تھا کہ حضرت محکیم الامت ؓ کے ارشاد پر آپ نے حکیم الامت ؓ کے ارشاد پر آپ نے جوابال آباد میں قیام فرما لیا تھا اور وہاں مقاح العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی' اور جلال آباد میں قیام فرما لیا تھا اور وہاں مقاح العلوم کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی' اور تھا کہ مورن کی خطرت میں بردرس و قدر لیں' تھنیف و بایف ' وعظ وارشاد اور مدرسے کے انتظام وانصرام کی خدمات میں مشخول رہے۔ تعنیف و بایف کو محد شائع بھی ہو چکا تعلیم و دراز تک صحبح بخاری شریف کا درس ویا جس کی تقریر کا کچھ حصد شائع بھی ہو چکا

جن حفزات نے حفزت موصوف کی زیارت کی ہے اور جلال آباد میں آپ کی معروفیات کامشاہرہ کیا ہے وہ یہ محسوس کئے بلغیرنہ روسکے ہوں گے کہ حفزت کی زندگی سراپا کرامت ہے۔احقر کو یہ شرف بالکل آخری دور میں حاصل ہوا جب آپ کے ضعف وعلالت کادور تھا'اور آپ قریجی معجد تک بھی سارے سے تشریف لے جاتے تھے'لیکن اس ضعف کے عالم میں بھی معمول یہ تھا کہ تہد کے وقت سے جو کام میں لگتے مغرب کے وقت تک مسلسل کام میں مشغول رہج۔ فجرکے بعد برائے نام ناشتہ فرماتے 'اور پھر مغرب تک کچھ تاول نسین فراتے تھے۔ اور فجر کے بعدے مسلسل اپنی نشست پر دوزانو بیٹھے رہے 'احقر نے کبھی آپ کو چار زانو بیٹھے نئیں دیکھا۔ای انداز نشست پر بیٹھ کراہل عاجت کی حاجتیں ہوری فرماتے جس کا جی جاہتا' بیٹھک کی چق اٹھاکراندر آجا آ' اور اپنی ضرورت بیان کر آ' حضرت پوري خده پيشاني سے اس کا کام کرتے اچ چ ميں ڈاک کے جواب کا سلسلہ جاري رہتا' ساری دنیا ہے متوسلین کے خطوط آتے تھے'اور ڈاک کے ذریعے ان کے بالمنی مساکل کا حل تجویز فرمایا جا تا' مبح نو بجے ہے مجلس عام شروع ہوتی' اور دو دو تین تین گھٹے تک علوم ومعارف کے دریا ہتے رہتے۔ اس دوران کوئی محسوس بھی نہ کرسکیا تھا کہ حضرت ؓ ضعف کے اس عالم میں ہیں' بعض او قات مجلس تین گھنٹے ہے بھی زیادہ طویل ہوجاتی محمر حضرت ؓ پر نعب کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ان مجالس میں تفییر ٔ عدیث ، فقہ اور تصوف و طریقت کے وہبی علوم کا نابیدا کنار سمندر رواں دواں رہتا تھا۔ اور اس بورے عرصے میں حضرت کی نشست نہیں بدلتی تھی۔ مجلس کے بعد پھروہی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جا آ 'اور نماز کے او قات کوچھوڑ کرمغرب تک جاری رہتا تھا۔

قواضع 'سادگی اور فنائیت کا به عالم تھا کہ اپنے آپ کو دنیا بھر کا خدمت گذار سمجھا ہوا
قطاد بدرسے ظلبہ کی بیاری کی خبرسنے توان کی نہ صرف بیار پر ہی 'بلکہ اپنے ہا تھوں سے ان
کی خدمت کرتے 'ایک نومسلم طابعلم کی تمام ضروریات کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لے
رکھی تھی 'وہ صاحب کچھ عجیب طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ جب ان کے بی بی آ آ ' بین
مجلس میں آکر ایسی ہا تمی حضرت والا سے کمہ دیتے جو شنے والوں کو گتا خانہ معلوم ہو تیں'
وکان واروں سے قرض کر لیتے 'اور پھر آکر نقاضا کرتے کہ جھے بھیے چا بئیں۔ ایک مرتبہ مجلس
میں آئے اور کھنے گئے کہ ''ہمارے جوتے ٹوٹ گئے ہیں' اور بخواد بھے '' حضرت ' فرمایا کہ
"ابھی تو خرید کرویے تھے ' تھوڑے سے ٹوٹے ہوں گے 'مرمت کروادی جائے گی ''۔ انہوں
نے کما' ''جمیں معلوم نہیں' آپ و کھے لیجے''۔ آپ نے فرمایا ''لاؤ' و کھ لوں''اس پر انہوں
نے کما' ''دوہ ہیں جی عہر' آپ و کھے لیجے'' ان کے اس جواب پر حضرت والا مجلس سے

اٹھ کردھوپ میں باہر تشریف لائے 'جہاں بہت ہے جوتے رکھے تھے۔ چونکہ آپ کو ان کے جوتے رکھے تھے۔ چونکہ آپ کو ان کے جوتے کی پیچان نہیں تھی 'اس لئے مختلف جوتے اٹھا اٹھا کر فرماتے رہے کہ "یہ تمہارے جوتے ہیں؟" اور وہ صاحب اندر ہی اندر ہے انکار کرتے رہے۔ بالاً خرجب دیر گزر گئی تو عاضرین میں ہے کسی صاحب نے ان ہے کہا کہ "تم ہے اتنا بھی نہیں ہو آگہ آگے بڑھ کر دکھا دو"اس پر انہوں نے اپنے ہوتے دکھائے 'اور حضرت ؒ نے مرمت کے لئے میے دیئے۔ کسی نے ان صاحب کے بارے میں حضرت ؒ ہے عرض کیا کہ یہ صاحب الی بے تکی بارے میں حضرت ؒ ہے عرض کیا کہ یہ صاحب الی بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ؒ نے فرمایا کہ "بھائی حضرت تو سب لوگ کتے ہیں 'کوئی ایسا باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ؒ نے فرمایا کہ "بھائی حضرت او سب لوگ کتے ہیں 'کوئی ایسا بھی تو بہ ہوتی رہے "۔

ایک مرتبہ حضرت میں اس تھریف لے جارہ سے میں ایک بیرے میاں اپنے میں ایک بیرے میاں اپنے مان کے دروا زے کے باہر چار پائی پر لیٹے ہوئے کراہ رہ سے مصد حضرت والا نے ان سے ملام کے بعد حال دریافت کیا 'انہوں نے کمر میں درد کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا "لا ہے' میں آپ کی کم ردبادوں "انہوں نے مختی سے انکار کیا' آپ اس وقت تو مدرسہ تشریف لے گئے 'کین رات کو عشاء کے بعد پھران کے پاس پہنچ گئے' اور ان کی کمردبانی شروع کردی' اور ان کے انکار پر فرمایا کہ صبح تو دو مرے حضرات بھی موجود تھے آپ ان سے شراتے ہوں کے 'لیکن اس وقت کوئی نہیں ہے' اب ربوالیج' آپ کو آرام آجائے گا۔

حفزت محیم الامت قدس سروے اصلاحی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر محلوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان کسی جانور اورکیژوں کو جس اپنی ذات ہے کوئی ادنی تکلیف پنچنا ہے حد شاق گذر آ تھا۔ یہاں تک کہ موڈی حشرات الارض کو بھی اپنچ ہاتھ ہے مارنے پر قدرت نہ ہوتی تھی۔ جس محف کا جانوروں کے ساتھ یہ محاملہ ہو' وہ انسانوں کی تکلیف کا کس ورجہ خیال رکھے گا؟ اس کا اندازہ کیا جاسکا ہے۔

حضرت والاُ کا مستقل قیام اُگرچہ جلال آبادیس تھا' کیکن وعوت وارشاد کے مقصد ہے آپ نے اطراف ملک اور بیرون ملک سفر بھی بہت ہے گئے۔ برصغیر کے علاوہ جنوبی افریقہ' برطانیہ' فرانس' امریکہ' پانا' مصروغیرہ کے دورے فرمائے' اور اس طرح آپ کا علمی اور روحانی فیض ان تمام علاقوں میں پہنچا' اور دنیا کے ان تمام خطوں میں آپ کے متوسلین اور متعلقین موجود تھے جو خط دکتابت کے ذریعے آپ سے اصلاحی تعلق استوار کئے ہوئے تھے' ان حضرات کے خطوط کا ایک انبار ہرونت آپ کے سامنے موجود رہتا' اور ہرخط کا اطمینان بخش جواب مختصریت میں روانہ ہوجا آ۔

حضرت کا تذکرہ احتر نے بچین میں سب سے پہلے استاذگر ای قدر حضرت موانا مجم سلیم اللہ خان صاحب مرفانا مجم الد خان صاحب مرفان المحرب پاکستان و مهتم جامعہ فاروقیہ کراچی) سے سنا جو مدوّل حضرت کے مدرسے میں تدریبی اور انظامی خدمات انجام دیتے ارب سے اور بعد میں پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ ای زمانے میں حضرت ووا کی مرجب کراچی تشریف سے دار العلوم میں بھی تشریف آوری ہوئی اور حضرت والد ماجد صاحب قدس سرہ سے ملاقات فرمائی۔ پہلی بار آپ کی زیارت ای موقع پر ہوئی ایک انتہائی ساوہ اور متواضع وجود 'جسمانی فرمائی۔ پہلی بار آپ کی زیارت ای موقع پر ہوئی ایک انتہائی ساوہ اور متواضع وجود 'جسمانی اعتبار سے مخی الکون سرخ وسفید چرہ مبارک پر زحدہ عبادت کے انوار ان مگر کوئی اور فرو تن کی وج سے کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکا تھا کہ یہ مشت استخواں علوم ومعارف کے کتنے دریا سینے میں جذب کے ہوئے ہے۔

آپ بکٹرت لاہور بھی تشریف لاتے تھے' اور اپنے بھانجے اور داماد جناب مولانا وکیل احمد شروانی صاحب بد ظلام کے بمال قیام فرماتے تھے۔ دہاں بھی متعدد مرتبہ زیارت کا شرف عاصل ہوا۔ پھر جب احترکے شخ و مربی سیدی وسندی حضرت ڈاکٹر عبدالحئی صاحب عار فی قدس سرہ کی وفات ہوئی تو احتر را ایک عالم حسرت طاری تھاکہ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ بھے شخ کال ہے جو فاکدہ اٹھانا چا ہیے تھا' میں اپنی ناا بھی کہنا پر نہیں اٹھا سکا۔ دو سری طرف حضرت ڈاکٹر صاحب قدس سرہ کے بعد ایسا محسوس ہو آ تھا کہ جھے ایک لتی ووق صحوا میں تنا کھڑا رہ گیا ہوں۔

اس موقع پر قلب میں شدت کے ساتھ یہ نقاضا پیدا ہوا کہ حضرت کے بعد اپنی محرانی اور اصلاح کیلئے حضرت مولانا محمد مسجع اللہ خان صاحب قدس سرہ سے اصلامی تعلق قائم کروں' چنانچہ احترف آپ کی خدمت میں اس مقصد کے لئے عریضہ لکھا۔ حضرت والا ؓ کا جواب ملاکہ :

<sup>&</sup>quot;احقرتو خادم ب، جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے۔"

اس کے بعد انفظ تعالی خط و کتابت کے ذریعے حضرت سے اصلاحی تعلق تقریباً سات سال قائم رہا۔ اس دوران اتفاق سے حضرت والا کی پاکتان (لاہور) تشریف آوری مرف ایک مرجہ ہوئی۔ اس موقع پر انفظ تعالی حضرت کی مجانس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد دو مرجہ احتر بھی جلال آباد حاضر ہوا اور حضرت والا کے سابہ شفقت میں چند روز گذارنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت کی بے پایاں عنایتوں نے بھی نمال فرمایا۔ جلال آباد کے قیام کے دوران روزانہ حضرت کی مجلس میں عاضری کی توفق ہوئی اس زمانے میں حضرت تین تین تین مین کی ہوئی اس زمانے میں داند میں حضرت کی عالم بیان فرماتے اسکی حصور ہو تا ہی جو سے یہ وتا کہ یوں محسوس ہو تا جسے یہ وقت بلک جمیکتے گذر گیا اور جو علوم وحمارف وہاں بنتے میں آتے اس کے اور جو علوم وحمارف وہاں بنتے میں آتے اس کے اس کے سوا کچھے تشری کما جا سکتا کہ ع

آتے ہیں غیب سے سے مضامین خیال میں

احقر کو جسمانی حاضری اور براہ راست صحبت ہے استفادے کا موقع تو بہت کم طالبکن الحمد نند ' مراسلت کے ذریعے اپنے تقریباً تمام کاموں میں حضرت ہے رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ خط جانے اور جواب آنے میں کم از کم بیں دن لگ جاتے تھے ملکین جب ڈاک میں حضرت کا کمقوب گرامی نظر نواز ہو تا تو ایک عجیب سرور محسوس ہو آ ' اور جواب بڑھ کردیر تک سرور طاری رہتا۔

حفرت کا ضعف تو عرصہ ہے روز افزوں تھا الیکن معمولات میں فرق نہیں آیا تھا اب
چند ماہ پہلے معلوم ہوا کہ ضعف اتنا بردہ گیا ہے کہ معجد تک بھی نہیں جاپاتے اور مجلس کا
ہیں منقطع ہوگیا ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ ڈاک کا جواب بھی نہیں لکھ رہے ہیں 'نج ش
مجھی بھی افاقے کی خبریں بھی آتی رہیں۔ احقرنے انومبر کو ہندوستان جانے کا ارادہ کیا ہوا
تھا اور مبلال آباد حاضر ہونے کا قصد تھا اکین اچا تک از بکتان کا سفر پیش آگیا اور ہندوستان
کا سفروہاں ہے والیسی پر ملتوی کرویا۔ لیکن حضرت کی ذیارت مقدر میں نہ تھی 'از بکتان سے
دالیسی کے چند ہی دن بعد اچا تک حضرت والا کے وصال کی خبر آئی 'جعرات کا ون گذرنے ک
بعد جعد کی شب میں حضرت آنے بلند آوا زے ذکر شروع کیا 'اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہے
کوچ فرما گئے اماملت والماليد واجون جعد کے دن حضرت والا کی تجمیزہ تحقین ہوئی۔ سنا ہے کہ
حزرت مولانا عنایت البد صاحب یہ ظامم العالی نے نماز جنازہ پڑھیزہ تحقین ہوئی۔ سنا ہے کہ

البلاغ جلد ٢٤ شاره ٢

## حضرت مولا نامفتي جميل احمر تقانوي صاحب ﷺ

۲ رجب ۱۳۱۵ ھ کی صبح کو میں جامعہ امدادیہ کے فتم بخاری کے اجتاع میں شرکت کے لئے فیصل آباد ایئر پورٹ پر اترا تو حضرت مولانا نذیرا حمدصاحب مد ظلم نے سے المناک خبرسائی کہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ آن صبح رخصت ہوگئے۔ انا مللہ و انا المبه و اجعو ن -

حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ﷺ ان نوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جنسیں خانقادا شرفیہ میں کھیم الامت حضرت مولا ناا شرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے زیر سایہ ایک طویل عرصہ گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ چونکہ حکیم الامت حضرت تھانوی ﷺ کی رہیبہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے گھر میں تھیں۔ اس لئے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے دھرت تھانوی ﷺ کے دامادی حیثیت بھی حاصل تھی اوران کا شار حضرت تھانوی ﷺ کے اہل خانہ میں سے ہونا تھا۔ اس لحاظ سے ان کو اس دور میں خانقادا شرفیہ کی آخری یادگار کما جاتا تھا۔

حضرت سمار نیوری کے علاوہ اس دور میں مفتی صاحب ﷺ نے مولانا عبدالر حمٰن صاحب کال بوری محضرت مولانا بدرعالم صاحب میر تھی اور خضرت حافظ عبداللطیف صاحب سے بھی خصوصی استفادہ کیا۔ پھر حضرت سمار نیوری بی کے تھم ے فراغت کے بعد حیدر آباد دکن کے ایک مدرے میں تدریس کیلئے تشریف لے گئے وہیں کچھ عرصہ مدرسہ نظامیہ حیدر آباد میں تدریس کی خدمت انجام دی۔ بالاخر ۵ میں ۱۳ ھیں واپس مظا ہرالعلوم تشریف لاے - وہاں تقریباً ۲۵ مال تدری خدمات انجام دیں۔ وہاں سے آپ نے ایک ماہنامہ ۱۵ المطا ہرا اور بعد میں دو سرا رسالہ ۱۲ میری کیا۔ اور یہ دونوں رسالے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ۱۳۹۰ ھیں جب حضرت تھائوی علیج نیار ہوگئے تو حضرت ہی کے تھم سے غانقاہ اشرفیہ کے مدرسہ امدادالعلوم میں نوی اور مدرلیں کی خدمت انجام دیتے رہے۔

حفرت محيم الامت ﷺ نے ووا حكام القرآن "كي مالف كے لئے اپنے متوسلين مين جن جار بزرگول كا تخاب فرمايا-ان من حضرت مولاناظفراحد عناني حضرت مفتى محر فیفی عصرت مولانا محر اورایس صاحب کاند صلوی کے بعد چوتھا نام حفرت مفتی جین احمد صاحب ﷺ ی کا تعااور انهوں نے تقریباً پانچ یاروں کی آلیف تعانہ بھون میں رہتے ہوئے ہی کرلی تھی۔احکام القرآن کی یہ آلیف حکیم الامت حضرت تھانوی عض کی بردی عزیز آر زووک میں سے تھی۔لیکن اس کے پچھ حصے ابھی تک ناتمام طلے آتے تھے۔اللہ تعالی حفرت مفتی جیل احمرصاحب عظ کے طف رشید جناب مولانا مشرف علی صاحب تفانوی کو جزاء خیر عطا فرمائے کہ اللہ تعالی نے ان کے دل میں حضرت حكيم الامت كي اس خوابش كي يحيل كاقوى داعيد بيدا فرمايا - چنانچه انهول في الله تعالى كى خاص توفيق سے ايے اسباب مياكئ كدان كے والد كرا في حضرت مفتى جیل احمد صادب ﷺ اور جامعہ خقانیہ ساہوال کے حضرت مولانا مفتی حبدالشکور ترندی مد ظلم العالی اس کام کے لئے تیار ہوگئے اور ان دونوں بزرگوں نے اپنے ضعف اور علالت کے باوجود بری تیزر قماری سے اس عظیم کام کی بخیل فرمادی۔ فجز اهم الله تعالى خير الجزاء

۱۳۷۰ھ میں مفتی صاحب ملیے نے پاکستان ہجرت کرنے کے بعد جامعہ انترفیہ لاہور ہے تعلق قائم کیا تھا۔جہاں وہ آخری وقت تک فتو کی کی خدمت انجام ایت مجھ ناکارہ پر تعفرت مفتی صاحب ﷺ کی شفقیں ناقابل فراموش رہیں۔
بالخصوص جب سے ماہنامہ دم الباباغ ، میرے زیر ادارت دارالعلوم کراچی سے نظنا
شروع ہوا۔اس وقت سے بکثرت خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ حضرت منتی صاحب و تنا
فوقنا الباباغ کیلئے مضامین بھی تحریر فرماتے سے جو الباباغ میں چھیتے رہے ہیں۔ الباباغ
کے بارے میں بہت ہے مشورے بھی دیتے رہتے سے ادر رسالے کے مجموعی رثی کی
باقاعدہ دیکھ بھال رکھتے اگر کوئی بات قابل اصلاح نظر آتی تواس سے احظ کو ضرور مطلع
فرماتے۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ کی تحریر کاایک خاص اسلوب تھا۔ جس میں اختصار بھی تھا۔ اور جامعیت بھی 'نشر کے ساتھ ساتھ عربی اور ار رو دونوں میں شعر بھی گتے تھے۔ ان کے قصائد اور ان کی نظمیں ان کی برگوئی کی دلیل ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ان کے قصائد فارخ قارئ نگالنے کا آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ وداکڑاو قات کی تاریخیں قرآنی آیات سے نکالتے تھے۔ چنانچہ بہت ہے بزرگوں کی توارث وفات اسمیں کے تلم کے الباغ میں شائع ہوئیں۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ نے بہت سی تصنیفات جھو ڈی میں۔ ہوا نشاءاللہ اہل علم اور دیندار مسلمانوں کیلیے بہترین رہنما ثابت ہوں گی۔

حضرت مفتی صاحب النظیہ ایک عرصے ہے بہت ضعیف ہوگئے تھے اور ساعت ویصارت خاص طور ہے بہت کر ور ہوگئ تھیں ۔لیکن یہ قرآن وحدیث کے علوم میں استغال کی برکت ہے کہ عمر کے اس جصے میں جینی کے بعد 'اور قوی ک اس انحطاط کے دور میں بھی وہ ذہنی طور پر بوری طرح علمی کاموں کیلئے بوری طرح تیار رہے۔ آخر وقت تک فوی کی خدمت انجام دی۔قوی کے اس انحطاط کے دور میں <sup>دو</sup> ہمام القرآن'' کی تالیف مکمل کی۔ آخری بارشوال ۱۳ ام میں جب احقران کی زیارت کیلئے ان کے مکان پر حاضر ہوا تو ساعت تقریباً بالکل جواب دے چکی تھی۔ بینانی بھی رخصت ہوری تھی۔ بیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر ہے باہر تشایف لائے اور ہوری تھی۔ بیکن حسب معمول شفقت فرماتے ہوئے اندر ہے باہر تشایف لائے اور اس دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے۔اس وقت سے محدوس بور باتی آت کہ سے اس دوران بھی تمام باتیں علمی بی کرتے رہے۔اس وقت سے محدوس بور باتی کی سے

چرائ سحری کی آخری ضیاء پاشیاں ہیں۔ چنانچاس کے بعد زیارت عمدر میں نہ تھی۔

جب حضرت موالانا ندر احمر صاحب نے بدائد وہنائ خبر شانی تو نواہش ہونی کہ آم از آم
مفتی صاحب ﷺ کے جنانے میں شرکت ہوجائے۔ لیکن اول تو حضرت موالانا
ندر احمر صاحب نے ختم بخاری کا جو اعلان فرمایا ہوا تھا اس میں شرکت کے ساتھ
جنانے میں شرکت ممکن نہیں تھی۔ دو سرے احقرائی کمری آگلیف کی وجہ ت سوئ کا طویل سفر نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے جنانے میں شرکت سے بھی محروی رہی۔
کا طویل سفر نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے جنانے میں شرکت سے بھی محروی رہی۔
الحمد للہ وارالعلوم سے میرے بھتیج مولانا محمودا شرف صاحب خانی اور مفتی صاحب کے الحمد للہ وارالعلوم کی شرکت ہوگئی۔

وساطت سے الحمد للہ المرالعلوم کی شرکت ہوگئی۔

اللہ تعرالی نے حضرت مفتی صاحب میں ت بہت برے برے کام کئے۔

جن کے فیوش انشاء اللہ بیش جاری رہیں گے۔ اللہ تعالی نے برے لائق اور فائق
صاحبزا دوں ہے بھی نوازا خاص طور ہے حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی ان
کے علوم ومعارف کے امین میں انہوں نے دارااعلوم الاسلامیہ لاہور میں فیض رسانی
کا بہترین درجے بنایا ہوا ہے۔ ول سے وعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے بسماندگان کو صربیس کی توفیق مطاف سے مستفید ہوئے
کہ توفیق بخشے ۔ آمین

(البلاغ جلد ٢٩ شاره ١١)

## حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب 🕾

امی رمضان کے پہلے جمعہ میں میرے استانا گرامی حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کے حادثہ وفات نے ملک کے تمام رینی اور علمی حلقوں میں صف ماتم بچھادی۔ اناملکہ و افا البہ ر اجعبہ ن

مجھ ناچیز پر والدین کے بعد جن شخصیتوں کے علمی اور لگری احسانات سب سے زیادہ ہیں 'ان میں حطرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ﷺ کی شخصیت سر نمرست ہے۔انسوں نے ہمیں صرف کراچیں ہی شمیں پر حائمیں بلکہ بجین ہی سے : بن میں ایک ایس دینی فکر کی آمیاری فرمانی 'جو آج تک الحمد للہ کام آری ہے۔

حضرت مولانامفتی ول حسن صاحب ﷺ وارالعلوم و یوبند کے فارخ التحصیل تنے اور وہال سے فارغ ہونے کے بعدائے آبانی وطن ٹوئٹ میں ایک موسے تک فتوی کی خدمت بھی انجام دیتے رے 'ان کے جدامحد حضرت مولانا منتی مجمود صاحب ٹو گئی ﷺ ریاست ٹونک کے مایہ ناز علاء میں سے تھے 'انسوں نے میں تنماوہ مجم المولفین، ك نام ے عرفي معتفين كى ايك وسيع انسائكلويديا مرتب كى نقى 'جو بربرال تشة طباعت ربی ' بعد میں اسکی چند جلدیں شائع ہوئیں ۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب لو کی اینے علاقے میں فتو کی کے معا<u>لم میں بھی</u> مر<sup>و</sup>ن کی حیثیت رکھتے تھے اور هنرت مولانا مفتى ولي حسن صاحب م الله في أياية وطن مين ان كاليحوزا موا كام مكمل كرين كا آغاز فرمايا بليكن اسى دوران تقتيم هند عمل مين آني اور حفزت مفتى ولي حسن حد حب ﷺ نے وطن کو خیریاد کر کا کتان میں آباد ہونے کا فیصلہ کیا اور اس نوش کیلئے کراچی تشریف لائے -اس وقت کراچی میں دینی تعلیم کا ایک ہی مرکزی ادارہ تھا۔ جو كحدُه ك علاقے ميں وومظمرالعلوم" كي نام سے معروف تھا" ليكن ظاہر ہے كه وه تمام اہل علم کواینے اندر سمونہیں سکتا تھا۔اس لئے حضرت مفتی ولی حسن ﷺ نے اس وقت برنس رود يرواقع د ميرو يوليس باني اسكول" مين اسلاميات ك استادى حيثيت

ے کام شروع کر دیا۔

، 1900 ومیں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مینیانے نے آرام بائ کی باب الاسلام مجد میں وا ما والعلوم" کے نام ت ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا۔جس میں حفظ و ناظرہ کے علاوہ ابتدائی فاری اور عربی کی تنامیں بھی مزھانی جانے لكين \_احقراور برادر بزرك حضرت مولانا مفتى مجدر فع مثاني صاحب مدهلهم اس مدرے کے پہلے طالب ملم متھے۔ جمال جم نے ابتدائی فاری کتابیں بردھنی شروع کیں۔ای مدرت کے ساتھ حضرت والد صاحب من کے ایک وارالاقاء بھی قائم فرنایا۔ جمال اہل شرک سوات کیلئے شرقی سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے۔ حضرت مولانا نوراحمد صاحب على ان تمام كامول من حضرت والدصاحب على ك وست وبازو کے طور پر کام کرتے تھے اور اللہ تعالی نے ان سے جوبت می خاموش خدمات لیں ان میں ایک بڑی خدمت سیر تھی کد انسواں نے بہت سے ایسے اہل علم کو جو زمانے کی ناقدری کا سامناکررہے تھے اور امت ان کی صلاحیتوں ہے کما حقہ فائدہ شیں اٹھاری تھی۔ایک مرکز پر جمع کرکے ان کے ملمی اور دینی فیوش کوایک وسیع ميدان فراجم كيا- حفرت مولانا مفتى ولي حسن صاحب عير دارالعلوم ويوبنديس الن کے ہم سبق رہ جَجِہ بتھے 'اورانہیں پوری طرن اندازہ تھا کہ ملم وفضل کا بید شہ سوار ورحقیقت کسی بانی اسکول میں برحانے کیلئے نمیں اہلکہ اسلامی علوم کے کسی برے مرکز ے فیض رسانی کیلئے پیدا ہوا ہے۔ چنانچ انسوال نے ابتداء میں ووا مدا والعلوم، کے مدرت اور دارالافتاء سے ان كارابط قائم كرايا اور بب ١٩٥١ء ميں نائك وا رويس وارالعلوم کی بنیا، بین تو وه جفرت مفتی ولی حسن صاحب سے کو مستقل طور پر «میڑو پولیس بانی اسکول" ہے اٹھا کر دارالعلوم لانے میں کامیاب ہوگئے اور وارالعاوم سے حطرت مفتی صاحب النظیف نے ماکستان میں این علمی خدمات کا آغاز فرمايا\_

وارالعلوم کراچی کے وارالعلوم نانک وا ڑہ کے قیام کے دوران ہی برا در محترم

حضرت مولانا مفتی محدر فیع صاحب عثانی اور احقر نے حضر میں مفتی صاحب بین ہے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عربی کے ابتدائی سالوں ہیں ہم نے دوعربی کا معلم، حضرت مفتی صاحب سے پڑھی اور بعد میں بوری ہدا ہے اولین پڑنے کا شرف بھی انہیں سے حاصل ہوا۔ اگرچہ حضرت مفتی صاحب بین کی زبان میں ہلی ہی لکنت تھی 'لیکن آپ کا درس انہائی دل نشین اور دلچسپ ہوتا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل بحث کی تقریر اس طرح فرماتے کہ مسئلہ بانی ہوکر رہ جانا۔ اور زبان کی معصومانہ لکنت اس تقریر کی لذت طرح فرماتے کہ مسئلہ بانی ہوکر رہ جانا۔ اور زبان کی معصومانہ لکنت اس تقریر کی لذت میں کی کرنے کے بجائے اور اضافہ کر دیتی تھی۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ ان لوگول میں سے نہیں تھے جواینے علم اور مطالعہ کو صرف درسیات کی حد تک محدود رکھتے ہیں 'بلکدان کے شب وروز کاسب ہے زیادہ محبوب مشغله مطالعه تعااور وہ ہر علم وفن کے بارے میں وسیع مطالعہ کے حامل تھے ' اور کتابوں کے بارے میں بھی ان کی معلومات نمایت وسیع تھی۔جب سی شخص کو کسی خاص موضوع بر موا د کی تلاش ہوتی تو وہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کے یاس پہنچ جاتا' اور حفزت مفتی صاحب ﷺ اسکو ہر جستہ بہت سی کتابوں کے نام بتادیتے۔اور اس کا کام بن جاتا۔ ہم جب حضرت مفتی صاحب مین کے باس عربی کامعلم بردھتے تھے "ت وقت سے حضرت مفتی صاحب ﷺ نے ہمارے اندر مطالعہ کے زوق کی آبیاری شروع کر دی تھی اور مجھے یاد ہے کہ آئ زمانے میں جب میری عربی تعلیم کی بالکل ابتداء تھی اور انہی عربی کتابول ہے براہ راست استفادہ کا تصور مشکل تھا ایک روز حفرت مفتی صاحب ﷺ نے مجھے بلاکر فرمایا میں شہیں ایک بری مزیدار نتاب بتلاثا ہوں۔اس کا نام ہے ''فقہ اللغه'' یہ ابو مضور ثعلبی کی آلیف ہے اور اس میں عربی زبان کے برے اطائف اور ظرائف موجود ہیں ہے کتاب کتب خانے میں فلال جَمعہ رکھی ہوئی ہے۔اس کا مطالعہ کیا کرو۔اس ہے تہیں عربی ا دب کی کتابوں میں مدد ملے گی۔ چنانچہ احقرے حضرت مفتی صاحب ﷺ کے اس ارشاد پرعمل کیااوراب خیال آتا ہے کہ عربی کامعلم بڑھنے والے ایک طالب علم کو ٹعلبی کی ''فقہ اللغہ'' بڑھنے کا مشورہ دینا حضرت مفتی صاحب بینی کے ذوق تربیت ہی کی جدت تھی۔ آگرچہ اس وقت دفقہ الملغه " کے کما حقہ استفارہ شاید میں نہ کر سکا ہوں "لیکسی اول تو اس کتاب تک رسائی حاصل ہوجائے کے بعد آئدہ سالوں میں بھی وہ میرے مطابعے میں رہی اور واقتاع بی اوب کی تعلیم میں اس سے بوی مدو کی ۔ دو سری طرف اس طرح کتب خانہ سے ایک رابطہ پیدا ہوگیا اور بیات دل میں بیٹھ گئی کہ اپنا مطالعہ صرف درسیات تک محدود نہ رکھنا جائے بلکہ عام مطالعہ بردھانے کی کوشش جھی ایک طالب علم کیلئے ضروری ہے۔ ضروری ہے۔

حفزت مفتی ولی حسن صاحب منظی اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل تھے لیکن انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور وہاں انہیں تاریخ اور ادب کے ساتھ خصوصی وابنتی حاصل ہوئی تھی ۔ چنانچہ عربی کا معلم پردھاتے وقت عربی تخریر وتقریر کا ذوق بھی انہوں نے ہمارے اندر پیدا فرمایا۔ خوش قسمتی سے انہی دنول عربی صرف ونحو اور زبان کی تمام ابتدائی کتب ہم استا: مکر م مولانا سحبان محمود صاحب مد ظلم العالی سے پڑھتے تھے اور انہوں نے بھی اسے تمام دروس میں عربی تخریر وتقریر کی طرف اپنی نمیادی توجہ مرکوز کی جوئی تھی ۔ اس ائے الحمد نشدان دو بیرگون کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے ہی سال اس قابل کر دیا تھا کہ جم عربی زبان ہیں بررگون کی نظر عنایت نے ہمیں پہلے ہی سال اس قابل کر دیا تھا کہ جم عربی زبان ہیں جھونے جمونے مضامین باسانی لکھ لیتے تھے ۔

'' فقت'' حفرت مفتی صاحب ﷺ کا خصوصی موضوع تھااور یہ بھی ہماری خوش مشمق ہے کہ مدلکتیاولین ان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔

جس کے بتیج میں فقہ سے خصوصی دلیجی پیدا ہوئی۔ حضرت منتی صاحب میں اسپنے درس میں نہ صرف یہ کہ بدائی کے مارے کو بڑے دل نشین بیرائے میں مجھ تے بلکہ متعلقہ مسئلے کے اصولی پہلو پر بطور خاص روشنی ہالتے اور مسئلے سے نکلنے والی اصولی ہدایات کی نشاندی بھی فراتے۔ اور بسااوقات یہ بھی بتاتے کہ ان اصولی ہدایات سے وقت کے نوبہ نو مسائل میں کس طرح کام لیا جاسکتا ہے؟اس کے ساتھ

ہی حضرت مفتی صاحب ﷺ عصر حاضر کی تمام فکری تحریکوں سے بوری طرح باخبر تھے۔اور جدید سائل کے بارے میں اپنے آپ کو آزہ ترین معلومات سے مزین رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کے درس میں بھی ہے ساری معلومات اس طرح منعکس ہوتی تھیں کہ طالب علم کی فقهی بصیرت کو جلا اور ترتی ملتی تقی ۔ مخضریہ کہ کہنے کو مدایہ اولین کا درس ایک درس قعا۔ جو دن میں دو گھٹنے ہوا کر یا تھا'لیکن حقیقت سے ہے کہ اس درس کے دوران حفزت مفتی صاحب ﷺ نے ہمیں سوچ کاایک ایبارخ عطاکیا جس نے ہارے طلب علم کی صورت گری میں ناقابل فراموش کر دارا داکیا۔اگرچہ ضابطے میں مداب کا درس دو گفتے ہوا کرتا تھا۔لیکن مجھے باد ہے کہ درس ختم ہوجانے کے بعد بھی جب دوسرے اسا تذہ اور طلبہ چھٹی یر چلے جاتے تو ہم دیر تک حضرت مفتی صاحب علیہ کی خدمت میں بیٹھے رہتے۔اور مختلف موضوعات یران کے علم ونضل ہے استفادہ کاسلسلہ جاری رہتا۔اس زمانے میں حضرت مفتی صاحب ﷺ علی کے تھم پر احقرنے ایناسب سے پہلا مقالہ تحریر کیا۔جس کا عنوان تھا''درسول کریم 📸 سب ے برے شارع تھ" بیاظم آباد میں ہونے والے ایک فداکرے کے لئے لکھ گیا تھا۔اس نداکرے میں شہرکے مختلف تعلیمی ا داروں کے طلبہ کواسی موضوع پر تقریر اور مقالہ پش کرنے کی وعوت وی گئی تھی ۔حضرت مفتی صاحب ﷺ نے فرمایا کہ تم اس موضوع پر تکھو۔لکھنے کا طریقہ بھی خود ہی تلقین فرمایا۔مواد بھی بتایا 'اور نکھنے کے بعد اسکی اصلاح بھی فرمائی۔ یہ مقالہ زاکرے میں پیش ہوا اور اے پہلے انعام کاستحق قرار دیا گیا۔اس طرح ایک مرتبہ میں نے حضرت مفتی صاحب ﷺ سے دریافت کیا کہ قرآن کریم کی آیت :

#### وماارسلنك الارحمة للعلمين

میں آتخفرت ﷺ کے وجود باوجود کو صرف انسانوں کیلئے نہیں بلکہ بوری کائنات کے لئے رحمت قرار دیا گیا ہے لیکن سے سمجھ میں نہیں آنا کہ کائنات کے بے شعور موجودات مثلا جاند' ستاروں' دریا' پہاڑ سمندر کے لئے آپ کے رحمت ہونے کا کیامطلب ہے؟ حضرت مفتی صاحب ﷺ نے جواب دیا کہ جن موجو دات کو ہم ہے شعور سجھتے ہیں وہ بھی اپنے وجود کی مناسبت سے پچھ نہ پچھ شعور ضرور رکھتی ہیں۔ چنائیہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا :

وانامن شيئ الايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم

رو سری طرف کائنات کی تمام موجودات کیلئے باعث رحمت یہ ا مر ہے کہ ونیا دین فطرت کے مطابق جلے ' آخضرت ﷺ کی تشریف آوری سے یہ مقصد حاصل ہوا 'اور زمانہ اپنی فطرت پر لوٹ آیا۔ پھر حضرت مفتی صاحب ﷺ نے فرمایا کہ خطب حجة الوداع کے موقع پر آخضرت ﷺ نے جوارشاد فرمایا۔

الزمان قداستدار كهيئة يوم حلق السموت والارض

اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمانہ اپنی فطری تخلیق کی حالت پر لوٹ آیا

ہے۔ یہ تشریح بری دل نظین انداز میں فرمانے کے بعد حضرت مفتی صاحب بینے نے
احقرے فرمایا۔ یہ بات تم ایک مضمون کی شکل میں کیوں نہیں لکھ دیت؟ چنانچہ حضرت

ہی کے ایماء پر میں نے اپنا دو سرا مضمون لکھا جس کاعنوان تھا دو بو ہب کے لئے
رحت ہیں " یہ مضمون ایک ادبی مابنے دو قلر نو" میں تین قسطوں میں شائع ہوا۔ اس
طرح تحریر وتصنیف کے میدان میں مجھ ناکارہ کو حضرت مفتی صاحب سے نے ہاتھ پکڑ
کر چانا سکھایا۔

فقہ سے نصوصی مناسبت کی بناہ پر میرے والد ماجد بھے نے حضرت مفتی صاحب کو وارالا فقاء میں فتو کی نوای کی خدمات بھی جزوی طور پر ہیرد کروی تھیں۔ اس زمانے میں جب شعبان رمضان کی تعطیلات آئیں تو حضرت مفتی صاحب ﷺ مدرسہ جانے کے بجائے حضرت والد صاحب کے ایماء پر ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے اور ہمارے گھر کی بینچک میں بینچ کر فتو کی کا کام کرتے رہتے تھے۔اس موقع سے فائدو المحاتے ہوئے بھی ہم بکرت حضرت منتی صاحب بینے کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے المحاتے ہوئے بھی ہم بکرت حضرت منتی صاحب بینے کی خدمت میں جاکر بیٹھ جاتے سے اوران کا وقت خراب کرکے اپنا فائدہ کرتے۔اس دوران ایک مرتبہ میں حضرت

مفتی صاحب بینے کے سامنے خاسوش بینا ہوا تھا۔ حضرت مفتی صاحب بینے کو بہت فیاری کا جواب لکھنا تھا۔ جوان کے سامنے رکھے ہوئے تنے اچانگ انہوں نے ایک استفاء پڑھنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ ویکھو 'یہ کتنا آسان سوال ہے 'اس کا جواب تم بی لکھ دو 'میں اس وقت بدایہ پڑھتا تھا 'اور حضرت مفتی صاحب بینے کا بیہ فرمانا مجھے شروع میں مذاق محسوس ہوا۔ لیکن مفتی صاحب بینے نے خیدگی کے ساتھ اصرار فرمایا تو میں نے ذرتے ورتے جواب لکھ دیا۔ مفتی صاحب بینے بنا اس دیکھ کر فرمایا کہ جواب تمکی ہے 'اس کو فرمایا کہ جواب تمکی ہے 'اور اس طرح نوٹی کھنا سیکو لیتا ہے 'یہ کم کر مفتی صاحب بینے نوٹی پر اپنے دستخط فرماد ہے ۔ یہ میرا پیلا فتری تھا۔ اور اس طرح نوٹی کے سیرا پیلا فتری محسرت مفتی صاحب طرح نوٹی کے میدان میں بھی میرا پیلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب طرح نوٹی کے میدان میں بھی میرا پیلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب طرح نوٹی کے میدان میں بھی میرا پیلا قدم رکھوانے کا سرابھی حضرت مفتی صاحب

1901ء میں جب وارالعلوم نائل وا ڑو کی تلک ممارت سے شرافی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ نیمین پر منتقل ہوا تو یہ جُد شر سے کئی جوئی تھی - اور بہال روزانہ آمدورفت بہت مشکل اور مشقت طلب تھی او سری طرف حضرت مفتی ولی حسن صاحب کو بعض ایسے گھر لمواعذار لاحق تھے - جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر وارالعلوم سے وارالعلوم کے احاطہ میں قیام نیمی کر کئے تھے - اس لئے وہ اس موقع پر وارالعلوم سے مستقلی جو کر حضرت مولانا محمد ہوسف بنوری ﷺ کے نے تائم کر وہ عدر سے عربید نے نائم کر وہ عدر سے عربید نے ناؤن سے مسلک ہوگئے -

مجھے یاد ہے کہ حضرت مفتی صاحب ﷺ کا یہ فیصلہ ہم دونوں بھائیوں پرا آنا شاق گزرا کہ دارالعلوم کے واقعات میں مبھی کسی اور واقبعہ کا آنا آباز دل پر نسیں ہوا۔

نیوٹاؤن کے مدرسے سے مسلک ہونے کے بعد اگرچہ باقاعدہ استفادہ کا سلسلہ بظاہر منقطع ہوگیا لیکن الحمداللہ حضرت مفتی صاحب ﷺ سے جو قلبی تعلق قائم ہوگیا تھا۔ وہ قاعدول اور ضابطول سے ماورا تھا۔ ہم لوگ مفتی صاحب ﷺ نے علمی کاموں میں مضورے کرتے رہے اور حضرت والدصاحب عیے نے جدید سائل کی

تحقق كيك جو وومجلس تحقيق مسائل حاضرو" قائم فرماني تقى - حضرت منتى صاحب عير اس کے رکن رکین تھے ۔اوراس کے ہراجلاس میں حفرت مفتی صاحب پیچ کے ملم و فضل اور تفقه کے استفادہ کا موقع ماتا رہا۔ نیوٹاؤٹن میں حفرت منتی صاحب ﷺ صدر مفتی کے طور پر فتو کی کی خدمات انجام دیتے تھے ۴وراس کے ساتھ حدیث کے متاز اساتذو میں ثار ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ مدث مصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری مینی کی وفات کے بعد صبح بخاری کی مدریس میں حصن بنوری عَتَّ كَيْ جِانْتَيْنِ كَا شَرِف بِهِي آپ ہي كو حاصل جوااوراس دوران نزار ہا شاگر دوں نے فیض حاصل کیا۔ جو اس وقت اطراف عالم میں تبھرے ہوئے ہیں اوروہ گرانقدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔جو حضرت مفتی صاحب ﷺ کاصدقہ جارہ ہے۔ وسعت مطالعے کے ساتھ اللہ تعالی نے حضرت مفتی صاحب عیظ کو بہترین تحرری صلاحیت سے نوازا تھا۔ غالبًا ان کی سب سے پہلی کتاب در تذکر ؤ اولیاء، شائع ہونی تھی۔ پھرعاکمی قوانین پر آپ کی فاضلانہ کتاب بھی بری مقبول ہوئی اور اس کے علاوہ بھی '' بینات'' میں آپ کے تحقیقی مضامین شائع ہوتے رہے' جب احقرنے دارالعلوم ے ماہنامہ الباغ جاری کیا تو احقر کی در خواست پر حضرت مفتی صاحب ﷺ نے و ملف کا خوف آخرت' کے نام سے چند مضامین لکھے ۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کے پیش نظراحقر کا دل بیشہ بیہ جاہتا تھا کہ ان کے او قات کا ایک معتد به حصه تصنیفی کاموں میں صرف ہو 'آکه ان کے علم وفضل اور تفقہ ہے استفاده كادائزه زماده وسيع اور بإئيدار موسك احقرني بار ماحضرت مفتي صاحب عيشج ے دو فتح الملبم" کی تکیل کی در خواست کی اور حضرت بنوری ﷺ کی وفات کے بعد ۔ ومعارف السنن'' کی محیل کے لئے عرض کیااوران دونوں کاموں کیلئے حضرت مفتی صاحب ﷺ کی شخصیت انتهائی موزوں تھی ۔ لیکن حضرت مفتی صاحب ﷺ کی طبعی سادگی فطری مروت اور طلیعت میں کسی قدر تلون ایبا تھا کہ ان کے بیشتراو قات ان مطالبات کو بوراکرنے میں صرف ہوتے رہے تھے جو وقتی طور پر سامنے آئیں اور ان

کا دباؤ ؛ النے والا کوئی مخص سامنے موجود ہو۔افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہے مراق نامیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہے مراق نامیں ہے کہ ہر شخص ہے اسکی صاحبت اور مزاق کے مطابق وہ کام لیا جائے۔ جس میں اس کی صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر استعال ہوں۔اس کے بجائے رسمیات پر بہت سا وقت ضائع ہوجاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب ﷺ ایک علمی شخصیت تھے 'اور انجمن سازی اور جماعت بندی کے مزان ہے کوسول دور' کیکن اے حالات کی مجوری کئے 'یا ناقدر شنائ کی ستم ظریقی کہ ان کے بہت ہے او قات ایسے حالات کی مجوری کئے 'یا ناقدر شنائ کی ستم ظریقی کہ ان کے بہت ہے او قات ایسے کامول میں بھی لیکن ان کے وسیع مطابع 'اگرے تفقہ' اور علمی افادات کو پائیدار طریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت ہے وہ کام طریقے پر محفوظ کرنے اور رکھنے کی طرف کماحقہ توجہ نہ ہوسکی' چنانچہ بہت ہے وہ کام جن کیلئے نگاہیں انہی کی طرف بھتی تھیں تھنے تھیں دو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب ﷺ کو جن صفات اور خصوصیات سے نوا زا وہا وہ وہ بھٹکل ہی کئی ایک شخصیت ہیں جمع ہوتی ہیں۔ علم وفضل کے مقام بلند کے ساتھ ساتھ ان کی سادگی اور تواضع کا سے عالم تھا کہ کوئی اجبی دیکھنے والا پہتہ ہمی شیں لگاسکتا تھا کہ اس سادہ سے بیگر میں علم وفضل کے کیسے خزائے جمع ہیں۔ ان کے حسین لگاسکتا تھا کہ اس سادہ سے بیگر میں علم وفضل کے کیسے خزائے جمع ہیں۔ ان کے حسین اس علم وفضل اور اس معصومیت کے ساتھ ان کے مزان میں ظرافت اس قدر تھی کہ وہ جس بے تکلف مجلس میں ہیٹے جاتے اس کو باغ وہمار بناکر چھو ڈتے ۔ ایس مجلسوں میں ان کے منہ سے بہافت اور ان جملوں میں اکثرا و قات علمی تامیخات کی ایس چاہتی ہوتی جو ان کی معنوبت میں چھو بھان ہوتی دو اس نے ماتھ ہی اللہ تھا کہ اور ان جملوں میں اکثرا و قات علمی تامیخات کی ایس چاہتی ہوتی جو ان کی معنوبت میں جھو بھا ہو ہو تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عبادات واطاعات کا بھی خاص ذوتی عطا فرمایا تھا۔ اور ان کی ظرافت کو غور سے دکھو تو ایسالگتا تھا کہ انہوں نے اپنی بزرگی کو طنز فرمایا تھا۔ اور ان کی طروف نے اپنی بزرگی کو طنز ورائے کے بید حضرت منتی

صاحب مینے کے طرز عمل میں حضرت محمد بن سیرین بینے کی شاہت آنے لگتی تھی ۔ جن کے بارے میں ان کے شائر دکتے ہیں کہ :

كنا نسمع ضحكه بالنهار وبكائه بالليل

(میخی ہم بن کے وقت ان کے مبنے کی آوا زینے تھے اور رات کے وقت ان کے رونے کی )

آن سے تقریباً چھ سات سال پہلے حضرت منتی صاحب سے پر قالج کا شدید حملہ ہوا۔ جس میں قوت کو یائی بھی باتی نہ رہی۔ مسلس علان کے نتیج میں آبار چڑھاؤ آتے رہے۔ لیکن معذوری کی می جو کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ اس میں کوئی ایسا نمایال فرق نہ آیا جو حضرت مفتی صاحب میں قصاحب میں گھر ہی کی حد تک محدود ، ہے اور ان سے صاحب میں تقریباً اس پورے عرصے میں گھر ہی کی حد تک محدود ، ہے اور ان سے طاقات بھی مشکل ہوگئی۔ اس رمضان کے دو سرے روزے کو جعد کے دن حضرت مفتی صاحب میں کے پاس داعی اجل کا پیغام آگیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے عرصے سے رمضان اور جعد کے انتظار میں تھے باللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے عرصے سے رمضان اور جعد کے انتظار میں تھے باللہ تعالی نے اس ماہ مبارک کے پہلے عرصے ہی جعد میں انہیں اسے یاس بلالیا۔ نازند وا ناالیہ راجعون۔

حضرت مفتی صاحب ﷺ کے صاحبزا دول نے سیح فیصلہ کیا کہ ان کی تدفین ہمارے دارالعلوم کے قبرستان میں ہو۔انہول نے اپنی فیض رسانی کا آغاز دارالعلوم ہی سے کیا تھا اور بیس بیشہ کے لئے آسودہ ہوگئے۔

اللهم اكر منزله – و وسع مدجله، و ابدله دار اجبر امن داره و اهلا خبر امن اهله، و أغسله تما ، الثلج و البر د و نقه من الخطايا كما ينقى الله ب الابيض من الدنس –

آخریں ایک قابل وکر بات سے کہ کچھ عرصہ سے جاس خاص حفرات کی نماز جنازہ دو مرتبہ پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے 'اور چونکہ متعدد برے برے علماء کی نمازیں ایک سے زائد مرتبہ پڑھی گئیں۔اس لئے عوام میں غلط مسئلے کی شہرت ہوگئی ے۔ بعض مرتبہ ایک سے زائد نمازوں کیلئے یہ حیلہ کیا جاتا ہے کہ پہلی نماز جنازہ ت
ولی میت کو قصد آغیر جاضر کر دیا جاتا ہے۔ اکہ دو سری نماز جنازہ کا جا از پیدا کیا جائے۔
واقعہ یہ ہے کہ یہ طرزعمل فقتی اعتبار سے درست نہیں اور خاص طور سے اہل علم کو
اس سے پر بیز کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس ہے کہ حضرت مفتی صاحب بیٹے کی نماز
جنازہ کے ساتھ بھی ایبا ہی ہوا۔ حضرت مفتی صاحب بیٹے کے صاحب اور العلوم کور گی
کے برا در بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفع عنانی صاحب یہ ظلم سے دارالعلوم کور گی
میں جنازہ بینچنے کے بعد یہ بتایا کہ پہلی نماز جنازہ صرف ان کی اجازت کے بغیری نہیں ا
بلکہ علم کے بھی بغیر ہوئی ہے۔ اس پر حضرت مولانا مفتی مجمد رفیع عنانی صاحب یہ ظلمم
نے نماز جنازہ پڑھائی اور ساتھ ہی مسئلے کی حقیقت بھی بیان فرمائی کہ ور شاء میت کے
علم اورا جازت کے بغیر پچھ حضرات کا نماز جنازہ پڑھنا جبکہ وہ امام الحی کی اقتدا میں بھی
نہ ہو اکسی طرح درست طرزعمل شیں تھا۔ اور آئندہ ایب مواقع سے بھی پر بیز کر نا
جاس دو نمازوں کا شبہ بیدا ہو۔

(البلاغ جلد ۲۹ شاره ۱۱)

### مولا ناسيد ابو ذر غفاری ﷺ

مورخہ ۲۴ آکتوبر بروزمنگل کو مولانا سیدابو ذرغفاری ﷺ طومل علالت کے بعد رطت فرماگئے۔انا نلَّه و انا الله ر اجعو ن – مولانا مرحوم امیر شریعت حضرت مولانا سیدعطاءاللہ شاہ صاحب بخاری ﷺ کے فرزندارجمند تھے 'اوران کی موجے' انداز تکلم اور خطابت میں اینے والد ماجد کی بزی دکش جھک موجود تھی ۔انہوں نے خیرالمدار س ماتان میں درس نظامی کی محمیل کی اور اس طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب رہے کے علوم سے بھی استفادہ کیا۔ وہ بلاکے زمین ماضر جواب اور وسیع المطالعہ عالم تھے ، خطابت میں فصاحت وبلاغت انہوں نے اپنے والد ہے میراث میں یائی تھی اور انداز زندگی بھی اینے والد کی طرح درویشانہ تھا۔ ساگیا ہے کہ قرآن کریم کے آٹھ آٹھ پارے روزانہ حلاوت کرنے کا معمول تھا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رامے پوری ﷺ ے بیعت تھے ۔این والد ماجد کی طرح انہوں نے فتنہ قادیانیت کی سرکونی کیلئے گراں قدر خدمات انجام ديس ' نيز صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كي ناموس كالتحفيظ اور ان اساطین امت کے خلاف دریدہ دہمی کرنے والول کی ترویدان کی زندگی کا خاص مثن تھا'اورا بی جدوجہد میں انہوں نے بہت سی صعوبتیں جھیلیں ، قیدوبند کے مراحل سے بھی گزرے الیکن کوئی انہیں اپنے موقف سے متزلزل ندکر سکا۔

مولانا مرحوم کا جب بھی کراچی آنا ہوا، تو عموماً دارالعلوم میں تشریف لاکر خاصا وقت برابر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثانی مد ظلهم اور اس ناکارہ کے ساتھ طلاقات میں صرف کرتے ۔ اپ والدکی طرح وہ ایک باغ وہبار شخصیت کے مالک شخے ۔ اور جب بھی وہ تشریف لاتے ان کی شگفتہ محفل حاضرین کو نمال کر دیتی 'انہوں نے تادیا نیوں کے مرکز ربوہ میں مسلمانوں کی ایک بہتی آباد کرنے کا بیڑہ اتھایا تھا'اور ایک مجد بھی تغیر کی جہاں وہ و قتا فوق جلے بھی منعقد کیا کرتے تھے گئی باراس ناکارہ کو انہوں نے ربوہ کی وعوت دی تو میں اپنی گو ناگوں مصروفیات کی وجہ سے پورا نہ کو انہوں نے ربوہ کی وجہ سے پورا نہ کر سکا۔ احتر بھی جب ملتان حاضر ہو آبو ان سے ملاقات کی کوشش کرتا۔ اب وہ کافی

عرصے سے فالح کے حملے میں متلا تھے 'اور آخر میں زبان بھی بند ہوگئی تھی۔اور بالاخر ۲۸ اکتوبر کوان کی آخری منزل آئی اس جدوجمد کو خیرباد کد کر اپنے مالک حقیقی سے جالے۔ جمعے مولانا کی وفات کا علم ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ بعد ہوا اور اچانک ایک رسالے میں یہ خبر پڑھ کر دل کو ایک دھجکہ سالگا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مولانا کی مغفرت فرمائیں۔اور ان کو جوار رحمت میں درجات عالیہ سے نوازیں اور لیحماند گان کو صبر جمیل عطافرمائیں۔امین۔

(البلاغ جلد ۳۰ شاره ۸)

مورخہ ٩ شوال ١١١٥ ه كوير المناك خردل كو تزيا كئ كه عالم اسلام كے مايد ناز محدث اور اسلامي علوم كے به مثال شاور حضرت علامہ فيخ حبرا الفتاح ابوغدہ -- علیہ فیخ رصلت فرمائے - انا لله و انا البه راجعون - موسوف شام كے مشہور شهر طلب كے باشندے تھے اور عرصہ دراز سے ریاض میں مقیم تھے - عرب دنیا میں وہ اپنے وسیح وعمیق علم انتا علت اور ورخ و تقوی میں نمایاں امتیاز رکتے تھے اور برصغیر پاك و ہند كے علاء كے تقریباً تمام حلقوں میں انتائی مقبول اور ہرد معزیز شخصیت كے حال تھے -

میں نے ان کا نام پہلی بار اس وقت سنا جب ۱۹۵۱ء میں میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب جینی موتمر عالم اسابی کے ایک اجلاس میں شرکت کے لئے 'شام' اردن البنان اور فلسطین کے دورے پر تشریف لے گئے ' دمشق سے حضرت والد صاحب بینی کا جو خط آیا 'اس میں شام کے علاء سے ملا قاتوں کا تذکرہ تفا۔ اوران علاء میں حضرت والد صاحب بینی نے حضرت شخ عبدا لفتاح ابوغدہ بینی کا روزی خصوصیت کے ساتھ کیا تھا 'سفر ہے والیسی کے بعد بھی حضرت والد صاحب فینینی ان کو تر کر بری خصوصیت کے ساتھ کیا تھا 'سفر ہے والیسی کے بعد بھی حضرت والد صاحب فینینین ان کو تر کر بری خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے کہ عرب بینینین ایس علم کی کے علاء جن میں علم کی کے علاء جن میں علم کی کے علاء جن میں علم کی گزار کی ساتھ ابا شن سنت کا استمام ہو 'اور ان کی گفتار وکر دار میں سلف صافحین کا شخصیات میں سے ہیں۔
رنگ جملکنا ہو 'اب بہت م رہ گئے ہیں 'اور حضرت شخ عبدا لفتاح میں عبر۔

حضرت والدصاحب ﷺ کی زبانی ان کا سے تذکرہ من کر بیساختہ ان کی زیارت کو دل چاہئے لگا کیکن بظا ہر کوئی صورت اس لئے ممکن نہ تھی کہ وہ شام میں تھے 'اور جمارے لئے اس وقت سفر شام کا تصور بھی ناممکن تھا۔

لیکن مدت درا زکے بعداللہ تعالیٰ کاکر نااییا ہوا کہ ۱۲ ۸۲ھ میں اچانک ہے خبر کمی کہ وہ پاکستان تشریف لار ہے ہیں۔ ہے سکر نوشی کی انتہا نہ رہی ۔حضرت شیخ نے پاکستان اور ہندوستان کے کتب خانوں میں مخطوطات کی حلاش و تحقیق اور یمال کے علمی حلقوں سے تعلق قائم کرنے کے لئے سے سفرافقیار فرمایا تھا۔

حضرت بین کراچی تشریف لائے اور کی دن سال قیام فرایا۔ اس دوران ود دارانطوم میں تشریف لائے ہان کے اعزاز میں دارالعلوم کی طرف سے ایک جلسہ ہوا۔
میں اس وقت عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھانا تھا، حضرت والدصادب کے نے احتر کو مامور فرمایا کے ان کے خیر تقدم کے لئے عربی میں تقریر کروں احتر نے تعلی حکم میں تقریر کی اور اس میں مہمان معظم کا خیر تقدم کرنے کے علاوہ پاک و ہند میں دین مدارس کی تاریخ وارالعلوم ویویند کے قیام اور علائے ویویند کی خدمات کا مختر از کر کیا۔ حضرت شخ فیا نے احتر کی ارتا فیان فرمائی - جلسہ کیا۔ حضرت شخ فیان فرمائی مائند رجنز میں جو ناثرات تحریر فرمائے اس میں سال سک کو اخترام پر دارالعلوم کے معائد رجنز میں جو ناثرات تحریر فرمائے اس میں سال سک کو اخترام پر دارالعلوم کے معائد رجنز میں جو ناثرات تحریر فرمائے اس میں سال سک

"لقد كان من فصاحة الماخ الحبيب فى الله الشيخ محمدتقى نجل مولانا محمدشفيع ما كشف تقصير العرب فى لغتهم"

فا ہر ہے کہ بیہ کلمات محض احقر کی ہمت افوائی کے لئے کھیے گئے تھے 'کیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں پر ان کی شفقت اور ان کی حوصلہ افوائی کا کیا مقام تھا؟ پھر جب وارالعلوم سے رخصت ہونے گئے تو اس ناکارہ پر اپنی شفقت و محبت کا اظهار اس طرح فرمایا کہ:

"لوكنت تفاحة لاكلتك"

د قائر تم ایک سیب ہوتے تو میں تنہیں کھالیت<sup>ہ،</sup>

اس کے بعد انسول نے مجھے "تفاحة الهندوبالحسنان" (پاک وہند کا سیب ) کے لقب سے یاد کرنا شروع کرویا اور اپنی بعض آصائیف میں احقر کا تذکروای لقب سے کیا۔ اس سفر میں احقر نے حضرت شنخ رہنے سے اجازت حدیث بھی حاصل کی جوانہوں نے بوی شفقت سے عظافرمانی۔

ید پاکستان میں ان کی پہلی تشایف آوری تھی۔ اس کے بعد شام میں جوسیا می انقلاب آیا اس نے ملمی اور دینی حلقوں پر عرصہ حیات تلک کر دیا استعلا ول مخلص علوہ کرام کو یہ بینی کیا گیا میں کو قید کرکے انہیں بدترین ظلم وستم کا نشانہ بنایا گیا اور سیکر وں عالمہ و وستم کا نشانہ بنایا گیا اور سیکر وں عالمہ و طون چھو زکر دو سرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے - حضرت شیخ اگرچہ علمی ذوق کے بزرگ سے اور اقتدار طبی کی سیاست سے کو سول دور۔ لیکن حکومت کے ظلم وستم نے انہیں بھی نہ بخشا و وطن چھو (نے پر مجبور ہوئے اور بالاخر ریاض میں آگر مقیم ہوگے - جہاں عرصہ درا زمک وہ جامعہ المام محمد بن سعود کے کلیے اصول الدین میں مدرک اور تحقیق خدمات انجام دیتے رہے ۔ اس دوران وہ بارہا پاکستان آئے - وہ حضرت والد صاحب بھی کو اپنا استاذ کہتے تھے ۔ اور ان سے اموان میں محالم نظام کو یوسف بخوری صاحب بھی کا کہ یہ کہ کے ساتھ بھی ان کا ہی معالمہ تقا۔ چنانچہ بھی انہوں نے ہمارے بغوری صاحب بھی کے یہاں مقیم رہے ۔ اور قیام یمان کا ہی معالمہ تقا۔ چنانچہ بھی انہوں نے ہمارے یہاں قیام کے دوران ان کے علمی افادات کا سلسلہ مستقل جاری رہا۔

حضرت والدصاحب ﷺ في وفات كے بعد تشریف لائے تو والدصاحب ﷺ كو یاد كر كے دیر تك افتار رہے ۔ اوراس كے بعد ہم پر ان كی شفقتوں كا ساميہ اور گہرا ہوگيا۔ اسى دوران ایک مرتبہ تقریباً دو ماہ تک ہمارے یسال دارالعلوم میں مقیم رہے ' اورا ٹي متعد د تصانیف كی تحمیل فرمائی ۔ دارالعلوم كے تقریباً تمام طلب اور اسا تذہ ہے ۔ ' کفف تھے 'اور تواضع میں اپنی مثال آپ ۔

اگرچہ حضرت شخ ﷺ کا و راحنا پھونا کتاب تھی اور وہ صبح و شام کتابول بی میں غرق رہے تھے اس بناء پر وہ طبعاً گوشہ شین عالم تھے الین حوادث روز گار نے انہیں ملی مقاصد کے لئے سیاست میں حصہ لینے پر بھی مجبور کیا عالباً ۱۹۹۲ء میں انہیں شام کی پارلیمنٹ کا رکن بھی ختب کیا گیا۔ان علاقوں میں دوالا خوان المسلمون اورین کی جدوجہد کرنے والی واحد طاقتور جماعت تھی احضرت شخ بین اس سے بھی متعلق رہے اور شام میں اسلامی احکام کی پامالی کے خلاف جدوجہد کے جرم میں ۱۹۹۹ء میں سدہ میں حدوجہد کے جرم میں ۱۹۹۹ء میں سد مرکے صحوالی قید خانے میں گیارہ ماہ گذارنے پر بھی مجبور ہوئے۔شام سے بھی حدوجہد کے جرم میں انہیں جرت کے بعد اگرچہ ریاض میں مقم ہوگئے تھے اکین عرب ونیا میں بالعموم اور شام میں باخصوص دین کے علم رواروں کو سرکاری ظلم و شم سے بچانے کے لئے ان کی کوششیں مسلسل جاری رہیں اور ۱۹۸۱ء میں انہیں دواخوان " کا مراقب عام بھی بننا

بڑا 'کیکن پھریہ ذمہ داری ذاکٹر حسن الهویدی کے سپرد کر کے اپنے خالص علمی مشغلے کی طرف واپس آگئے -

سعودی عرب میں ان کے قیام کے دوران وبال بھی بارہا احقر کو ان کی نیارت کا شرف علی ایک خوات کی زیارت کا شرف علی آیا۔ اور ان کی عظم کیا۔ اور ان کی عظم کیا۔ اور ان کی عظم کیا ہے دور میں سیفادے کا سلسلہ تو بفضلہ تعالی ہردور میں حاری رہا۔

احقرنے دو تکملہ فتح الصلبہ "کی آلیف کا آغاز کیا تو حضرت شخ ﷺ ہی زمانے میں دارالعلوم تشریف لائے اس کام پر بری مسرت کااظهار فرمایا 'اور حوصلہ افرانی کے لئے کتاب پر تقریطی کلمات بھی تحریر فرمائے -

. حضرت شخ ﷺ علامہ محمد زاہرا لکو ثری ﷺ کے خاص شاگر ہ تھے۔ علامہ کوٹری ﷺ کی خصوصیت میر ہے کہ انہوں نے اپنے تبحر علمی سے فقہ حفی اور مسلک اشاعرہ کا وف کر دفاع کیا۔اور جن حضرات نے فروعی اختلافات کی بنیاد پر علائے احناف اوراشاعره كوطعن وتشنيع المكه سب وشقم كانشانه بنايا بـ ان كاتركى به تركى جواب ویا ہے۔ دو سرے ہر عالم کی طرح علامہ کوٹری سے کی بعض باتول یا ان کے اسلوب بیان ہے اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان مظلوم اہل علم کے دفاع کا فرض کفامیدا دا کیا ہے 'جن پر کسی معقول وجہ کے بغیر تصلیل اور طعن و تشنیع کی بارش کی گئی ہے۔ حضرت شیخ عبدالفتاح ابوغدہ 🛫 نے اس معالمے میں بھی اپنے استاذ علامہ کوٹری 🚔 کی وراثت کا حق اوا کیا۔ نیکن اس فرق کے ساتھ کہ حضرت شخ ﷺ کے قلم میں مخالف نقط نظر رکھنے والے علاء سلف کے خلاف جارحیت یا سوءا دب کاشائبہ بھی نمیں آنے پایا۔ان معاملات میں انسوں نے ا بن بحث کو خالص علمی حدود میں محدود رکھا اور بیشہ علمی دائرے میں رہے ہوئے و محقیق دی اے زاتیات تک پہنچے شیں دیا۔علامہ این تبصیه ﷺ اور حافظ منمس الدین وجی عصصی ان معاملات میں انکا اختلاف اظهرمن الشمس ہے لیکن ان

الدین وجی بھی ہے ان معاملات میں انکا اخساف اطهر من اسلس ہے بین ان بزرگوں کے بارے میں کوئی تقیل کلمہ ان کی زبان یا قلم سے زمکتا ہوا میں نے نہیں دیکھا۔ بلکہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حافظ شمس الدین وہی سے کے علمی مقام کا فذکرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ روپڑے 'اور ان کی موجودگی میں ایک مرتبہ علامہ ا بن تیمیدہ ﷺ کا ذکر کسی نے ایسے الفاظ میں کر دیا جو ان کے شایان شان نہیں تھا' تو اس برانسوں نے خفگی کا ظہار فرمایا۔

اس اختباط کے باوجود بعض ناقدر شناس حلقوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بناكر انهيں صرف تبقيد بي نهيں ايي طعن وتشنيع كانشانه بنايا جو بعض حُله سب و شعو کی صدور میں واخل ہوگئی۔ اناللہ و انا الیہ راجعو ن اللہ کے وین کے خارموں کو ہر دور میں اس طرح کے حالات سے سابقہ میش آیا ہے۔ جوان کے لئے مزید ترقی درجات کا ذریعہ بنا ہے ۔ کاش کہ امت مسلمہ میں فرو می اختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا نداق پیدا ہوجائے تو ہماری صفول میں بڑے ہوئے کتنے شکاف بحرجائیں۔ اس سليلے ميں بمارے والد ماحد (حضرت مولانا مفتی محمر شفع صاحب ﷺ) کا سوچا تمجھا طریق کاربیہ تھا کہ فروی اختلافات کو عوامی سطح پراچھا لئے کے بجائے انسیں خالص علمی اور تحقیق حلقوں تک محدود رکھا جانے 'اور جب تک کسی شخص کا نظریہ کھلی حمرای پاکفرتک نه پنتجا ہواس کے ساتھ فروی اختلاف کو محاذ جنگ بنانے ہے رو کا حائے۔اس کے بجائے تمام وہ مسلمان جو دین کی بنیادوں میں متفق ہیں امل جل کر عصر حاضر کے ان فتوں کا مقابلہ کریں جو براہ راست اصول دین پر حملہ آور ہیں' حضرت والدصاحب ﷺ نے ای موضوع پر دو وحدت امت " کے نام ہے ایک رسالہ بھی آلیف فرمایا تھاجس کا عربیہ ترجمہ ''فاف ام شقاق'' کے نام سے سعو دی عرب میں بھی بردی تعدا دمیں تشیم ہوا۔اس رسالے کی بنیادی دعوت کی ہے۔

حضرت والدماجد ﷺ کا بہ مزائ و نداق بفضله تعالی ورانتا جمیں بھی نصیب ہوا۔ چنانچہ جن حضرات الدماجد ﷺ کا بہ مزائ و نداق بفضله تعالی ورانتا جمیں بھی نصیب اشتراک عمل میں توازن اکثرو پیشتر پیش نظر رہتا ہے ۔ سعو دی عرب کے سلفی علماء ہے فروعی سمائل میں علمی اختلاف اپنی جگہ اب بھی موجود ہے۔ جس کے بارے میں نجی مجلسوں میں ان ہے کھل کر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ کیکن سے اختلاف ان کے ساتھ مختلوں میں ان ہے کھل کر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے۔ کیکن سے اختلاف ان کے ساتھ انتحاق ، مشتر کہ مقاصد میں تعاون اور ان کے اجھے کامول کی قدر وائی پر جمداللہ بھی اثراند انداز جمیں ہوا۔

چھلے ونوں شاید احقر کے اس طرز ممل کی غلط تشریح کرتے ہوئے کسی نے حضرت شخ عبدالفتاح الوفدہ ﷺ تک یہ بات پنچائی کہ میں اپنے مسلک کے معاسلے

میں کسی مدا ہنت یا مجاملت کا شکار ہورہا ہوں چنانچہ انموں نے اپنی ہزرگانہ شفقت کے مطابق مجھ ہے اپنی ہزرگانہ شفقت کے مطابق مجھ ہے اپنی ان خطرے کا اظہار فرمایا کیکن جب میں نے اپنا نہ کورہ بالا نقطہ نظر اور طرز عمل شخ جینے ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تو وہ نہ صرف بوری طرح مطمئن ہوئے 'بلکہ اس بات کی تائید فرمانی کہ ان مسائل کو نہ نزاح وجدال کی بنیاہ بنانا چاہئے ' اور نہ انہیں مشترک دینی مقاصد میں باہمی تعاون کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہئے معاملہ انہی لوگوں نے خراب کیا ہے جو علمی اختلاف کی حدود کو پھلانگ کر تضلیل و تفسیقا ور طعن و تشنیع برا تر آئے۔

حضرت شخ بینی نے احقری کتاب دو تکملہ فتح المعلهم'' پر پہلی تقریظاس وقت لکھی تھی جب میرا مسودہ شاید سو صفحات تک بھی شمیں پہنچا تھا۔ چنانچہ یہ تقریظ مختصر تھی' بعد میں جب اللہ تعالی نے کتاب کی تالیف تکمل فرمادی اور اور اسکی چھ جلدیں شاکع ہوگئیں تو شخ بینے نے خود فرمایا کہ اب میں اس پر دو سری تقریظ لکھنا جاہتا ہوں' چنانچہ انہوں نے بعد میں نمایت تفصیل سے تقریظ لکھ کر ہیں اور اس میں حوصلہ افرائی کے جو فیرمعمولی کلمات تحریر فرمائے' وواحقرے استحقاق سے کمیں زائد 'اور حضرت شخ بینے کی انتہائی شفقت کے عکاس ہیں۔

سالها سال سے شخ ﷺ جلاوطنی کی زندگی گذار رہے تھ ان کا کتب خاند بھی جو ان کی عمر بھر کا افاقہ تھا۔ان سے جدا تھا۔ وطن واپس جانے کی بظا ہر کوئی سمیل نہ تھی الیکن پچھلے سال اجائک حکومت شام کی طرف سے اہل علم کے لئے پچھ نرمی پیدا ہوئی تو سالها سال کے بعد آپ اپنے وطن طب تشفیف لے گئے اس دوران آپ کی آٹھول میں تکلیف شروع ہوچکی تھی۔اس سے قبل دل کا ایک دور دہمی ہوچکا تھا۔ آٹھول کے علاج کے لئے آپ دوبارہ ریاض تشفیف لانے سیال آٹھول سے خون جون محرای ہونے کی بیاری پیدا ہوگئی۔ (بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہروقت کی کتب بینی جاری پیدا ہوگئی۔ (بعض حضرات کا خیال ہے کہ ہروقت کی کتب بینی ماری ہوگئی۔ اسکا سبب تھی ) ہو علاج کے باوجود برحتی چلی گئی ایمان تک کہ آخر میں آپ پر عشی طاری ہوگئی۔

حفزت شخ ﷺ کے سیسیج ذاکٹر میرالستار ابوغدہ میرے بے تکلف دوست ہیں' (اور سیچھلے سالوں میں ہمارے درمیان قربتیں آئ رہی ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے ہیں)وہ بتاتے ہیں کہ اس غش کے دوران ایک روزشخ

دنیا کا نظام ای طرح چل رہا ہے کہ آنے والے آتے اور جانے والے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن الی شخصیتیں کم ہیں جن کے اٹھ جانے سے مشرق و مغرب کے انسانوں کے دل روئمں 'اور نسبی قرابت نہ رکھنے والے بھی ان کی وفات کوا پنا ذاتی حادثہ محسوس کریں ۔ حضرت شخ ﷺ بقیناالی ہی شخصیت کے حامل تھے۔اول تواب علم کی ظاہری صورت میں بھی انحطاط نمایاں ہے 'لیکن علم ظاہری حد تک ا بھی مخصیتیں پیدا ہوتی رہتی میں ۔ لیکن ایس شخصیات جن کے گفتار و کر دار میں علم رجا بسا ہو' جنگی زندگی اتاع سنت اور سلف صالحین کے طرز واندا زے منور ہو'جن کی اوا اوا میں تواضع 'حکم' خثیت اور حسن اخلاق کا حلوہ نمایاں ہو 'اب مشکل ہی ہے کہیں 'نظر آتی ہں اور جب ایس کونی شخصیت اٹھتی ہے تو عرصہ درا ز تک اس کا خلایر نہیں ہو آ۔ حضرت شیخ حیدا لفتاح ہیے کی مطبوعات کی تعدا دیجاس کے لگ بھگ ہوں گی۔انسوں نے اپنی مستقل کتابیں آلیف کم کی ہیں (جو شاید ہیں ہے کم کم ہیں )لیکن بزر گان سلف کی نمابوں کی تحقیق و تخریج اور تعلیق پر زیادہ کام کیا ہے۔اور ایک دن اس کی وجہ خود میر بیان فرمائی کہ ہم لوگوں کی کونی مستقل حیثیت سیں ہے ہمارے لئے سب سے بودی سعادت یہ ہے کہ سلف کے کسی بزرگ کے دامن سے وابستہ ہوجائیں لہٰذا کسی بڑے کی کتاب کی خدمت میں عافیت بھی ہے اور برکت بھی۔ جو کام اس تواضع للبیت اور سلف کے ا دب واحترام کے ساتھ کیا جائے اس میں نصرت الٰہی کیوں

شامل نه جو چنانچ ببااو قات ان کی تعلیمات اصل کتابوں سے زیاد د مفصل اور نادر واند پر مشتل ہوتی ہیں امام العصر حضرت علامہ انورشاد شمیری ہیں کے تھم پر احقر کے والد ماجد سے نے "التصریح بھا تو اتو فی نزول المسیح "مرتب فرمانی تھی " حضرت شخ عبدالفتاح ابوغدو ہیں نے اس کتاب کو ایڈٹ کر کے اپنے مبسوط حواثی کے ساتھ شائع کیا ۔ اس کے علاوہ مقدمہ اعلاء السنن "الماجوبه الفاضلة اور "الوفع و التكميل "يران کی تعلیقات ان کی محد ثانہ بھیرت کا شام کار ہیں ۔

پیچیکے دنوں آسفور ہے مرکز الدراسات الاسلامیہ نے حدیثی خدمات پر سلطان برونانی ایوار ہو کااعلان کیا تو حضرت شخ حبدا لفتاح ابوندہ ہے کو بجا طور پر سے ایوار ہویا گیا (اس ایوار ہے لئے شخ جی کااسم گرای تجویز کرنے والوں میں احتر بھی شال تھا۔ )لیکن موصوف جی ان حضرات میں سے تھے جو اس قتم کے رسمی ایوار ہ ز سے کمیں بلند ہوتے ہیں۔ یہ ایوار ہ کی خوش قتمتی ہے کہ وہ سے جگہ پر پہنچ جائے۔ور نہ حضرت شخ جی کے خدمات اس سے بے نیاز ہیں۔

آق حضرت شخ مینی دنیا میں نمیں ہیں الیکن ان کی تصانف ان کے تیار کے بورے شائر داور ان کی سیرت و کر دار کی خوشبو سدا بمار ہے اور انشاء اللہ اس وقت کے یاد گار رہے گی جب تک علم اور کر دار کے قدر دان دنیا میں موجود ہیں۔ وللا اللہ اللہ

(البلاغ جلد الشماره ١٢)

### حضرت مولانا محمد منظور نعماني 😁

جب سے شعور کی آگر کھی اسپ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب
روز مرد کے معمول میں روزانہ آنے والی ذاک کا ایک پلندا ذاکئے سے وصول کرنا
روز مرد کے معمول میں شامل دیکھا۔اس ذاک میں خطوط کے علاوہ مابانہ اور بفتہ وار
جزائد ورسائل بھی انچی خاصی تعداد میں ہوتے شے -جب سے جزائد ورسائل آت تو
انہیں الٹ پلٹ کر ان کی کم از کم ورق گروانی کا شوق مجھے اس وقت سے تھاجب ان
جزائدورسائل کے مندر جات کا تقریباً اسی فیصد حصد میری سجھ سے بالا تر ہو تا تھا۔ان می
رسائل میں ایک ما بنامہ دفالفر قان ان کلونی تھا، جس پر حضرت مولانا محمد منز و نعمانی میں سے
ساحب بھی کا اسم گرامی متواتر دکھ و دکھے کر سے نام دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اور بھین میں سے
بات ذہن میں جم گئی تھی کہ سے ہزرگ ایسے اہل قلم میں سے میں جن کی نگار شاست اپنی

جب رفت رفت حرف شنای میں اضافہ ہوا تو یہ نگارشات کچھ کچھ میں مجی کا آتے لگیں ، بالخدوص و الفرقان ، میں و معارف الحدیث ، کے مسلسل عنوان کے تحت احادیث نبوی ہیں کے جو عام فہم تھر سمح حضرت مولانا ہیں کے تعلم سے شائع ہور بی تھی ، اسکا بیشتر حصہ فہم سے بالا تر نہ ربا اور اس طرح مولانا ہیں سے غائبانہ ایک انسیت پیدا ہونے لگی ۔

پیر طالب ملی کے دوران علائے دیوبند اور علائے بر لی کے مسلکی اختلافات
پر متعد و کتابیں پڑھنے کی نوبت آئی۔اکابر علائے دیوبند ﷺ کی جن بعض تحریوں پر
علائے بر لی کی طرف سے خت اعتراضات کئے گئے تھے۔ان کے بارے میں حقیقت
حال کی وضاحت بہت سے حضرات نے کی 'لیکن اس موضوع پر جس کتاب نے جھے
میں ہے زیادہ متاز کیا' وہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ﷺ کی کتاب دوفیصلہ
کن مناظرہ'' تھی 'اس کتاب میں حضرت مولانا نے جس مدلل ' دانشین اور متحکم انداز
میں ان تحریروں کی وضاحت فرمائی تھی۔حقیقت سے کدا سے پڑھنے کے بعد کسی بھی

انساف پیند انسان کے ول میں ان اکابر کے عقائد کے بارے میں کوئی اوئی شبہ باتی نہیں رہ سکتا۔ کتاب کا نام تو آلرچہ و فیصلہ کن مناظرہ '' ہے جس سے باتر یہ بوتا ہے کہ یہ کوئی نام قتم کی مناظرانہ کتاب ہوگی 'اور ہماری شامت اعمال سے مناظرے کے بارے میں یہ باتر ہیں گیا ہے کہ یہ ایک فرقہ وارانہ اکھاڑے کا نام ہے جس میں دومتہ زور پیلوان ہر حق وناحق حربے سے ایک دو سرے کو زیر کرنے کے واؤں استعمال کرتے ہیں اوراس واؤں چچ میں حق طلبی کا عذبہ کچل کر رہ جاتا ہے ۔ لیکن حقیقت یہ کرتے ہوں اوراس واؤں چچ میں حتی طلبی کا عذبہ کچل کر رہ جاتا ہے ۔ لیکن حقیقت یہ سے کہ مولانا کی ہی کتاب اس قتم کی مناظرہ کیا ہوتا ہے ؟اصل میں 'قسمناظرہ'' عربی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیتی والا مناظرہ کیا ہوتا ہے ؟اصل میں 'قسمناظرہ'' عربی نے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیتی والا مناظرہ کیا ہوتا ہے ؟اصل میں 'قسمناظرہ'' عربی کرنے مسئلے پر غور کرنا'' ۔ مولانا نے اس کتاب میں مناظرے کی اسی حقیقت کی عملی تغییر پیش کی ہے 'ان کا اندا زواسلوب علمی نامینہ معروضی اور مدلل انداز بیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب نمیں 'خالص علمی نشیت 'معروضی اور مدلل انداز بیان عامیانہ مناظرے کا اسلوب نمیں 'خالص علمی نشیت 'معروضی اور مدلل انداز بیان عامیانہ مناظرے کا معرف خالف کی تذلیل ۔ ۔ جس کا مطرف خالف کی تذلیل ۔ ۔ جس کا مطرف خالف کی تذلیل ۔

پھر ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ پاکستان اور ہندوستان کے علاء نے مل کر غلام احمد پرویز صاحب کی کتابوں کا جائزہ لیا اور ایک متفقہ فتو کی مرتب کیا جس میں کہا گیا تھا کہ پرویز صاحب اپنے بعض مگراہانہ عقائدوا فکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خاری ہیں۔ سے فتو کی پرویز صاحب کی کتابوں کی چھان ہیں کے بعد مرتب کیا گیا تھا۔ اور اس پر تمام مسل برجہ فال کے بیاد کے جوہ میں

مسلم مکاتب فکر کے علاءکے دستخط تھے۔

اس موقع پر پرویز صاحب کے حلقے نے یہ کمد کد کر آسان سربر افعالیا کہ علاء کرام کا اومشغلہ ی ہے کہ وہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں اسلامی عقائد واصول کے ناوقف بہت دوسرے حفرات بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوکراس فتو کو اعتراضات کا نشانہ بنانے گئے۔اس موقع پر فتو کی کی آئید اور اس پروپیگنڈے کی تردید میں بھی متعدد مضامین ومقالات منظر عام پر آئے ،لیکن اس موضوع پر سب سے زیادہ مدلل ' زور دار اور دل میں اتر جانے والی تحریر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب بھی کی تھی جو دوالفرقان 'میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے صاحب بھی کی تھی جو دوالفرقان'' میں شائع ہوئی۔اور اسے پاک وہند کے بہت سے

علمی مجازت نے نقل کیا۔ مولانا کے متحکم انداز تحریر کا قائل تو میں پہلے بھی تھا، کیکن اس تحریر سے اندازہ ہوا کہ انہیں اللہ تعالی نے قاری کواپنے ساتھ بہالے جانے کی کس غیر معمولی صلاحیت سے مالامال فرمایا ہے اور حقیقت سے ہے کہ ان کے اس مضمول نے ود تخفیر، کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط منہیوں کی دھند صاف کرنے میں نمایاں کر دارادا کیا۔

بعد میں مولانا ﷺ کی بہت می تحرید میں پڑھنے کا موقع ملتار ہا اور ان سے غائبانہ عقیدت و محبت پیدا ہوتی گئی الیکن پاک و بند کے تاہین دارین کی وجہ سے انکی زیارت و ملا قات کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ بالا فر پہلی بار مکہ عمر مہ میں انکی زیارت ہوئی۔ اور اس کے بقیج میں مراسلت کا سلسلہ بھی قائم ہوا۔ کوئی نئی کتاب آتی تو مولانا ﷺ شفقت فرماکر احقر کو ارسال فرماتے 'اور مختلف مسائل پر خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ افسوس ہے کہ مولانا کے ابتدائی کچھ خطوط میرے پاس محفوظ نہ رہے لیکن بعد میں میں نے اکثر خطوط محفوظ بھی رکھے۔ اس کے بعد مولانا ﷺ ایک مرتبہ پاکستان مشریف لائے ۔ اور دارالعلوم میں خطاب بھی فرمایا۔ اس وقت حضرت والدصاحب ﷺ کی وفات ہو چکی تھی 'اور ان کے ذکر مبارک کیلئے البیاغ کا وعدہ فرمایا 'اور ہندوستان جاکر مولانا نے احقر کی فرمائٹ پر اس کیلئے مضمون تکھنے کا وعدہ فرمایا 'اور ہندوستان جاکر مولانا نے احقر کی فرمائٹ بر اس کیلئے مضمون تکھنے کا وعدہ فرمایا 'اور ہندوستان جاکر معمون تکھنے کا وعدہ فرمایا 'اور ہندوستان جاکر معمون تکھنے کا وعدہ فرمایا 'اور ہندوستان جاکر معمون تھیجا جو مفتی اعظم نبر کی زینت بنا۔

مولانا ﷺ نے آگر چہ دالفرقان ''کی اوارت اپنے فاضل صاجزا وے جناب مولانا علی الرحمٰن صاحب سنجلی کے سرو کر دی تھی الیکن وقت کی تقریباً براہم ضرورت پر ان کی تحریبی دالفرقان '' میں شاکع ہوتی رہتی تھیں ۔ اسی دوران سعو وی عرب میں علائے ریوبند کے خلاف پر ویہائنڈا کرنے والوں نے وہاں سے آٹر پھیلانا شروع کیا کہ علائے دیوبند علائے نبحد کے سرخیل شخ محمدین عبدالوہاب ﷺ کے بارے میں معاندانہ رائے رکھتے ہیں 'اوران کے بارے میں توہین آمیز رویہ اختیار کرتے رہ ہیں۔ مولانا نے اس آٹر کے ازالے کیلئے دالفرقان '' میں آیک سلسلہ مضامین شروع کیا جس میں شخ محمدین عبدالوہاب اور علائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وبسط

کے ساتھ بیان کی گئی تھیں اور شرک وبدعت کی تردید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشرک تھی اس پر زور دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ مضمون بھی موانا کی عام عادت کے مطابق مدلل اور مفید تھا الکین اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کس ود تصویر کے صرف آیک رت بی پر ختم نہ ہوجائے ۔ اور علائے دیوبند کو شخ محد بن عبدالوہاب ہے کے بعض آظریات ہے جو واقعی اختلاف رہا ہے ۔ اس کے تذکرے عبدالوہاب ہے خان نہ رہا ہے ۔ اس کے تذکرے میں اپنے اس طالب علانہ اندیش کا اظہار کرتے ہوئے سے درخواست کی کہ مضمون کا میں اپنے اس طالب علانہ اندیش کا اظہار کرتے ہوئے سے درخواست کی کہ مضمون کا اختلاف بی نہ تھا۔ اس کے بجائے جس حد تک اور جتنا اختلاف تھا اس کا اظہار بھی رہے ریکار: درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلسلہ مضابین او حورا بھی رہے ریکار: درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلسلہ مضابین او حورا بھی رہے ریکار: درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلسلہ مضابین او حورا بھی رہے ریکار: درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلسلہ مضابین او حورا بھی رہے ریکار: درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلسلہ مضابین او حورا بھی رہے ریکار دیرس سے مزید غلط منامیان اور حورا بھی رہے ریکار دیرست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر سے سلسلہ مضابین اور حورا بھی رہے ریکار دیرسے مزید غلط فہریاں بیدا ہوں گی۔

میں نے تکھنے کو تو بیہ خط تکھند یا تھا الیکن باربار بید احساس ہور ہا تھا کہ مولانا کے متام بلند کے آگے میری حیثیت ایک ادنی شاگر دی بھی شیس ہے۔ کمیں الیا تو شیس کہ بیہ جمارت کرکے میں نے اپنی حدود سے شجاوز کیا ہو الیکن میرے خط کے جواب میں مولانا کا جو گرامی نامہ آیا اس میں انہوں نے اپنی برائی کی انتا کر دی۔ میری گذارش پرکس ناگواری کا اظہار تو کجا میری اتنی ہمت افوائی فرمانی کہ میں بانی بانی بانی بوئیا۔ مولانا کا بید گرامی نامہ چونکہ متعدد فوائد پر بھی مشتمل ہے اس لئے اس بعینہ بوائی اس لئے اس بعینہ بیال نظر کرتا ہوں۔

برا در محترم ومكرم جناب مولانا محمر تقی عنانی صاحب · احسن الله تعالی المیسکه والینا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آپ کا نامہ اخلاص واخوت (مورخہ ۲ ربیج الاول) موصول ہوا اور کسی کے قلم سے لکھائے ہوئے الفاظ سے آپ کو اندازہ ضمیں کراسکتا کہ اس کی بعض باتول سے کتنی

خوشی ہوئی

خط و کتابت سے مجھے فطری مناسبت شمیں ہے اس کے آنے والے خطوط میری طبیعت پر بوجھ بن جاتے ہیں الکین آپ کا مکتوب محبت طویل ہونے کے باوجود میرے لئے راحت وفرحت کا باعث بنا۔

آپ سے اصل واقفیت ''البنائ'' بی کے ذریعہ ہے اور ول میں آپ کی خانس قدروقیت ہے حرمین شریقین کی ملا قاتوں میں آپ کو بس و کھیے لیا تھا۔اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ترقیات سے نوازے۔اب چند ہاتیں نبروار لکھا آبوں۔

ا۔ و علائے دیوبند اور حسام الحرمین ''کاکوئی نسخہ ذاک سے میال شیں پہنچا' آپ نے دئی بھیج کیلئے لکھا ہے میں منظر رہوں گا۔ (ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ جلیفی مرکز (کی سجد) والوں کے سپرد کردیں 'وہاں سے کسی کے ذراجہ دبلی پہنچ کر مجھے انشاء اللہ مل جائے گا۔

م دو الشباب الثاقب "اپ مواد ك لحاظ سے برى وقتى ترب تقی دور دوم الدنيون" كابتداني واقعاتى دهم ك علاوه آك جوابى دهم ميں جارك بزرگول ك جو واقعات اور قصائد وغيره نقل ك بين وه مقصد كيك بهت منظيم بين اليكن اس كى زبان اور دهنرت مولانا كى غير معمولى مزاتى شدت كى وجد سے اس سے زياده فائده ضيں جوسكا اس كے علاوه اس ميں ايك خاص كمزورى بيد ہے كه اس ميں دهسيف الدقى "كے اعتماد پر موالے غلط وے وہے گے بین ربی اس کے جواب بين رائع بونى تقی اس ميں مولوى ميں اس بونى تقی اس ميں مولوى

احمد رضاخان کے باپ' وا دا' پیر' وا دا پیر' حتی که حضرت شیخ عبدالقاورجيلاني عين ك نام سے كتابيل كرھ كرھ ك ان کے صفحات اور مطابع کے ساتھ حوالے دیے گئے تھے ' (اور به س حوالے مالکل بے اصل تھے ) بد کتاب کسی نے لکھ کر دیوبند بھیجی تھی 'اورای زمانہ میں (غالبًا حضرت میاں صاحب می کے کت فانہ کی طرف سے ) چھپ کر شائع ہوئی تھی' بعد میں جب مولوی احمد رضاخان نے گرفت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تومعلوم ہوا کہ بہرسی ویثمن کی حرکت تھی'اس کامصنف (محمہ نتی اجمیری) نامعلوم تھا۔ جب وہ چھپی تھی تو ہمارے حلقہ میں باتھوں باتھ لی گئی اور اس زمانہ میں حضرت مولانا مدنی ایک نے جب دوالشیاب الثاقب، لکھی تواس کے اعتاد پر ۲ حوالے دیدیئے۔اس غلطی نے والشباب الثاقب، كي افاديت كو بهت تقصان بهنجايا-(مولانا مرتضی حسن صاحب ﷺ کاخیال تھا کہ یہ غالبًا برملی بی سے بھینکا ہوا جال تھا' ناوا قفی سے ہمارے حضرات اس میں مچینس گئے ۔) واللّٰداعلم ۔

آپ کے کمتوب سے بید معلوم کرکے بردی نوشی بوئی
کہ آپ نے محتوب سے بید معلوم کرکے بردی نوشی بوئی
تبدیلی کے ساتھ اس کتاب میں شامل کر دیا ہے ۔ میں نے
دوسیف النفی '' والی بات اس لئے تکھدی کہ آپ کے علم
میں رہے - حال ہی میں شاہ کہ ناواقفی کی وجہ سے
دیوبند کے کسی کتب خانے نے پھروہ چھاپ دی ہے۔
بردا افسوس اور قات ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت
بردا افسوس اور قات ہے کہ میرے لئے اب سفر بہت

مشکل ہو گیا ورنہ میں جاہتا تھا کہ ایک دفعہ ہفتہ عشرہ کے

لئے ادھر جاؤں - کراچی یا لاہور میں قیام کروں اور پھر ذی استعداد نوضلاا ور منتی طلبہ کو ہر ملوی نتنہ ہے مسلمانوں کے دین ودنیا کی حفاظت کرنے کی تیاری میں کچھ ان کی مدر کروں - ہیر طائفہ ضرر کے کحاظ ہے قادیا نیوں ہے بھی بڑا فتنہ ہے - اس ہے امت کی حفاظت کے لئے کچھ واقفیت کے ساتھ نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے - لیکن میری صحت کہ میں سفر سے معذور ہوں -

7-د زلزله کا پوسٹ مار می الگ کوئی کتاب نہیں ہے در بیلوی فتنہ ' کے دو سرے ایڈیشن میں بطور مقدمہ کے میرے ایک مضمون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جوا فادیت کے لحاظ سے امچھا اضافہ ہے ' اور معمولی ترسمیں بھی کی گئی ہیں۔ اور ثانیتل پر کتاب کے دو سرے نام کے طور پر دو زلزلہ کا بوسٹ مار شم'' لکھ دیا گیا ہے۔

اللہ جاری ہے اس کے بارے میں جس کی اور قابل اوراپ اکابر سے متعلق جو اسلہ جاری ہے اس کے بارے میں جس کی اور قابل اعتراض بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سے اندازہ جواکہ اب تک میں آپ کو (کم عمری کے باوجود) علم وفتم کے جس امتیازی مقام پر مجھتا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے آپ اس بات کی میرے دل نے بری قدر کی یہ نمایت ضروری اور اہم بات تھی۔اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمار کھا ہے اس بات تھی۔اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمار کھا ہے اس حیم میں اور اپنی زات پاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے دین میں اور اپنی زات پاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے حیاب اضافہ فرمائے ۔اور علم کے ساتھ حاب اور علم کے ساتھ حاب اضافہ فرمائے ۔

ملک میں بلاشب اختلاف بھی ہے اور اس مضمون میں اس کا اظہار بھی ضرورت تھا اور شروع ہی سے میرے خاکے میں یہ جزء بھی تھا فروری کا شارہ جس میں اس سلسلہ کی تیمری یہ قط شائع ہوئی ہے خدا کرے کہ آپ کی نظرت گذر چکا ہو' اس میں یہ جزء آئیا ہے ۔احتیاطاً وہ شارہ کمرر روانہ کرنے کے کہدا ہے ۔

سلسلہ کی چوتھی قسط مارچ کے شارہ میں آرہی ہے انشاء اللہ وہ زیارہ خوش کن اور الجیب ہوگیا اس میں پچھ وہ ماریخی واقعات آگئے میں جن کے بیٹی شاہد اور براہ راست واقنیت رکھنے والے اب بہت کم زندہ میں اور جمال تک مجھے معلوم ہے وہ کمیں محفوظ بھی نہیں میں اس لئے میں نے ان کو القصد اس سلسلہ تحریر کا جزینا دیا ہے ۔

2- چوتھی قسط میں مولانا مدنی کا جود میان "شاکع کید جارہا ہے اس کامل جاناللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا کرشہ ہے ۔
مجھے یاد تھا کہ مولانا مدنی ﷺ نے اس زمانہ میں اس طرت کا بیان دیا تھا لیکن اسکا کوئی شوت میرے پاس نمیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے فراہم کرادیا۔ فلہ الحمد وله النگر۔

9- میری رائے ہیہ ہے کہ جب چوتھی قسط بھی آپ کی انظر سے گذر جائے تو آپ اس مضمون کو سامنے رکھ کرایک مستقل مضمون ای موضو یا پر دا ابدائ، میں ضرور تعمیل ہے۔

2- میرے علم میں ہے کہ بید سامند در ترجمان اسام، لاہور میں شائع ہورہا ہے۔ ایک صاحب کے خط سے معلوم ہوا تھا کہ کھیم عبدالرجیم اشف صاحب

ووالمنبو، میں بھی شائع مُررب ہیں۔

م - تيسري قنط مين نواب صداق حسن خاك مرحوم كي عبارتیں انشاءاللہ ان لوگول کا بورا علاج کر دیں کی جنہوں نے بھالشاب الثاقب" اور معالنصدیقات" کے اس موضوع ہے متعلق مند رجات کو<sup>دو</sup>وما*ٹ کھیلایا ہ*ے -شاید آپ کے علم میں نہ ہوا ہے بہت پہلے والانا مجمد اسامیل گیران دالا ) مرحوم کاایک رساله عربی میں وہاں بہت بڑی تعدا دمیں شائع کیا گیا تھا 'جس کے ذریعہ وبال کے علاءاور زمہ داروں کو شخ محدین عبدالوماب اور ان کی جماعت ہے متعلق "الشهاب الأقب" اور "التصديقات" ي واتف كيا كيا تفا صرف بيي اس كاموضوع تفا مجھے به رساله گذشته سال وہیں ہے ملا تھا'اوراس نے مجھےاس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کا حساس کرایا تھا'ا ۔ اللہ تعالیٰ نے الیا کیا ہے که مرحوم نواب صدیق حسن خان اور عمارے اکابر ایک بی مقام پر کھڑے ہیں \_ میں نے نواب صاحب کی طرف ہے بھی وہی عذر کیا ہے جوائے اکابر کی طرف ہے کیاہے ' طالاتک واقعہ ہوے کہ نواب صاحب عارے بزرگول کی طرح ان کی کتابوں اور دعوت ہے '' مالکی ناواقف'' نہیں تحے ۔ "وتحاف البلاء" نواب صحب في "ترجمان وبابیہ" ہے قریباً ۲۰ سال پیلے لکھی ہے۔اورا س میں شخ محدین عبدالوہاب کے تذکرہ ہی میں ان کے فرزند ﷺ مبداللہ ابن محرین عبدالوباب کے اس رسالہ کا طویل اقتاب عل كيا ہے جس كے تجھ اقتباسات ميں ف تيسرى قسط ميں درين کتے ہیں ۔ میرااینا خیال میات کہ نواب صاحب ان ک

بارے میں پوری طرح مطمئن بھی نہیں تھے اور یہ بھی واقعہ ے کہ دوتر جمان وباہیہ انہوں نے اپنی خاص سائ مصلیت یا مجبوری ہے لکھی تھی جب کہ ان کو پیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ انگر مزی حکومت ان کے <sup>دو</sup> وہابی'' ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں غیر مطمئن ہوجائے گی' ترجمان وہابیہ' د کھنے کی کتاب ہے اس کو ضرور دیکھئے ۔اس میں پیمجھی لکھا ے کہ ١٨٥٤ء كاغدر صرف حفول نے كياتھا ابل حديث اس سے بالکل الگ رہے \_ اس پوری کتاب کا حاصل یہ ہے کہ میرااور ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کا محدین عبدالوہاب اور ان کی جماعت ہے کوئی تعلق شیں 'وہ مقلد صبلی ہیں اور اہل حدیث ہیں اور انہوں نے جماد کے نام ے فساد بریا کیااور ہم ''امن پیند'' ہیں 🔃 واقعہ سے 🔑 که حالات کی مجوریاں بھی جیب چیز ہیں۔بس اللہ تعالیٰ بی مخفوظ رکھے۔ بھائی مولانا محدر فع صاحب کو بھی سلام مسنون اور آب سب حفرات سے دعا کی درخواست۔ والسلادعليكم ورحمة الله

#### محمه نظور نعماني

وا رالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر جب مجھے ہند وستان جانے کا اتفاق ہوا تو میں دیوبند کے بعد لکھنئو بھی گیا 'اس سفر کا بڑا مقصد حضرت مولا: سیدا بوالحسن علی ندوی مد ظلهم اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی ﷺ کی ملا قات تھی۔ مولانا بیشی اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے 'لیکن احقر کو نہ صرف شرف ملا قات بخشا بلکہ میرے اشحقاق ہے کہیں زیادہ شفقت اور اکرام کا معالمہ فرمایا۔

مولانا کے تنحری ایام حیات کا ایک بردا تالیفی کارنامه مولانا کی کتاب دو ایرانی انتلاب " ہے۔ اس موضوع برانہوں نے دوالفرقان" میں ایک سلسله مضامین برداللم کیا تھا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا۔اس موقع پر بھی حضرت مولانا نے احتر کو مندرجہ ذیل خط تحریر فرمایا:

ازمجر منظور نعماني عفاالله عنه

١٢ ذي الحجه لكصنوً ٣٠ ١٣هـ

برا در مکرم محترم جناب مولانا محرتقی عثانی صاحب زید مجد کم - سلام ورحمت

خدا کرے ہرطرح عافیت ہو۔

دارباغ " غالبًا بابندی سے روانہ ہوتا ہوگا الیکن کبھی کمی بنچتا ہے الحداکرے دالفرقان " بابندی سے پہنچتا ہو۔ معلوم ہوا ہے کہ وفتر سے بابندی سے روانہ کیا جاتا ہے۔
۔۔

ایران کے انقلاب اور شمینی ہے متعلق دا افر قان "کے تین شاروں میں جو پچھ لکھا گیا ہے خدا کرے نظر ہے گذرا ہو (اس کی پہلی قبط تو ذیقعدہ کے بینات میں بھی شائع ہوگئ ہوگئ ہے ) \_\_\_ عمر کے تقاضے ہے مجھ پر ضعف کا بہت غلبہ ہوگیا ہے میں اس حال میں نمیں تھا کہ کوئی ایسی جن کسول جس کیلئے محنت کرفی پڑے لیکن میں نے اس کو وقت کا اہم فریف اور بعض خاص وجوہات ہے اپنے حق میں فرض مین مین ایران خصہ دالقر قان "کے تین شاروں میں شائع ہوا ۔ وہ ابتدائی حصہ دالقر قان "کے تین شاروں میں شائع ہوا ۔ وہ کتاب بفضلہ تعالیٰ سیکیل کی توفیق دے اپنے ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی اللہ تعالیٰ سیکیل کی توفیق دے اپنے بندوں کیلئے نافع بنائے اور قبول فرمائے ۔ تقریباً تین سوصفات ہوں گے ۔

اً لريا آسانی ممکن ہوتا تومیں آپ کومکانس کرتا کہ آپ پوری کتاب کو غورے وکچھ کراس پر مقدمہ لکھیں'کیکن ظاہرے کہ بیہ آسان نہیں اور اس کے لئے انتظار کرنا یرے گااور میں جلد سے جلد کتاب کی اشاعت جا ہتا ہوں کتاب تیار ہوجانے پرانشاء اللہ رجسز ڈارسال خدمت ہوگی۔ آپ اس براس طرح تبقرہ کریں کہ آئندہ ایڈیشن میں اس كو كتاب كاجز بنايا جائي - مجھے شب ے كه بے اولى نه ہو لیکن عرض کر ماہوں۔ا برانی انقلاب کے متیحہ میں خمینی اور نفس شیعت کے بارے میں خود ہمارے حلقول میں بھی جو حسن ظن پیدا ہوا۔اور خاص کر جماعت اسلامی سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کاجو حال ہوا سے وکمھ کر مجھ ہرالیا اثر موا كه ميرب لئے يہ مجھنا آسان ہوگياك كه قاديانيت کے فروغ کی اطلا نات ہے استاد نا حضرت شاہ صاحب ﷺ کو کیسی بے چینی ہوئی ہوگی۔ہم نے ان کا حال 'آگھوں سے ویکھا ہے۔

میں نے اس کتاب کے ذرید ایک کام شروع کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جیسے حضرات (جن کے قوئل بفضلہ تعالیٰ پوری طرح ساتھ دے رہے جیں)اس منلہ کی طرف پوری توجہ فرمائیں اور اس کو اپنے تلم کا خاص موضوع بنائمں۔

برا در مگرم مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب کی خدمت میں سلام مسنون اور آپ سے اور ان سے دعاکی درخواست ہے۔ والسلام علیکم ورحمة الله (محم منظور نعمانی)

شیعہ عقائد کے بارے میں علائے اہل سنت کی طرف ہے بہت ہی کتابیں

کھی گئی ہیں الیکن مولانا نے اس کتاب میں ایک نے اسلوب ہے ان مہاجث پر گفتگو

کی ہے اور بہت ہی ایسی معلومات فراہم کی ہیں 'جو پر دہ خفا میں تھیں ۔ میں نے اس

کتاب کے بارے ہیں اپنی معلومات فراہم کی ہیں 'جو پر دہ خفا میں تھیں ارسال کے خود

میں نے اس ہے جس طرح استفادہ کیا تھا 'ارکا نذکرہ کیا 'لیکن ساتھ ہی پچھ طالب

علانہ گذار شات منلہ تخفیر کے سلسلے میں پیش کیں ۔ حضرت مولانا نے بیہ کتاب ضعف

وعلالت کے دور میں لکھی تھی 'اور اس کے بعد سے کمزوری برحق ہی چلی گئی 'جس کی

وجہ ہے مراسنت کا سلسلہ بھی ہر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل

وجہ ہے مراسنت کا سلسلہ بھی ہر قرار نہ رہ سکا۔ آنے جانے والوں سے مولانا کی مسلسل

ہیاری اور معذوری ہی کی اطلاعات ملتی رہیں 'اور ایک طویل عرصہ ایسا گذرا کہ مولانا

ہیا کوئی قابل ذکر رابط نہ رہ سکا 'اور بالاخر وہ وقت آئی گیا جو ہرانسان پر آنامقدر

ہے۔ مولانا علمی ودینی خدمات کا بڑا سمانیہ ہمارے لئے چھوڑکر ہم سے رخصت

ہوگئے۔ اناللہ وانالیہ راجعون۔

مولانا کی وو سرگزشت حیات ، خوداننی کے تلم سے لکھی ہوئی شاکع ہوچکی ہے۔ جو چھی جیسے ہر فالب علم کیلئے موجکل ہے۔ جو چھی جیسے ہرطالب علم کیلئے موعظت ونصحت کے نہ جانے کتنے باب کولتی ہے۔ اللہ تعالی مولانا ہے کہ کو مقدصد ق میں اپنے مقامات قرب سے نوازے ۔ ان کی زلات کی مکمل مغفرت فرمائے۔ اور ان کے فیوش کوامت کیلئے جاری وساری رکھے۔ آئین۔

(البلاغ جلد ٣٣ شاره)

## مولانا محر مجامدی شمارت ﷺ

دہشت گردی کے عفریت نے پھیلے چند سالوں میں جو قیمتی جانیں کی ہیں۔ان کی صحیح تعداد بھی متعین کرناممکن نظر نہیں آیا۔ ملک ولمت کے نہ جائے تخطیم سمائے اس شرمناک درندگی کاشکار ہوئے 'کتنے گھرانوں کے روشن جرائے گل ہوئے ' كتن بيوال ك سرت باب كاسابيا لها بحتى خواتين ابية شو برول ب محروم بوكر ب آ سرا ہوگئیں 'اوران حادثات کاسلسلہ ہے کہ کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آریا۔ ابھی ایک آبازہ حاوثہ فیصل آباد میں پیش آیا 'جہاں آسان ملم وفضل کے ابھرتے ہوئے ستارے ' مولا نامفتی محمد مجامد صاحب اور ان کے شاگر ، رشید مولانا محمد شاہ کو بربریت کا نثانہ بناکرا نتانی بے وردی ہے شہید کر دیا گیا 'اوران کے ساتھ ایک گمنام ر کشه از انبور بھی انسانیت و شمنی کی بینٹ چڑھ گیا۔اناللہ و انا الیہ راجعو ن – جو لوگ مفتی محمد مجامد ﷺ ان کے والد گرامی شخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نذ راحمه صاحب مدخلهم اور فیصل آباد میں ان کی قائم کردہ باو قار اور معیاری ویی درسگاه جامعه ایدا دبیه سے واقف میں 'انہیں تھی اس حقیقت میں ایک فیصد بھی شک نہیں ہوسکتا کہ یہ حضرات ہو تھم کی سیای مرگر میوں اور فرقہ واریت سے کوسوں دور ا نتائی خاموشی کے ساتھ دین اور ملم دین کی خد مات انجام دے رہے تھے ۔ ّ سی قشم کی فرقه وارانه مصبیت سے ان کے اونی تعلق کا توسوال ہی کیا تھا؟ ان کی پوری زندگی فرقه واریت کے خلاف وین کی بنیادی تعلیمات کے فروغ کیلئے وقف تھی اور وہ مجھی کی کھے کسی ہے زاتی اگروہی ' جماعتی یا مسلکھی عداونت میں ملوث نمیں ہوئے۔ لیکن دبشت گروی کے جنون نے ایسے مرنجان و مرنج حضرات کو بھی اپنی آدم خوری ہے محفوظ نمیں رکھا 'اور ملک ومت کوا یہے جواں سال مالموں ہے محروم کر دیا جو مستقبل کے اُفق پرامید کے روش چراغ تھے۔ جن کی صلاحیتوں کے تصور سے اپنے عمد کے افلاس اور قحط الرجال کے احساس میں کی آتی تھی۔اور جن کے بارے میں ظالم قاتلوں کو سے معلوم نمیں کہ انسیں اپنی درندگی کا نشانہ بناکر انہوں نے خو داینے پاؤں پر

کلما ڈی ماری ہے۔

مولانا منتی محمر مجابد ﷺ کی عمر کال بتیس سال تھی۔ وہ ۵ تنب ۱۹۶۵ ء کو پیدا ہوئے تنے 'ان کے والد گرامی قدر حضہ مولانا نذیرا حمد صاحب ان صحیح الفکو اور اعتدال پیند علاء وین میں ہے ہیں جنہوں نے بھیشہ نام ونموو سے بے نیاز رہ کر خاموشی اور اخلاص کے ساتھ ملک ولمت کی خدمت کی ہے 'وہ تحریک پاکستان کے بھی ایک گمنام ساجی رہے میں ان کی تعلیمی اور تبلیغی خدمات کا اثریہ ہے کہ فیصل آباد کے مِ مع لَكِي حلقوں میں ان كا نام احترام بى سے نسیں محبت سے ليا جاتا ہے 'اور ملك ك تمام سى جلق ابلالحاظ مسلك ومشرب ان كى عزت كرت ميں ان كے كھر ميں ٥ ستبر 1976ء کو لڑکا پیدا ہوا توا گلے ہی دن ہندوستان نے لاہور پر حملہ کر دیا <sup>اور 197</sup>0ء کی جنگ چیز گئی ۔ مولانا نے اینے نوزائدہ بیتے کا نام اس مناسبت سے قال نیک کے طور پر دو مجر مجابد " رکھا۔ بیہ نوزائیدہ مجاہدان کی آغوش تربیت میں ملم حاصل کر تار ہا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا 'مچراسلامی علوم کی پخیل کی 'اس کے بعد جمارے دارالعلوم کراچی میں تمین سال ورجہ تخصص کے ذریعہ فتو کی کی تربیت حاصل کی 'اورایئے تمام اسا قدہ کا منظور نظر بنارہا۔ یمال تک کہ اس نے اپنے والد گرامی کے قائم کردہ ا دارے دوجامعہ امدا دبیہ'' میں تعلیم وتدریس کی خدمات انجام دیٹی شروع کیس 'اور اپنی کمسنی کے باوجود اس ادارے کے ذریعہ افراد سازی کی گرانقدر خدمت اس انداز ہے انجام دینی شروع کی کہ ان کے ہم عصرول میں اسکی مثال نمیں ملتی - نوعمری بی میں حدرایس کے مراحل طے کرتے ہوئے مولانا مجاہر جو باب کے مقبول ترین اسا آذہ حدیث میں شار ہونے گے۔اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتوی نوین کاسلسلہ بھی محنت اور تحقیق کے ساتھ جاری رکھا' یہاں تک کدان کے پاس صرف عام مسلمانوں کی طرف ہے نہیں دو سرے اہل علم کی طرف ہے بھی سوالات آتے 'اور وہ بوری تحقیق کے ساتھ ان کا جواب دیتے تھے۔

۔ مدریس اور فتوی کے ساتھ تصنیف و آلیف سے بھی ان کو شنف تھا۔ان کی متعدد تحریر ملک کے مقتدر علمی رسالول میں شائع ہوتی تھیں 'لاہور کے ماہنامہ دوالحسن ''میں وہ متعقل وین سوالات کا جواب دیتے تھے ،جنہیں شوق اور دلچیلی سے پڑھا جاتا تھا۔اور اس کے علاوہ بھی وہ عصری موضوعات پر علمی مضامین لکھتے رہتے تھے۔

میں نے دارالعلوم کراچی اور مرکزالاقتصادالاسلامی کے زیراجمام ایک پندرہ روزہ کورس میں جدید معیشت اور خبارت سے متعلق اسلامی تغلیمات پر پہر مفصل تقریبیں کی تھیں۔ مولانا محمد مجاہرہ نے ان تقریبوں کو تلمبند کرے مرتب کیا 'اور وہ داسلام اور جدید معیشت و خبارت 'کے نام سے مستقل کتابی صورت میں شاکع ہو کیں 'اور اب بعض درسگاہوں میں وہ داخل نصاب ہیں۔ان کی سے خدمت انشاء اللہ عرصہ دراز تک یاد گار رہے گی۔

ا راحي مين ود مركزالاقتصادالاسلامي (Centre for Islamic Economies) ے نام سے ایک اوارہ قائم ب ، جومعیشت کے شعبے میں اسلامی تعلیمات واقدار کی تروج کی غرض سے قائم کیا گیا ہے۔وہ اسلامی معیشت کے متعد ، پہلوؤں پر بہت سے سیمینار بھی منعقد کر چکاہے 'اس نے اس موضوع پر متعد د تعلیمی کورس بھی کرائے ہیں ' اسلام کی معاشی تعلیمات پر متعدد کتابین بھی شائع کی ہیں اور جو لوگ اپنی صنعت و تجارت کو حتی الامکان اسمامی تعلیمات کے آباع بنانا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی کیلئے انس مثورے بھی فراہم کرتا رہتا ہے۔فیصل آباد کے بعض آباجروں اور صنعتکاروں نے بید خواہش ظاہری تھی کہ اس مرکزی ایک شاخ فیصل آباد میں بھی قائم ہوا فیصل آباد میں اس مرکز کی تمرانی کیلئے جب کسی شخصیت کے انتخاب کا سوال آیا تواس کام كيلية مولانا مفتى محمد مجابد صاحب عص كا نام سرفهرست تصالكيونكه متحكم علمي استعدا و ك ساجھ انسول نے اسلامی معیشت کے موضوع پر مطالعہ و تحقیق کا خصوصی ابتمام کیا تھا۔ بالاخر انسوں نے اس ذمہ واری کو قبول کر کے اوارے کی واغ بیل ڈالنے کا کام شروع بھی کر دیا تھا اور شمادت سے دوہی دن پہلے فیمل آباد کے بعض سربر آور دہ حضرات کے ایک اجتماع میں اس کا طریق کاربھی طے کر لیا تھا'لیکن وہشت گر دی کے اندھے جنون نے اس کار خیر کے رائے میں بھی ایک بری رکاوٹ کھڑی کر دی۔

ابھی رمضان سے تجھے پہلے وہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا نذیراحم صاحب مد ظلم کے ساتھ محرے کی سعادت سے سرہ ور ہوئے ۔انقال سے اس زمان میں ایک دن کیلئے میں بھی مکہ مکرمہ حاضہ ہوا 'اور وہاں چند گھٹے ان کے ساتھ گذر سے 'اور یہ میں بنی گئے میں بھی مکہ مکرمہ حاضہ ہوا 'اور وہاں چند گھٹے ان کے ساتھ گذر سے 'اور جھے کین ان سے آخری ملاقات تھی ۔ جھے سائیں محبت کا ہوتعلق تھا'اس کی بنا پر وہ جھے کیئر سے سے خط کھٹے رہے تھے اور اپنے نئی معاملات سے بھی مجھوئی چھوئی پیاں شخص رہنے اولاد کی خواہش کے تحت وہائی جھی فرمائش کی ۔ عید کے انگلے دن تھی الصباح فیصل آباد سے ان کا فون آیا 'اور مجھے خبر بھی فرمائش کی ۔ عید کے انگلے دن تھی الصباح فیصل آباد سے ان کا فون آیا ۔ ور بھے خبر دک کے الحمد تھا ہوا ہے ' سے میری ان سے ٹیلی فون پر آئیا۔ یہ ور شخت کا حادثہ پیش آئیا۔ یہ وو بٹنے کا خوری گئی ہوگی 'اس کے دو بھے بعد ان کی شادت کا حادثہ پیش آئیا۔ یہ وو بٹنے کا خوری گئی ہیں ، وگیا 'اور ان کی المہیہ جو اپنا چئہ بھی بورا نہ کر سکی تھیں 'اپنے اوجوان شو ہر سے حموم ہوگئیں ۔

مولانا منتی محمد جہا ہم صاحب سے ہر جمعہ کو خطبہ کیلئے اپنی قیام گاہ سے دور ایک مجد میں جایا کرتے تھے۔ ایک رکھ جارائی ران سے مانوس تھا اور اس نے سطے کر راہا تھا کہ وہی مولانا کو جمعہ کے لئے لیجایا رے گا۔ چنانچہ ۱۲ فروری کو جمعہ کو وہ حسب معمول اشہیں جمعہ کی مازکیلے لیکر گیا۔ مولانا مجابہ صاحب نے جامعہ المدادیہ میں اپنی خاموش تھیری خدمات کے ذریعہ ہو نمار افراد کی جوایک جماعت تیار کی اس میں ایک مولانا محمد شاہ بھی تھے جو جامعہ المدادیہ سے فارغ انتھیں ہو کر پچھلے سال میں ایک مولانا محمد شاہ بھی تا ہوئے تھے 'جو نکہ ان کی تعلیم و تربیت میں مولانا کر کے چھیال گذار نے فیصل آباد گئے ہوئے تھے 'چونکہ ان کی تعلیم و تربیت میں مولانا کر تھے اور اپنا سال تعمل کرتے تھے اور قریائی کو ہزا ، خل تھا اس کے وہ اپنے استان ہے والمانہ محبت کرتے تھے 'اور اپنے فارغ او قات انہی کے ساتھ گذار نے تھے ' ۱۳ فروری کی شام کرتے تھے اور اپنے فارغ او قات انہی کے ساتھ گذار ان کی تعلیم جدی کی نام کیا نے استان مولانا محمد کی جاہد کے ساتھ گذار ان اور انہی کے ساتھ جمعہ کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کیا تھا جمعہ کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی خام کے ناتھ جمعہ کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی خام کیا کیا کیا نے استان مولانا محمد کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی نماز کیا نے استان کے ساتھ جمعہ کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی نماز کیا نے استان مولانا محمد کی نماز کیا ہے استان مولانا محمد کی نماز کیا ہے کہ تھی ۔ نماز کیا کے ساتھ جمد کی نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کا ساتھ میں کو نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کیا ہے کہ نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کی نماز کیا ہے کیا ہے کہ نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ نماز کیا ہے کہ نماز کیا ہے کیا ہے کہ

گئے ۔ نماز جعد کے بعدان دونوں نے رکش میں بیٹھ کر والین کاسفر شروع کیا ہی تھا کہ کچھ دہشت گردوں نے پہلے غریب رکشہ زرائیور پر فائز نگ کرے اے شہید کیا آگانہ رکشہ ب قابو ہوجائے اپھر مولانا مجاہر شادہ اور مولانا مجہ شادہ پر پہ در بیٹ کولیاں چلائیں ۔ مولانا مجاہر آئے صرف سینے پر دس گولیاں شار کی گئیں ۔ ورندگی اور بربریت کا بیا اندھا دھند مظاہرہ کرنے والوں کو کیا بت کہ انہوں نے آئ کی آئ میں کیسی شخصیتیں ملک ولمت سے چھین کی ہیں اور اس رکشہ زرائیور کے گھر میں کیسا اندھراکردیا ہے آئ کھر میں کیسا اندھراکردیا ہے آئہ جس کے بیوی بچول کیلئے کوئی کمانے والا بھی باتی تمیں رہا۔

مولانا مجامد صاحب ﷺ اگرچہ شرت اور نام ونمود کے رائج الوقت اسالیب ے نہ صرف بگانہ بلکہ متنظر ہے الیکن اس نو عمری میں ایسے علم وفضل اور ایس سیرت وكروار ميں وہ مقناطيسي طاقت تھي ك وہ على حلقول كے علاوہ عوام كے اسے حلقه تعارف میں بھی بوے مردلعزیز تھے۔جبان کا چردایک نوشنت کھول کی طرح چیم تصور میں آتا ہے توعقل حیران ہوتی ہے کہ صلح و آشتی اور امن واخوت کا بیہ پیکر جس کی ہر ہرا دا ہرایک کیلئے محبت کا پیغام تھی 'اور جس کے شفاف سینے برکسی کی عداوت یا بغض کاکوئی اونی سابھی دھد نمیں تھا اے کوئی کیوں قتل کرنے کے دریے بوسکتا ہے؟ تیں وجہ ہے کہ ان کی شادت کے حادثے پر فصل آباد کی فضا میں بڑاغم وغصہ تھا۔اور جب فیصل آباد کے وسیع وعریض ذی ٹراؤنڈ میں ہزارہا افراد نے ان کی نماز جنازه ا دا کی تو دلول میں غم ہی شہیں 'اشتعال بھی پایا جاتا تھا۔ لیکن آفرین ہے ان کے والدماجد (مولانا نذیراحرصاحب) یرجنهول نے اینے ایسے ہونمار جوان بیٹے کے ایسے قتل پر بھی جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اور ہمارے ا کابر نے پاکشتان کوایٹا خون پسینہ ویا ہے 'اور جمیں اس ملک کی سلامتی این ' جان اور مال واولاد ے زیادہ عزیز ہے 'مولانا مجامد صاحب ﷺ کی شمادت ہے جوعظیم نقصان بینچا تھا پہنچ چکا'لیکن ہم اس بات کی اجازت شمیں ویں گے کہ کوئی شخص اس واقعے کوبنیاد بناکر یماں تو ڑپھوڑ کا بازار گرم کرے 'اور جو کوئی اپیاکرے گا'وہ مرحوم کی روح کو ضدمہ اور ہم پیماند گان کوا ذیت پینجائے گا۔مولانا نذیراحمرصاحب کی اس تقریر نے جذبات قابومیں رکھے 'اور ہمارے ملک میں کسی افسو سناک واقعے کا بدلہ ہے گناہوں سے لینے کا ہو شرمناک رتجان پایا جاتا ہے اسے پہلے ہی قدم پر کچل دیا-

افرس ہے کہ ہماری حکومت کا مزاج ہے ہیں چکا ہے کہ اسکی نظر میں صرف وہ واقعہ قابل توجہ ہوتا ہے ہوا ہے ساتھ احتجاجوں ہمڑالوں تو راچو را وصکیوں اور بدامنی کے اقدامات لیکر آیا ہو الیکن ہو شریف لوگ ملک کی سالیت پر اپنی جان مال قربان کرتے اور اپنے جذبات کا ایٹار کرتے ہیں وہ اس بات کے ہمی ستی نیس میں مجھے جاتے کہ صدر وزیراعظم یا وزیراعلی ان کیلئے ہمدروی کے دو ہنھے بول ہی بول میں بول میں ۔ چنانچ جن اکا ہر نے امریکیوں کے قتل پر اپنے جوش بیان کا سارا زور صرف ربا تھا ان معصوموں کے ہمیانہ قتل پر ان کی زبان یا قلم سے افسوس تعزیت یا ہمروی کا کوئی ایک کلمہ بھی کم از کم ہمارے سنے یا پڑھنے میں شیں آیا ۔ سے ہم طرز عمل اس بات کی وجوت شیں تو اور کیا ہے کہ جب تک تسارے باتھوں میں پھر نہ جوں ہم تساری طرف توجہ ترنے کیلئے آیار شمیں ۔

مولاناً مجاہد صاحب نے کل بتیں سال کی عمریانی الیکن اس مختصر وقت میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیئے۔اور جو مراحل طے کئے 'وہ بڑے بڑے سن رسیدہ افراد کے کاموں پر جھاری میں۔

غوش ورخشید ولے شعلہ مستعجل *ل*ور

انکی منتبہ زندگی جاس شخص کیلئے ایک سبل ہے جواپی عمرے لحات سے کام لینا چاہتا ہے۔

مولانا مجابہ صادب ہے ساتھ ان کے شاگرہ رشید مولانا محد شاہ ہو میرے النے بھی اولاء کے درجہ میں تھے اور وارالعلوم میں قیام کے دوران انسوں نے اپنی قابلیت اسعادت مندی اور خوش اخلاق سے سب کے مورل جیتے ہوئے تھے اوہ بھی شاوت کے رہے ہے امرائی محبوب استادی ہم کالی میں جام شادت نوش کیا۔ میں جب ان وزوں کی ساتھ جزی دوئی قبروں پر گیا تو مولانا محمد شادع کی قبر

زبان حال سے مید کمد رہی تھی کے محبوب استاد کا ساتھ اس طرح نہمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں شداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافرہ کیں ۔ اور ان کے نہماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے سرفراز فرمائیں ۔ آمین (البلاغ جلد ۲۲ شکرہ ۱۱)



## حضرت مولا ناعبدالله صاحبً

17 را کتوبر ہی کو دوسرا المناک حادثہ حضرت موالا ناعبدالقد صاحب کی ناگہائی شہادت کا بیش 12 را کتوبر ہی کو دوسرا المناک حادثہ حضرت موالا ناعبدالقد صاحب بیش آیا۔ میں 12 را کتوبر سے تجد دن کے لیے اپنے عدالتی کام کے سلسلے میں اسلام آباد میں متبم تحا۔ اسلام آباد حاصری کے موقع پر کئی نہ کئی طرح حضرت موالا ناعبداللہ صاحب سے ملاقات ہو ہی جایا کرتی تھی ، مگر 12 را کتوبر سے 17 را کتوبر کے وقتے میں مجھے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل نہ ہوگی ۔ ان کے فاصل صاحبز او مولانا عبدالعزیز صاحب تقریبار دوزانہ تشریبار دوزانہ تشریبار اسلام کا بیٹو اسلام کا بیٹو اسلام کی کا بیٹا م بھی پہنچایا کہ میں کئی وقت ان کی معرب یا دوران میں نے اسے اسلام بیٹو پرمحول کر دیا اور حاضر نہ ہوسکا ، یکیا خبرتی کہ اگر ہی ہوسکا ، یکیا خبرتی کہ اللہ بیٹر کا بیٹو الم ان کی قبر ہی ہوسکا ، یکیا خبرتی کہ اللہ کی تحربی ، اوراب بصد حسر سے والم ان کی قبر ہی برحاضر کے بواضری ہوگی۔

17 را توبری صبح میں اسلام آباد ہے بنوں جانے کیلے روائہ ہوا، پشاورایئر پورٹ پر حکیم محمد معید صاحب کی شبادت کی اطلاع ملی ، دو پہر کو بنوں کا نفرس میں مختفر شرکت کرے میں ڈیرہ اسامیل خان کے رائت پشاور آیا، اور وہاں ہے رائت کو کراچی پہنچا تو میرے بیغے عزیز مولوں کے مطران اشرف سلمہ نے بیجا تکا و فیرسائی کہ آج ہی وہ پہر کے وقت کچھیا معلوم ظالموں نے حضرت مواا نا عبداللہ صاحب کو بھی اپنی سنگدا و دبشت گردی کا نشا نہ بناتے ہو کے شہید کردیا۔
انا للّه و انا البه د اجعون

حکیم سعید صاحب کے حادثے ہے دل پہلے ہی زخی تھا۔ اس خبر نے تو دل پر بھل می گرادی۔
حضر ہے موان نا عبداللہ صاحب کا معاملہ بھی یہی تھا کہ دونہ کس سیاسی گردہ بندی میں شامل تھے، نہ
ان پر فرقہ داریت کی کوئی چھا ہے تھی، نہ کس ہے ذاتی دشمنی یا عداوت کا کوئی تصور تھا۔ ہیم ودرولیش
سرالباسال ہے ملک کے دارالکومت میں انتہائی اخلاص ادرمیا ندردی کے ساتھ خدمت دین میں
مشغول تھا، اور خدمت خلق کیلئے دل و جان ہے حاضر۔ ایسے تخص کو نشانہ سم بنا کر ظالمول نے کیا

لیا؟ بیابیاسوال ہے کہ ہزارمرتب وینے کے بعد بھی اس کا جواب لمنامشکل ہے۔

حضرت مولا نا عبدالله صاحب ہے ہماراتعلق زمانہ طالب علمی سے تھا۔ ہم دارالعلوم
کراچی میں پڑھتے تھے اور وہ حضرت مولا نا سیدمجہ یوسف بنوری صاحب کے مدر سے جامعة
العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں (جواس وقت مدر سرعر بیدا سلامیہ نیوٹاؤن کے نام سے مشہور
تھا) دین مدارس میں بیطر این کارتو مدت سے دائے ہے کہ جمعہ کی شب میں طلبہ جع ہو کرتقریر و
خطابت کی مشق کیا کرتے ہیں۔ ان میں سے جو طلبہ خطابت میں قدر سے نمایاں ہوجا کیں،
انہیں مدر سے باہر بھی خطابت کیلئے مراوکیا جاتا ہے۔ حضرت موالا نا عبداللہ صاحب ایسے
میں طالب علموں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور طالب علمی بی کے زمانے میں ان کے
حسن خطابت کی، شبر کے دین حلقوں میں خاصی شبرت تھی اور ان کی تقریر سنے کیلئے اطراف

خطابت کی صد تک اس متم کی شہرت بہت سے طلبہ کو حاصل ہوجاتی ہے، لیمن با او قات خطابت کا شوق ایک تو طالب علم کا ذوق اور جذبہ تحقیق کم کردیتا ہے، دوسرے جُمِع کی طرف سے اظہار کیند مید گریف اوقات انسان میں ایک خود کیندی کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جو رفتہ رفتہ اسے اظہار کیند موالد بالکل مختلف تھا۔ وصرف ایک المجھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیش صاحب کا معالمہ بالکل مختلف تھا۔ وصرف ایک المجھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیش صاحب کا معالمہ بالکل مختلف تھا۔ وصرف ایک المجھے خطیب ہی نہ تھے، ان کی صحبت کے فیش کے ان میں کو تم کی جب یا پندار کا بھی کوئی شائبہ نہ تھا، وہ بھیٹ ہے متواضع ہمتکسر المحز الحجھے یا دخش اخلاق انسان تھے جن سے لکر انسان کو دل میں شعندک کا احساس ہوتا ہے۔ ( ججھے یا دہ ہم سبق تھے جوانی کی طرح المجھے خطیب تھے ، مگر خطابت ان کیلئے فتنہ جوش میں و داسا تذہ کی صحبت و تربیت ہے فائل ہوگے ، اس کے نتیج میں خطابت ان کیلئے فتنہ بیش کوئی جان تا تک نہیں۔)

اسی زمانہ میں اسلام آباد کا نیاشر تعمیر ہور ہاتھااور دارالحکومت کوکراچی ہے وہاں منتقل کیا جار ہاتھا، اسلام آباد کے نئے شہر میں اس وقت جوسب سے بڑی مجد تقمیر ہوئی اس کا نام ''مرکز ی جامع محجہ' تھا، کیکن چونکہ اس کارنگ سرخ تھا، اس لئے اوگوں کی زبان پر'ال محجد'' کانام زیادہ شہور ہو گیا۔ مولانا عبداللہ صاحب اپنا استذاکہ کرام کے مشورے سے اس مجد کے امام وخطیب مقرر ہوئے اور بیس مجدان کے فیض رسانی کا مرکز قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاص ہے بھی نواز تھا اور سوزوروں ہے بھی۔ وہ علم ہے بھی آ راستہ تھے اور حسن عمل ہے بھی۔

ان کے کاام میں حد درجہ تا تیر تھی اور شخصیت میں انتہائی جاذبیت، چنانچہ انہوں نے اس مجد کے ذریعے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا برا کا م کیا۔ نہ جائے گئی زندگیوں میں ان کی دعوت مجد کے ذریعے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا برا کا م کیا۔ نہ جائے گئی زندگیوں میں ان کی دعوت کے بتیج میں انقلاب آیا، کتنے لوگوں کو دین کی صبح معلومات بہم پہنچا کیں، کتنی خرابیوں کی اصلاح ہوئی اور کتنے فتنے ان کی کوششوں سے فروہ ہوئے۔ اس مجد کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں تھا، اس کی افران کی طرف میں کا ناز ہوں کے ایک میں قالیا جوائے شیکر یٹری کے برابر تھا) لیکن انہوں نے بید کام ملازمت کیلئے نہیں، وعوت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی مار کیا تھا۔ انہذا حکومت سے ان کا رفعالی کی رضا کی محبد کے منبر و محراب سے و بی ہات برملا کبی جوان کے زدیک دین کا تقاضاتھی اور حکومت کے قابل تنفید اقد امات پر خصر ف بید کہ بھی سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ کھل کر حکومت کو اس کی غلط کار یوں کو گاور بلاخوف لومۃ لائم حق کا بینچا ہے بہنچا ہے دہی۔

الی حکومتیں بھی آئیں جنہوں نے مولانا کے اس اخلاص، حق گوئی اور جذبے کی قدر کی اور الی بھی آئیں جنہوں نے مولانا کے اس اخلاص، حق گوئی اور جذب کی قدر کی اور الی بھی آئیں جنہوں نے انہیں اپنے دانے کا کا ناسمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے آئییں غیر معمولی ہر العزیزی عطافر مائی تھی، اس لئے ایک مرتب کے سوائییں ہراور است معزول کرنے کی جرائت تو کسی کوئیوں ہوئی، لیکن مختلف حکومتوں کی طرف سے آئیں تنگ کرنے کا سلسلہ بار بار جاری رہا، بعض حکومتیں خاص طور پر ان کے در بے آزار ہوئیں انہیں آئیک مرتب انہیں معزول کرنے کی گوئی کی پاداش میں آئیں نہ جانے کتی صعوبتیں اٹھائی پڑیں۔ ایک مرتب انہیں معزول کرنے کی بھی کوشش کی ٹی بیان عوام نے جوان پر جان فدا کرتے تھے، اس کوشش کو اس طرح ٹاکام بنایا کہ بدخواہوں کورسوائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

میں نے اینے والد ماحد حضرت مولا نامفتی محمد شغیع صاحبٌ سے شیخ الاسلام حضرت علامه

شبراحم صاحب عثانی کا می مقوله بار باسنا که دخ بات ، حق نیت اور حق طریقے ہے کہی جائے تو تبھی بیکار اور بے اگر نہیں ہوتی ۔ " مولانا عبدالله صاحب کے انداز وعوت و خطاب میں بفصله بقائی یہ تیتوں باتیں جمع نظر آتی تھیں۔ چنا نچہ اسلام آباد میں مولانا عبدالله ایک ایک شخصیت کے طور پرمشہور ومعروف تھے جس سے عوام و خواص سب محبت کرتے تھے۔ امکن شخصیت کے طور پرمشہور ومعروف تھے جس سے عوام و خواص سب محبت کرتے تھے۔ امکن سرکاری افسران ہوں یا چیڑای اور مزدور ، سب ان کے اضلاص ، ان کی للبیت اور ان کی حق گوئی کے معترف کے دکھ در دھی شریک رہتے ، ہرایک کی خدمت کیلئے تیار رہتے ، اور دومروں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کو اپنے مقاصد میں شار کرتے تھے۔ وین کیلئے کوئی مرکز کی کام ہو ، مولانا عبداللہ دل و جان سے اس کیلئے عاضر تھے ، اور اس کیلئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کیلئے تیار۔

اسلام آباد میں کوئی قابل ذکر دین مدرستہیں تھا۔ ہمارے حبّ مکرم جناب الحاج اخر حسین (جواس وقت حکوم جناب الحاج اخر حسین (جواس وقت حکومت پاکستان میں شاید جوائف سیکریٹری تھے) ایک چھوٹا سامدرسہ F-6/4 کے علاقے میں ایک چھوٹا سامدرسہ والنائم کیا تھا۔ جب حاجی اختر صاحب ریٹائر ہونے کے بعد کرا ہی خقل ہوئے تو بیدرسہ مولانا عبداللہ صاحب کے حوالے کرآئے۔ مولانا آنے اپنی انتقل جدو جہدے اے ایک بڑے معیاری مدرے میں تبدیل کرویا۔ الجمداللہ مارگلہ کے دامن میں اسلام آباد کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جس میں بینکڑ وں طلبد دین علوم سے مہر در ہور ہے ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب اس مدرے کے مہتم تھے اور اسے بزرگوں کے طریعے یا در اسے بزرگوں کے طریعے داخلاص اور دردمندی کی یونجی سے چلارے تھے۔

مرکزی جامع معجد کے ساتھ ہی انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کیلئے ایک مدرسۃ البنات بھی قائم فرمایا تھاجو ماشاء اللہ اب بھی نہایت کامیا بی سے چل رہا ہے جس میں ان کی بہو بھی درس دیت ہیں۔ گذشتہ سال سے وہ مرکزی ردیت ہلال کیٹی کے چیئر مین بھی تھے، ادر عالمی سطح پر ردیت ہلال کے سائل کوخوش اسلوبی سے طل کرنے کے لئے کوشاں تھے۔

چھلے دنوں فرقہ دارانہ تشدد کی جس اہر نے ملک مجر کوا بی لیٹ میں لیا ،اس سے ہر در دمند مسلمان پریشان تھا۔مولا ناعبداللہ صاحبؓ ان لوگوں میں سے تھے جواس فرقہ وارانہ تشدد کے مئے کو محقولیت اور اصولوں کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے تھے۔ فلاصہ ہہ کہ پچھلے تقریباً بینیتیں سال کے دوران ملک میں کوئی ویٹی سرگری الیں ندھی جواجما کی سطح پراٹھی ہو اوراس میں مولا ناعبداللہ صاحب کا فعال حصہ نہ ہو۔ وہ جامعے فرید یہ ہے اہتمام کے ساتھ وہ ہاں درس بھی دیتے۔ مرکزی معجد کی امامت و خطابت کے ساتھ درس قرآن کا بھی متواتر سلسلہ رہتا۔ مدرسۃ البنات کی ویکھ بھال بھی فرماتے۔ اور ان تمام مصروفیات کے ساتھ دین کو مملأ مافذ کرنے کیلئے ہرجد و جہد میں بھر یورحصہ لیتے تھے۔

ان کے تعلقات کو بھی ذاتی مفاد کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ہر حال میں وہ اپنی درویشاند وضع پر قائم رہے۔ معجد کے ساتھ بھا ایک چھوٹے سے مکان میں قیام تھا۔ ان کے گھر والے بناتے ہیں کہ وہ اپنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، اور بیوی بچوں سے بھی اپنی کوئی خدمت نہیں لیتے تھے، عمر بھراپ گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی خت برتاؤ نہیں کیا۔ کھانا بھی سادہ اور کم کھانے کے عادی تھے اور اس کیلئے بھی گھر والوں کو اد فی زخمت دینے سے پر ہیز کرتے تھے۔ اتباع سنت کا خاص اہتمام اور ذوق تھا، اور ہر چیز میں اتباع سنت کی کوشش فرماتے تھے۔ وہ خود ایک بزرگ سے جان بیعت تھے لین اپنا آپ کو اس حیثیت سے پیش نہیں مر اور عن مام رفع تک پر بیاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر کھا۔ تو اخیں می اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر کھا۔ کیا۔ تو اضع اور سکنت ان کی ادا ادا سے نمایاں تھی اور یہی وہ جو ہر ہے جس نے انہیں ہر

17 را کتو برکووہ حسب معمول جامعہ فرید یہ میں درس دینے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے ، مجد کے احاطے ہے گھر کی طرف جانے کیلئے دیوار میں ایک چھوٹا سادرواز و نما خلا ہے، جب اس کے سام امنے پنچ تو ایک شخص پہلے ہے اس درواز ہ میں گھڑ اموالا ٹا کی تاک میں تھا، اس نے موالا ٹا کی تاک میں تھا، موالا ٹا کے نوجوان اور فاضل صاجبز ادے موالا ٹا عبدالعزیز صاحب اس وقت دوسری گاڑی میں بیٹھ کرجانے کی تیاری کر رہے تھے اور اپنے والد کود کھے کران سے ملنے کیلئے آ گے بڑھے تھے، اچا تک فائز تگ دکھے کروہ فائز کرنے والے کی طرف لیکے، موالا ٹا اس وقت تک متعدد گولیاں کھا کر زمین پر گر چکے تھے، اپنے صاحبز اوے کو فائز کرنے والے کی طرف جاتے دیکھا تو فرمایا کہ 'میٹا! سامنے نہ جاؤ، گول لگ

جائے گی' مواا ناعبدالعزیز پر واقعی فائر ہوئے ، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور گولی ان کی قیم سے گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئے ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوئے خالباً ذکر اللہ ہے حرکت میں تھے ، مگر سپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ شہادت کے مقام بلند تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ انا اللہ و انا الله و اجون .

حقیقت یہ ہے کہ مولا نا عبداللہ صاحب کی زندگ بھی قابلِ رشک تھی اور موت بھی اس لحاظ سے قابل رشک کہ دین کی خدمت کے میں ورمیان انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی سے کوئی ذاتی دخنی نبیس تھی، اس لئے انہیں جن ظالموں نے نشا نیستم بنایا اس کی وجہ بجر ان کی خدمت دین کے نبیل ہو کھتی۔

الله تعالیٰ نے انہیں مولا نا عبدالعزیز کی شکل میں خلق صالح بھی عطافر مایا، انہوں نے جس طرح اس نو جوان کی تربیت کی وہ بھی ایک مثال ہے۔ الله تعالیٰ نے انہیں علم وعمل کی دولت سے مالا مال فرمایا ہواوراس کے ساتھ اعتدال وقوازن کی نعت بخش ہے۔ مولا تا کے مقد انہیں اس کے ساتھ اعتدال وقوازن کی نعت بخش ہے۔ مولا تا کھدا نہ قبل پر جب پچھ لوگ بے قابو ہو کر تو ٹر پھوڑ کر نے لیکے قو مولا نا عبدالعزیز نے انہائی مؤثر اور شین انداز میں انہیں اس حرکت سے منع کیا اور لوگوں کی جان و مال پر با وجہ صلمة ور بوئے کے خلاف تقریر کی۔ جس مختص نے اپنی آئکھوں کے سامنے اپنے محبوب باپ کوخون میں نہونے کے مطاف اس کا لیے موقع پر صرو احمت کی الی تصویرین جانا اور اعتدال وقوازن کا دامن نہ چھوڑ نا بھینا قابلِ صد مبار کباو ہے ، اور حضرت مولا نا عبداللہ صاحب کے فیض تربیت کا خوبصورت نمونہ ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عرب علم اور عمل میں برکت عطافر ما کیں ، اور انہیں اپنے والمد خوبصورت نمونہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عرب علم اور عمل میں برکت عطافر ما کیں ، اور انہیں اپنے والمد کے مشن کو حاری رکھنے کی قونی عطافر ما کیں ۔ آمین ۔

( ما بنامه "البلاغ" رمضان ۱۹۹۹ه جنوری ۱۹۹۹ء )

# حكيم محرسعيدصاحب

دہشت گردی کے عفریت نے 17 را کتوبر کوایک بی دن دوالی شخصیتوں کوشاند ستم بنایا جو ملک بحر میں اپنے اخلاص ، ہر دلعزیز کی اور ملک و ملت کیلئے اپنی در دمندی میں مشہور دمعروف تھے۔ایک علیم محد سعید صاحبؒ اور دوسرے حضرت مولانا محبد اللہ صاحبؒخطیب مرکزی جامع مجد (لال مجد ) اسلام آباد۔

میں اس روز اسلام آباوے بنول نقبی کانفرنس میں شرکت کیلئے روانہ ہوا تھا۔ جہاز جب پشاوراتر اتو وہاں پیخبر لمی کہ کرا جی میں تھم محمد سعید صاحب کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کرشہید کر دیا گیا۔ای وقت کرا چی فون کیا تو اس المناکے خبر کی تصدیق ہوگئی۔انسا لمللہ و انسا المیسه راجعون ۔ بیچیم صاحب ہی کی ہردلعزیزی کی بات تھی کہ جہاز کے تمام مسافر اس خبر پر اس طرح غم وائدوہ کا ظہار کر رہے تھے جیسے ان کا کوئی عزیز ان سے رخصت ہوگیا ہو۔

حکیم مجرسعید صاحب ملک کی ان شخصیات میں سے تھے جن کا کس سیاس گروہ بندی، فرقد واریت یا کس اور شم کے تنازعے سے دور دراز کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور جب ملک میں مختلف متحارب گروہوں کو یکجا کرنے یا کسی اوراجتا عی کام کیلئے ایسے افراد کو تلاش کیا جاتا تھا جنہیں متفقد طور پر احرز ام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہوتو ان کا نام مرفر سست ہوتا تھا، لہذا آئیں قبل کرنے کا اقدام کسی سیاسی دھڑے بندی کا نہیں، ملک و ملت کی صریح دشنی کی بنیا دیرہی ہوسکتا ہے۔

الملک وطت کیلئے بہت سی خد مات کے علاوہ تھیم مجر سعید صاحب دارالعلوم کرا چی کے بانی ارکان میں سے تنے ، دارالعلوم کے خاز ن بھی وہی تنے ادراب جامعہ کی مجلسِ منتظمہ میں اس کے بانی ارکان میں سے صرف وہ ہیا تی رہ گئے تنے ،اس لئے ان کی شہادت جہاں پورے ملک کیلے ایک ظیم سانحہ ہے وہاں دارالعلوم کے لئے خصوصی طور پرایک ایسا حاد شہ ہے ، جس پر جتنا انظم اسکے ایک علیم سانحہ ہے وہاں دارالعلوم کے لئے خصوصی طور پرایک ایسا حاد شہ ہے ، جس پر جتنا اظہار افسوسی کیا جائے ، کم ہے۔

علیم صاحبؒ ایک وضع وار شخصیت تھے، انہوں نے پاکستان کے ابتدائی دور میں فقر و افلاس کا بھی خاصا وقت گذارا، ہمدرد دوا خانے کے قیام کیلئے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اس دور کی مشکلات کو انہوں نے جس خندہ پیشائی ہے جمیلا، اس کی داستان بھی کبھی وہ بڑے مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ دھزت والدصاحبؒ سے انہیں ابتدا بی سے عقیدت اور مبت تھی، چنانچہ حضرت والدصاحبؒ کے پاس ان کا کشرت سے آنا جانا رہتا تھا اور ای تعلق کے بتیج میں دار العلوم کے قیام کے وقت وہ اس کے بانی ارکان میں شامل ہوئے۔

طب یونانی کے فروغ اورا ہے عصری تقاضوں ہے ہم آ بنگ کرنے کیلئے انہوں نے ہمدرد دواخانے کوشہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، طبید کالج کی بنیادر کھی اور خودا نتبائی استقامت کے ساتھ آخر وقت تک مطب جاری رکھا۔ مختلف شہروں بھی تقریبا 6 بج سے مغرب تک متواتر مریضوں کا معائد کرتے ،اوراس خدمت پرانہوں نے بھی کوئی فیس نبیس لی۔ بلک فریب مریضوں کیلئے ہمدرد دواخانے ہے دوائیس بھی بمثر ت مفت فراہم کی جاتی تھیں ۔عرصہ دراز سے ان کامعمول بیتھا کہ مطب کے دن وہ روزے سے ہوتے تھے اور تمام دن مریضوں کی خدمت کے بعدروز وافطار کیا کرتے تھے۔

ہدرودوافانے کے بعدانہوں نے "ہدر ذیشن فائندیشن" کی بنیادر کھی جس کے ذریعہ انہوں نے مختلف میدانوں میں معاشرتی تعلیم اور تحقیقی کاموں کا آغاز کیا۔ ونیا کے مختلف حصوں میں کانفرنسیں منعقد کیں، بہت سے ماہانہ یا ہفتہ وار رسالے جاری کئے، کتابیں شاکع کیں اور بالا خز "مدینة المحکمة" "کے نام ہے ایک یو نیورٹی قائم کی۔

مشاغل کے تنوع اور بجوم کے باد جود و ہیشہ پر سکون رہتے تھے، انہیں کبھی بھی گھراہث مضلوبنہیں دیکھا۔ ان کا نظام الاوقات ا تنامتحکم اور معمولات اسے مضبوط تھے کہ وہ ہر کام اسپے وقت پر انجام دیتے اور مطمئن رہتے تھے۔ آخر شب میں بیدار ہوکر تبجد کے نوافل بھی اداکرتے ، اور عمو ما فجر سے بہلے ہی کوئی ورزشی کھیل ، مثلاً نینس کھیلتے تھے۔ پھر دن بھر کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ زندگی سادہ تھی۔ صرف ایک وقت کھانا کھاتے ، اور زمین برسوتے تتھے۔سفید شیر دانی اور پا جامدان کامخصوص لباس تھا، کبھی انہیں اس کے سواکسی اور لباس میں نہیں دیکھا۔

حیتے اخبارات ورسائل ان کے پاس آتے تھے،سب کا کم از کم سرسری مطالعہ ضرور فرماتے تھے اور مطالعے کے دوران موضوعات کے حساب ہے انہیں تقیم کر کے ان پرنشان بھی لگاتے اور ان کے دفتر کا تلایشان زود حصول کو ہرموضوع کی الگ فاکلوں میں جمع کرلیتا تھا۔سالہاسال کے مطابعے کا یہ نیور آج بھی ''عدیدنہ الحکمة ''کے کت خانے میں موجود ہے۔

جب سے میں نے ''البلاغ'' کی ادارت شروع کی تھی، ملاقات کے وقت وہ البلاغ کی اسی نہ کتی تحریرکا حوالہ اکثر دیتے کہ آپ نے فلاں موضوع پر فلاں بات کسی ہے۔ بھی اس کی تصویر فرماتے اور بھی تقید گر جھے جرت ہوتی تھی کہ اتن بے پناہ مصروفیات کے باوجودوہ کسی طرح بیساری با تیں یا در کھ لیتے ہیں یعض اوقات 'البلاغ'' کے کسی پہلو پر اپنی رائے کا اظہار تحریر کھٹکل میں بھی فرماتے تھے۔

''دارالعلوم کراچی' کے وہ خازن تھے، اس لئے دارالعلوم کے ماہانداخراجات کے چیک پر ان کے دخط الازی تھے۔ ہر ماہ کا تخیندان کے پاس بن کر جاتا ، اور اتی مصروفیات کے باوجودانہوں نے بھی آ کھے بند کر کے چیک پر دخط نہیں کئے ۔ بعض اوقات وہ نشان دہی کرتے کے فلاں چیز کا تخیندز اکد معلوم ہوتا ہے، اس پر نظر ٹانی کی جائے اور بعض اوقات کوئی اور مشورہ دیتے ۔ دارالعلوم کی مجلس منظمہ کے اجلاسات میں وہ پابندی سے شریک ہوتے اور تمام مسائل پر بھیرت کے ساتھ وہ مشورے عطافر ماتے تھے۔

ایک عرصه تک وه صوبهٔ سنده کے گورزبھی رہاوراس زیانے بیں انہوں نے کراچی شہر بیس تعلیم کے فروغ کے لئے متعدد یو نیورسٹیاں قائم کرائیس۔ دارالعلوم کراچی کے سنے جوسٹوک ہے اسے وہ عرصۂ دراز ہے ''دمفتی محد شنج روڈ'' کھا کرتے تھے، گورز بنے کے بعد انہوں نے باضابطہ اس سڑک کانام''مفتی محد شنج روڈ' ، اور اس کے بالمقابل سنعتی علاقے والی سڑک کانام''مارع دارالعلوم'' اور دارالعلوم کے مغربی جانب کی سڑک (جو شال جنوبا گئی ہے) اس کانام ''شارع شبیراحمد عثانی'' رکھ دیا۔ اور اب بیسڑکیں انہیں

، مول سے موسوم ہیں۔

موصوف ی نے اپنی عمر کا آخری دصة تعلیم، بالخصوص بچوں کی تعلیم کیلتے، تقریباً وقف فرما دیا تھا۔ ای شمن میں انہوں نے ''صدیعنة المحکمة '' کے نام سے شہر سے باہرا یک یو نیورٹی قائم کی ، اس کے لئے بہترین لائبریری بنائی جس میں برعلم وفن کی کتابوں کے بہترین لائبری بنائی جس میں برعلم وفن کی کتابوں کے بہترین لائبری بنائی وجھات اور اخبارات کی بوری بوری فائلیں موجود ہیں جو اس جامعیت کے ساتھ ملک کی شاید کی دوسری لائبریری میں نہ ہوں۔ اگر چیشہر سے دور جو نے کی بنا پر ابھی اس لائبریری کی افادیت محدود ہے، لیکن جب بھی اس تک بہتی آسان ہوئی بدائبریری طلبہ اور محققین کے لئے برناس ماہی ثابت ہوئی۔

''مددینة المحکمة ''بی میں حکیم صاحبؒ نے ایک اعلیٰ معیار کا بچوں کا اسکول بھی قائم کیا تھا، اور اس کوشش میں تھے کہ ان بچوں کی دینی تعلیم وتربیت کیلئے اس میں خصوصی نصاب اور پروگرام شروع کیا جائے۔ بچوں کی تربیت میں وہ ذاتی طور پر دلچپی لیتے تھے، ان کے اجماعات منعقد کرتے اور نہیں شخص طور پر آ داب زندگی سکھانے کی کوشش کرتے تھے۔

حفزت والدصاحب بے خصوصی تعلق کی بنا، پر عکیم صاحب بہم دونوں بھائیوں (احتر اور حضرت موانا نامفتی محمد رفیع عثانی مظلم م) پر بھی نصوصی شفقت فرماتے اور خاص طور پر حفرت والد صاحب کی وفات کے بعد بمیں محتلف مراصل پر مشوروں سے نوازتے بہمیں بھی ان سے قدرے بے تکلفی تھی ،اس لئے ان سے بہت کی معروضات پیش کرنے میں کوئی خاص ججاب محصوں نہیں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب کے بعض اقدامات اوران کے بعض افکار سے اختلاف جو اتو ان کے سامنے پیش کردیے اوروہ ذندہ پیشانی سے سنتے ۔ باخصوص موالا نامفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلم نے ان سے مفصل گفتگو فر مائی اور انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے صرف ایک سوال کے طور پر علا، کرام کواس مسئلے کی طرف متوجہ کیا تھا۔ میر استصد کوئی حتی رائے دیانیس تھا۔

حکیم صاحبؒ کے بہت ہے کائ میں سے ایک بیٹی ہی کیا تم ہے کہ و وسالبا سال تک انتہائی استقامت کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرتے رہے ، اور اسی خدمت کیلئے آخری بار ۳۲۹ گھرے نکلے تو مطب کے دروازے ہی پرانہیں شہید کر دیا گیا۔ گویا پیضدمت کرتے کرتے وہ د نیا ہے رخصت ہو گئے ۔

اللُّهم اغفرله و ارحمه وكفّر عنه سياته وأدخله الجنّة ونجّه من النار.

( بابنامهٔ 'البلاغ ''رمضان ۱۹۹۹ه جنوری ۱۹۹۹ء)

### ميرا ستاذ حضرت مولانا سحبان محمود صاحب قدس مره

9 الم الهي كا آخرى دن (٢٩ ، ذى الحجه) جم طالب علموں كيلئے ايك ايسا جا لكاه سانحه لے كر آيا جس كا زخم مندل ہونا آسان نہيں۔ ميرے انتہائی شفیق استاذ ، دارالعلوم كرا چى كے شخ الحديث اور ناظم اعلیٰ ، شخ طريقت مولانا مجان محووصا حب (جن كے نام كے ساتھ آج رحمت الله عليہ لكھتے ہوئے دل پر چوث گتی ہے ) اس دن اس دنیائے فافی كی سرحد پاركر كے اپنا مالك حقیق ہے جالے افالله و الله و اجعون .

حضرت مولا نا قدس مرہ کا حادثہ و فات دارالعلوم کیلئے تو ایک بہت بھاری نقصان ہے ہی کہ وہ دارالعلوم کے واحد استاذ تنے، مدرسہ کے قیام کے تقریباً آغاز ہی سے دارالعلوم کی گوٹا گوں خد مات انجام و سے رہے اورتقریبانصف صدی (۲۸) سال تک انہوں نے اس ادار سے کو اپنا مرکز فیض رسانی بنائے رکھا، کیکن میسانحہ صرف دارالعلوم کا نہیں، پوری ملک و ملت کا ہے، اول تو اس لئے کہ یفضلہ تعالی حضرت کا دائر ہفیض اب روز بروز برحر ہا تھا، اور دوسرے اس لئے کہ یفضلہ تعالی حضرت کا دائر ہ فیض اب روز بروز برحر ہا تھا، اور دوسرے اس لئے کہ ایسے اللہ والے برزگوں کانفس و جود ہی نہ جانے کتے فتوں کیلئے آٹرینا ہوتا ہے۔ داران انفاس قدریہ سے محرومی پوری ملت کا نقصان عظیم ہے۔

### اللُّهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده.

میرے لئے مزید حیرت کی وجہ یہ بے کہ پیس نہ آخری کی ات بیس حضرت کی زیارت سے مشرف ہو سکا نہ تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ بیس شرکت کی سعادت حاصل کر سکا۔ بیس ہندوستان، مولانا مجاہد الاسلام قانمی صاحب مظلیم کی وقوت پر انڈیا گیا ہوا تھا، اور اس روز صوبہ بہار کے وارائکومت پٹنہ بیس تھا۔ و ہیں بردار معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم (صدر دار العلوم کراچی) نے ٹمیلی فون پر بیا تکا و نیرستائی، بیس نے آگے کے اسفار ملتو کی کرد ہے، مگر بروقت پروازنہ ملنے کے سبب جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ انسا لله و انا الیه د اجعون .

حضرت مولا ناکے ساتھ احقر کی نیاز مندی کا تعلق اڑتالیس سال قائم رہا ،اورآج جب بیہ سطور کھنے بیٹھا ہوں تو پچھلی تقریباً نسف صدی کے واقعات کا ایک تسلسل ہے جو نگاہوں کے سامنےصف آرا ہے۔

میں نے حضرت مولا ٹا کوئیلی بار ۱۹۵۱ء میں دیکھا اس وقت ہم برنس روڈ کے ایک مکان میں رہتے تھےاوراسی مکان کے قریب علوم شرقیہ کی تعلیم کا ایک ادارہ حفر ت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمة الله علیه کی سربرتی میں' دانش کدہ' کے نام سے قائم ہوا تھا۔ یہاں طلہ کواویپ، ادیب عالم اورادیب فاضل دغیرہ کے امتحانات کی تیاری کرائی جاتی تھی۔میرے بھانچے حکیم مشرف حسین صاحب رحمة الله علیہ نے (جومیرے بھانچ کم اور دوست زیادہ تھے) اس ادارے میں داخلہ لے کرو مال تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔میری عمراس وقت آ ٹھونو سال کی تھی اورمشرف صاحب دی گیارہ سال کے تھے۔ایک دن میں مشرف صاحب کے ساتھ ان کی تعلیم گاہ'' دانشکد ہ'' جلا گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک وجیہ، خوبرواور ہاریش نو جوان شاعر مشرق ا قبال مرحوم کا''شکوہ جواب شکوہ' میڑھار ہے ہیں ، ایک آٹھے نو سال کے بیجے کو ''شکوہ جوابشکوہ'' کےمضامین کا دراک تو ظاہرے کیا ہوسکتا تھا؟لیکن ان کے انداز تدریس میں جوشکوہ اورآ واز میں تناسب وتوازن تفاوہ دل برنقش ہوکررہ گیا۔ یوں محض برائے بیت ''شکو ہ جواب شکو ہ'' میں نے اس عمر میں بھی پڑھ رکھا تھااوراس کا بیشعر مجھے یا دبھی تھا کیے۔ نانے بلبل کے سنوں اور ہمدتن گوش رہوں

یا ہے ۔ بن کے حرب اور ہمیدی درن داون ہمنوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں ماشتہ سے متاز مازان سے معاہم معربیت سر رحب روز رہیں ہے۔

کیکن اس روز پہلی بارشعر کے مختلف الفاظ کے معنی سمجھ میں آئے اور جس انداز سے اشعار سمجھائے جارہے تتھے وہ انداز تفہیم دل میں گھر کر گیا۔ بعد میں پو چھنے پرمعلوم جوا کہ استاذ کااسم گرامی مولا نامحبان مجمود ہے۔

بات آئی گئی ہوگئی ،اس وقت بیقسور بھی ندفعا کہ مولانا کے با قاعد ہ تلمذ کا شرف بمیں بھی عاصل ہونے والا ہے۔ ۲ ساتھ بیں حضرت والدصاحب قدس سرونے تا تک واڑونا می محلے کی ایک قدیم عمارت میں وارا معلوم کی بنیاد والی میں اس وقت معجد باب الاسلام کے مدر سے

میں فاری پڑھتا تھااور ہرادر معظم حضرت مقتی محمد رفیع عثانی صاحب نے (جنہیں آج اہلِ علم مفتی اُعظم کے لقب سے یاد کرتے ہیں) چونکہ اس وقت حفظ کی شمیل کی تھی (جس سے میں محروم رہا) اس لئے میں فاری کی تعلیم میں ان کے ساتھ اور ان کا ہم مبتل ہو گیا تھا۔ وارالعلوم کے پہلے تعلیمی سال میں ہم نے مولا نا ہو جا لڑ ماں صاحب مظلم کے پاس فاری پڑھتی شروع کی اور ای وقت دیکھا کہ وہ مولا نا محبان محموو صاحب جنہیں میں نے ''دانش کدہ'' میں پہلی بار دیکھا تھا، ہمارے ہرا ہرکی ورسگاہ میں عربی کہلی ہماعت کو پڑھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا نے ''دانشکدہ'' کی درسگاہ میں عربی کی پہلی جماعت کو پڑھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا نے ''دانشکدہ'' کی تدریس بڑک کرے دارالعلوم کی خدمت شروع کردی ہے۔

اگے سال ہم نے عربی پڑھنی شروع کی تو ہمارے تمام اسباق حضرت مولانا محبان محمود صاحب کے پاس تھے۔ صرف ایک 'عربی کا معلم'' کا سبق حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب کے پاس رکھا گیا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ حضرت مولانا تجبان محمود صاحب (قدس سره) کا اصل میدان' دانش کدہ' میں اردوا دب پڑھانے کے بجائے اسلامی علوم کی تدریس تھا۔ انہوں نے مظاہر علوم سہار نیور کے اکابر اساتذہ اور بالآخر حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب کیم پلیوری قدس مرہ جیسے مکتائے روزگار علاء اورائل اللہ سے سب فیض کیا تھا۔ چونک اس وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرامعیاری دینی مدرسہ موجوذ بیس تھا، اس لئے وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرامعیاری دینی مدرسہ موجوذ بیس تھا، اس لئے وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرامعیاری دینی مدرسہ موجوذ بیس تھا، اس لئے اس وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرامعیاری دینی مدرسہ موجوذ بیس تھا، اس لئے اس وقت کراچی میں مظہر العلوم کے سواکوئی دوسرامعیاری دینی مدرسہ موجوذ بیس تھا، اس لئے وقت کرونی شیس کام شروع کردیا تھا، لیکن جونبی دارالعلوم قائم ہوا حضرت مولائا نے اسے اینا مرکوفیض رسائی قرار دیں کیا۔

پہلے ہی سال میں حضرت مولا نا سے صرف میں میزان الصرف، پنج گنج اورعلم الصیغہ ، نمو میں نمومیر ، شرح ملئة عامل اور ہدایۃ الخو ، اس کے علاوہ تیسیر السنطق ، مرقاۃ ، دروس الا دب ، مفید الطالبین اورنو رالا بیناح بھی پڑھ لی، اس سال ہم نے جو کتا ہیں حضرت مولا نا سے پڑھیں ، وہ موجودہ نصاب کے مطابق دو سال میں پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن سیمولا نا کے انداز تدریس کا کمال تھا کہ ہمیں ایک لمحے کیلئے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم پڑھلیم کا کوئی زیادہ بوجھ لادا گیا ہے۔ اگلے دو سال بھی اس طرح گذرے کہ ہمارے تمام اسباق حضرت مولانا کے پاس تھے ، اور ہم صبح کے پہلے گھنے میں حضرت کی درگاہ میں داخل ہوتے تو شام کوچھٹی گھنٹی تک

ای در سگاہ میں بڑھتے رہتے تھے۔ان دوسالوں میں ہم نے حضرت مولا نا سے کافیہ،شرح جامی ،اصول الشاشی ،قد وری کا کچ<sub>ھ</sub>رحصه ( جو بعد میں بیابیک دوسری استاذ کی طرف منتقل ہوگئی تقى)شرح تهذيب قبطيي، نهف حدة البعب وب، مقامات حريري بنورالانوارغرض ساري كتابيس حضرت مولاناً سے بڑھیں اور نہ صرف میں کہ ہمیں تسلسل اور یکسانیت کی وجہ سے بھی اونی ا کتاب نہیں ہوئی، بلکہ ہے لے کرشام تک کے یہ جو گھنٹے انتہائی دلچیب معلوم ہوتے تھے۔ حضرت مولا ٹاکے درس کی بیدوہ خصوصیات ہیں جنہوں نے ہمیں ان کا گرویدہ بنالیا تھا، چند در چندتھیں \_سب سے پہلے تو انہیں اپنی باٹ مختصر لفظوں گمرا نتبائی دلنشین انداز میں سمجھانے کاغیرمعمولی ملکہ حاصل تھا۔ وہمشکل سےمشکل مسئلے کوطلب کی ویش سطح کے مطابق ایسے ترتیب کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ مسکلے کی مشکلات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ دوسرےان کے درس کا ماحول ہمیشہ اتنا شگفتہ رہتا تھا کہ اس میں اکتاب کا گذرنہیں تھا۔بعض اساتذہ سبق کو د کیسے بنانے کیلئےلطیفوں اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں۔اس سے سبق دکھیسے تو ہوجا تا ہے، لین بہت ساوقت ان لطیفوں قصوں میں ضائع ہو جاتا ہے ادراس کے متیج میں طلبہ کاعلمی نقصان ہوتا ہے۔حضرت مولا ٹُااس قتم کی اضاعت وقت ہے کوسوں دور تتھے۔اس کے بجائے و درس کی ہاتوں کوخار جی مثالوں ہے سمجھاتے ،بعض اوقات خود طلبہ کی مثالیں دیتے اور انداز گفتگو میں ظرافت کی حیاثنی پیدا کر کے ماحول کوشگفتہ بنائے رکھتے تھے۔اس کا نتیجہ بیتھا کہ طالب علم کے ذہن برمشکل ہے مشکل مسئلے کا بو جونبیں برہ تاتھا۔

تین سال تک حفزت مولا نا کے اس دنشین اسلوب قد ریس سے مانوس ہونے کا ایک نتیجہ بینگا کہ جب چو تھے سال ہماری تین کتابیں ایک دوسرے استاذ کے پاس منتقل ہوگئیں تو مدوس ہمیں مولا نا کے انداز تدریس کی یا دستاتی رہی۔ بیدوسرے استاذ حضرت مولا نا سے زیادہ معمر ، پختہ کا راور بڑے مقبول استاذ تھے ،لیکن ہمیں ان کے انداز قدریس سے مانوس ہونے میں ضاصاد قت لگا۔

و دحفرت مولا نُا کے عنفوانِ شاب کا زیانہ تھا،ان کی و جاہت اور صحت قابلِ رشک تھی اور ان کا **ن**راق شعروا د ب بھی اپنے عروج پر تھا۔ وہ خود بڑے نفیس شعر کہتے تھے اور دوسروں کے بیثاراشعار بھی انہیں خوب یاد تھے۔ بھی درس میں اور بھی درس کے باہر وہ نصرف شعر سناتے بلکہ شعری فی بار یکیوں پر بہترین تیمرے فرماتے تھے، ہمارے گھر میں بھی شعروا دب کا ماحول تھا، اس لئے حضرت مولا نا نے بچھے با قاعدہ شعر گوئی پر آمادہ کیا، وہ ہمیں ایک مصر عطر حد دید ہے، اور اس پرشعر کہ کئی ترغیب دیتے، چنا نچاس زمانے میں حضرت مولا نا ہی کی ترغیب بر میں نے تک بندی شروع کی جورفتہ رفتہ واقعی شعر گوئی میں تبدیل ہوگئی۔

میرے مرحوم بڑے بھائی جنا بے محدرضی صاحب کی شادی کا وقت قریب آیا تو میں نے ان کاسہرا کینے کی کوشش کی اور پچھ بے ہفتگم می تک بندی کر کے اس کی اصلاح تو فرمادی دی، لیکن پھر خودا کیک نظم کہی اور فر مایا کہ اس کے بجائے لیظم موقع پر پڑھ دو بینا۔

حضرت مولاناً اس دور میں جوشعر کہتے تھے، اس کا ایک انداز ہ کرنے کیلیے حضرت مولا تاً کی ایک غزل کے چندا شعار پیش خدمت ہیں جوانہوں نے اقبال مرحوم کی مشہور غزل کی زمین میں کہے تھے

> مجھ کو اے ہوش! نہ کر واقف انجام ابھی یخودی ہے مجھے لینا ہے بہت کام ابھی بے نیاز غم دنیا تو کیا تو نے بجھے ہے گر سر پہ مرے زیست کا الزام ابھی کچھ تو ہاتی ہے ابھی خاک مری تربت پر کیے رک جائے بھلا گردشِ ایام ابھی

اور غالب کی زمین میں بیاشعار بھی ملاحظہوں ہے ''

حسن ماکل بہ امتنا نہ ہوا عشق مرہون التجا نہ ہوا ان کو دیار ہی نہ تھا منظور ظرف کا میرے اک بہانہ ہوا عشق نے اس کو حمکنت بخشی ورنہ بت خود بخود خدا نہ ہوا مادراۓ مکان رہا ہر چند عرشِ دل ہے وہ مادرا نہ ہوا کیوں ہیں اب بے قرار بے سوچیس؟ بچھ کو ڈوبے ہوۓ زمانہ ہوا

#### ایک اور غزل کے میا شعار

روز ازل کئے تھے ہم نے جو عبد و پیاں دیاچہ ہے یہ دنیا اس قصد کہن کا در و حرم کا حاصل ذوق طلب ہے گویا ہر ذرہ آستان ہے ونیا کی الجمن کا میدان عشق میں تو پہنائیاں بہت ہیں گھر نگ اس قدر کیوں قصہ ہے کوہ کن کا

اورا یک نعت کے بیاشعار کتنے سرورا مگیز میں

 میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں
کاش ہو تیری محبت مری بخش کی سمیل
تیرے عشاق کو ہے علم حضور حاصل
تیرے دیوانے کہاں ہوتے ہیں مختاج دلیل
انبیاء خشت و ستوں گنبد و محراب رہ
تچھ ہے اس قصر رسالت کی ہوئی شکیل
میرا مقصود ہے اس نعت سے اپنی ہی نجات
ورنہ کیا وصف ترا پائے گا مرغ شخیل
برا مقاود ہے اس نعت نے اپنی ہی نجات
ورنہ کیا وصف ترا پائے گا مرغ شخیل
ورنہ تو اور کہاں مدحت فرزند خلیل

حضرت کی شعر گوئی کا سلسله ۱۹۵۵ء کے بعد کم ہوتا گیا ، یہاں تک کہ بالاخرانہوں نے شاعری کو بالکل خیر یاد کہد دیا ،اوراب اگر کوئی یاد بھی دلاتا تو فرماتے که''اب میں بیہ شغلداس طرح ترک کرچکا ہوں کہ اب کچھے یاد بھی نہیں رہا۔''

حضرت موال تا بہترین خطاط بھی تھے، ان کی عام تر پر بھی اتی خوبصورت تھی کہ موتی ہڑے
ہوئے معلوم ہوتے تھے اور خطاطی بھی کمال کی تھی۔ چنا نچد درس کی علاوہ دوسرے او قات میں وہ
عرص در از تک شوقین طلبہ کو خطاطی بھی کمال کی تھی۔ چنا نچد درس کی علاوہ دوسرے او قات میں وہ
حضرت موانا ٹائے کی پاس میں نے خطاطی کی بھی مشق کی اور عام تح ریبھی درست کی۔ جعرات
کے دن موانا ٹاہم سے ہفتے بحر کے پڑھائے ہوئے مضامین کا تح ریں استحان لیا کرتے تھے، اس
امتحان میں نمایاں کا میا بی حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان بھی فریاتے، اس سے طلبہ
میں مسابقت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا اور ہم اس امتحان کیلئے بڑے جوش وخروش سے تیاری کیا
کرتے تھے۔ جہا تک مضامین امتحان کا تعلق تھا، الحمد لللہ، ان کے لحاظ سے ہمارے پر سپے
بہت ایتھے ہوتے ، گرتح ریکی خرابی حضرے موانا ٹاکے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچہ انہوں
نے ہمیں الگ سے تحریر کی خرابی حضرے موانا ٹاکے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچہ انہوں
نے ہمیں الگ سے تحریر کی خرابی حضرے موانا ٹاکے ذوق کو بہت گراں گزرتی ۔ چنا نچہ انہوں

یوں تو حضرت مواد نا نے درس نظامی کی تقریباً تمام ہی کتابیں پڑھائی ہیں لیکن ابتداء میں ان کے شہرت و بی ادب کے اجھے استاذ کی حیثیت ہے ہوئی۔ ہم نے جس زمانے میں ان سے عربی پڑھی، وہ ہمیں عربی کیصنے کی مشق بھی ساتھ ساتھ کراتے تھے، چنانچہ چھوٹے جملوں ہے شروع کر کے رفتہ رفتہ وہ ہمیں عربی میں مضمون لکھنے تک لے گئے یہاں تک کہ ہم نے امتحانی پرچوں کا جواب بھی عربی میں ککھنا شروع کر دیا۔ جہاں تک جھے یا دے، میں نے اس سے پہلے و بی میں جن پرچوں کا جواب دیا، وہدا ایواد الدن اور نور الانوار کے پرچ تھے۔ اور اس کے بعد دور و حدیث تک ہر پرچ کا جواب عربی میں کھا اور بیسب حضرت مواد ناکا کا فیض تھا۔

اس زیائے میں موریر (شام) کے سفار تخانے سے دار العلوم کے بڑے اچھے دوالط تھے۔ (بشام میں بعث یارٹی کے برس اقتدارا نے سے پہلے کی بات ہے) شام کے مفیر جوادالر ابط صاحب بزے علم دوست آ دی تھے اور ظاہری وضع قطع انگریزی ہونے کے باوجود انہیں عبادت کا بھی بزا ذوق تھا، اور ان کی باتوں میں خشیت وانابت کا پہلو بھی بڑ نما<u>یا</u>ں تھا وہ حضرت والدصاحب قدس مره کی خدمت میں کشرت ہے آیا کرتے تھے، اور استفادہ بھی فرماتے تنے۔ای دوران انہوں نے تجویز پیش کی کہ سفارت خانۂ شام دارالعلوم کے تعاون ے شبر بھر میں عربی زبان سکھانے کے مختلف مراکز قائم کرے۔اس غرض کیلئے انہول نے حیار بهتر بن شامی اساتذ و استاذ امین المصر ی، استاذ احمد الاحمد، استاذ عبدالحمید الهاشمی اور استاذ نیین اُحلو کوشام ہے بلوا کران کا یا کستان میں تقرر کیا۔اوران کی مدد ہے دارانعلوم نے شہر مجر مِن تقریبا میں مراکز ایسے قائم کئے جن میں عربی بالطریق المباشر ( ڈوئر کیٹ میشڈ سے ) یز ھائی جاتی تھی۔ان مراکز میں سب سے بڑا مرکز خود دارالعلوم نا تک واڑہ میں تھا چہاں سیہ جاروں اساتذ و شام کے وقت میں مختلف سطح کے طلبہ کوعر نی ی<sup>د</sup> ھاتے متھے لیکن طاہر ہے کہ شہر بھر کے تما م مراکز میں بیچاروں حضرات نہیں جا تھتے تنے لہذا دوسر سے مراکز میں دارالعلوم کے بعض اساتذ و اور کچھ باہر کے حضرات کو استاذ مقرر کیا گیا۔ دارالعلوم کے جن اساتذہ کی خد مات اس مقصد كيليّ حاصل كي مُنين، ان مين حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب، حضرت

مولا نامفتی ول حسن ، حفرت مولا نامظهر بقاء صاحب اور حفرت مولا نا عبدالحق صاحب بطور خاص قابل ذکر بین \_حضرت مولا نا محبان محمود صاحبٌ اس وقت پاکستان کوارٹرز کے ایک مرکز میں شام کوعر بی کی تعلیم و بیتے تھے ۔

عربی کی تعلیم کے ان مراکز کا شہر کی تعلیمی فضاء پر بہت اچھا اثر پڑا، اور وہ ہزار ہا افراد جو عربی سیکھنا جا ہے تھے گمر پوراوقت نہیں وے سکتے تھے، اس سلسلے ہے بہت مستفید ہوئے۔ حضرت مولانا سحبان محمود صاحبؒ اس میدان میں بھی نہایت ممتاز اور نمایاں استاذ طابت ہوئے، اور سینکڑوں افرادنے ان سے استفادہ کیا۔

١٩٥١ء من دارالعلوم نائك واڑه ہے موجودہ جگه متقل ہوگیا، بینی جگه شهرسے بہت دور اور آبادی ہے کئی ہوئی تھی ،قریب کےشرانی گوٹھ کی وجہ ہے اے دارالعلوم شرافی کہا جاتا تھا، شہری سہولیات میسر نہیں تھیں ، اور اساتذہ کی رہائش کیلئے مکانات بھی بہت چھوٹے اور گھنے ہوئے تھے۔ دارالعلوم کے بعض قدیم اساتذہ اس مشکل صورت حال کو بر داشت نہ کر سکے اور اس موقع پر وہ دارالعلوم حچھوڑ کر دوسرے مدارس میں چلے گئے (اس سال حضرت مولا نامجھہ پوسف بنوری صاحبؑ نے نیوٹاؤن کی جامع مسجد میں اینے مشہور جامعہ: العلوم الاسلامیہ کی بنیا و ڈ الی تھی، چنانچے بعض اساتذہ اس مدر ہے میں منتقل ہو گئے ) لیکن حضرت مولا نا سحبان محمود صاحب قدس سرہ نے اس موقع پر دارالعلوم کا ساتھ نہیں چھوڑ ا۔ان کا قیام گولی مار کے محلے میں تھااورشر دع میں انہیں انتہائی صعوبت اٹھا کرروزانہ دارالعلوم آ نابر تا تھا،تگرانہوں نے بردی استقامت کے ساتھ دارالعلوم کی خدمت جاری رکھی، اور پھراسیے اہل وعیال کے ساتھ دارالعلوم کے ایک نیم پختہ سے مکان میں منتقل ہو گئے جبال انہوں نے سالبا سال گز ارے۔ شرانی گوٹھنتقل ہونے کے بعد دوسال تک جارا کوئی درس حضرت مولا ٹاکے یاس نہ گیا کین ان سے جولیں محبت اور انس تھا ،اس کی بنا ہر خارجی او قات میں حضرت ؒ ہےاستفاد سے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔مولا ٹا کے اس قدیم مکان کے سامنے ایک چھوٹا سایکا فرش تھا۔مولا ٹا عصر کے بعد وہاں تشریف فرما ہوتے ،طلبہ اس وقت میں ان سے خوش نو کسی کی مثق کرتے اور بھی بھی ہم بھی حضرتؓ ہے ملا قات کیلئے و ہاں جا بیٹھتے اور حضرتؓ کی ہاتوں ہے استفاد ہ کرتے تھے البتہ وورہ مدیث کے سال میں ہمارانسائی شریف کا سبق حضرت مواہ نا کے پاس چلا گیا ، اور اس سال ایک مرتبہ پھر ہمیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ اس درس کی خصوصیت یہ تھی کہ بخاری شریف اور تر ندی شریف کے دروس میں بوطویل بحثیں ہم پڑھتے تھی ، نسائی شریف کے دروس میں حضرت مواہ نائن کا بہترین خلا صداور نچو شریان فر مایا کرتے تھی ، نسائی شریف کے درس میں حضرت مواہ نائن کا اور ان کا لب لباب بھی ذہی نشین ہوجا تا ۔ پھھر صے اور اس طرح یہ بحثیں ، اور و دو ارالعلوم کے شرائی والے حصے کے ناظم قرار پائے ۔ اس میدان میں بھی انہوں نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ بعد میں انہیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنادیا گیا ، اور و ہ قد رئیں کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی دیا۔ بعد میں انہیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنادیا گیا ، اور و ہ قد رئیں کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی دیا۔ بعد میں انہیں دارالعلوم کا ناظم اعلیٰ بنادیا گیا ، اور و ہ قد رئیں کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کی دیا۔

جب میں نے دورہ صدیت سے فارغ ہونے کے بعد تدریس شروع کی تو میری عمر کل سولہ سال تھی ،اور چیرے بر داڑھی بھی نہیں آئی تھی حضرت مولا ٹانے پہلی بارخود درسگاہ میں لیجا کر بٹھایا۔اور تدریس کےسلسلے میں ایسی تھیجتیں فرمائیں جوعر مجرکام آئیں۔شروع میں ترندی شریف کا درس حضرت مولا ناسلیم الله خان صاحب مظلیم کے پاس تھا۔ان کے دارالعلوم سے علے جانے کے بعدر مذی شریف کا درس حفرت مولا نا حبان محودصا حب قدس سره کی طرف نتقل ہوگیا۔بعد میں حضرت مفتی رشیداحرصاحب مظلیم بھی تشریف لے گئے تو بخاری شریف جلد اول حضرت والدصاحب قدس سره نے خود پڑھانی شروع کر دی، اور جلد ٹانی حضرت مولا ناا کبرعلی صاحبؓ کے سپر دفر مائی ،حضرت والد صاحبؓ اپنے اسفار واشغال کی وجہ ہے پوری جلداول نه بره ها سکتے تھے،اس لئے جلداول کا پاقی حصہ حفرت مولا نامحبان مجمود صاحبؓ کی طرف منتقل کردیا اور جب ملیل ہوئے تو پوری جلد اول حضرت مولا نا کے سپر دفر مادی۔اس موقع برخود حضرت مولانا نے ترندی شریف کاورس میرے سرد کرنے کی تجویز دی، احقر کوتر دو تھا، مگر حضرت مواا نا نے حوصلہ بندھایا ادر اس وقت سے تر ندی کا درس میری طرف منتقل ہو گیا۔ حضرت مولانا اکرعلی صاحب کی وفات کے بعد حضرت مولاناً نے مکمل بخاری شریف کا درس شروع کیا،اورای طرح تقریباً ۳۵ سال تک اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی قدریس کی

سعادت حاصل فر مائی۔

کنانی علم تو بہت سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن انسان کی عظمت در تقیقت اس دقت ظاہر ہوتی ہے جب علمی تبحر کے باوجود و متواضع اور خدمت کا پیکر بن جائے۔

حفرت مولانًا کی حیات طبیبهاس معالم میں بھی ایک مثال کی حشیت رکھتی تھی۔وہ اپنے گھر انے میں واحد عالم دین بتھے۔ان کے والد ماجد بھی جدید تعلیم یا فتہ بتھے اورتمام بھا کی بھی۔ الله تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ،لیکن اپنے والدین کی خدمت کے معاسلے میں انہوں نے اینے آپ کو ہمیشہ مٹائے رکھا۔ یوں تو خدمت والدین ، ان کی ادااوا سے تمایاں تھی کیکن اس کا بطور خاص مظاہر ہ ہمیں ۱۹۲۳ء میں اس وقت ہوا جب حضرت مولا تا ایخ والدین کے ہمراہ تج کے سفر پرتشریف لے گئے ۔ حسنِ اتفاق سے ای سال ہم دونوں بھائی حفرت والدصاحب قدس مرہ کی معیت میں حج فرض کی ادائیگی کیلئے گئے ہوئے تھے۔اس کے علاوہ ہمارے بزرگ استاذ حضرت مولا نا اکبرعلی صاحبؓ نے بھی اس سال حج کیا تھا۔ حضرت مولا ناا کبرعلی صاحب قدس سرہ مظاہرعلوم سہار نپور کے قدیم اساتذو میں سے تھے اور حضرت مولا نا محبان محمود صاحبؓ نے ان سے باضابطہ کوئی درس تونہیں لیا تھا، کیکن جس زمانے میں حضرت مولانًا مظاہرعلوم میں پڑھتے تھے اس زمانے میں حضرت مولانا اکبرعلی صاحبٌ وہاں بر حایا کرتے تھے۔اس نسبت سے حضرت مولا نامحہان محمود صاحب ان کی ایسی ہی عزت فرماتے تھے جیسے اپنے حقیقی استاذ کی کی جاتی ہے اور ساری عمران کے ساتھ استاذ جیسا ہی معامله فرياتے رے۔حضرت مولا ناا كبرعلى صاحبٌ چونكه ضعیف تتے اورسفر حج میں بالكل تنبا، اس لئے حضرت مولانا محبان محمود صاحبؓ نے انہیں اینے ساتھ رکھ لیا۔ اس طرح ان کے ساتھ والدین بھی تھے ،اور حفرت مولا ناا کبرعلی صاحب بھی بیسب حضرات عمررسیدہ بھی تھے ، مختلف عوارض کے شکاربھی ،اورنہایت نازک مزاج اورز ودرنج بھی ۔حضر ت مولا ٹاحیان مجمود صاحبً ان کی خدمت کیلئے تنہا تھے، پہلی بارجج کا سفر کیا تھااوراس دور کے حج میں مشقتیں آج ہے کہیں زیادہ تھیں ۔لیکن انہوں نے ان تینوں بزرگوں کی خدمت کا جوحق ادا کیا ہے۔اوران کے سامنے اپنے آپ کومٹا دینے کے جومناظر ہم نے دیکھیے ہیں وہ آج بھی ول برنقش ہیں

انہیں الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے،اوران ہے انداز و ہوتا ہے کہ فاہری علم وفضل کے ساتھ اللہ تعالی نے آئییں تو اضع اور خدمت کے س مقام بلند پر فائز فر ہایا ہے۔

حضرت مولا نُا کے والیہ ماجد بڑے تا زک مزاج اور جلالی بز رگ تھے ،خلا ف طبع باتوں پر وہ حضرت مولا ٹا کے شا گردوں کے سامنے بھی ان ہر بگڑ جاتے تصلیکن ایسے مواقع برحضرت مولا تُا کا رویه بعثنا متواضع اور نیاز مندانه ہوتا تھا،اس کی مثالیں اب بہت کم ملین گی۔ والد صاحب کی اطاعت ہی کامظہر میدواقع بھی ہے کہ حضرت مولا ٹا کا اصل نام جووالدین نے رکھا تحا ''سجان محمود'' تھا، جب مولاناً كا تعلق ہمارے والد ماجد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبٌ ) ہے ہواتو حضرت والدصاحبٌ نے ان ہے فرمایا که 'سبحان' نام مناسب معلوم نہیں ہوتا ، کیونکہ عام طور ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ (جیسے سجان اللہ ) حفر ت والدصاحب في مشوره دياكة بابنانام بدل كر "محبان محمود" كر ليجرّ - حفرت مولا تّاس تجویز ہے منق بھی تھے اور جا ہے تھے کہ حفرت والدصاحب کی اس ہدایت برعمل کریں، لین جب انہوں نے بیتجو ہرائے والدے ذکر کی تو انہوں نے نام بدلنے مے مع کردیا۔ابایک طرف تومفتی اعظم یا کستان کی تجو بر بھی جس ہے وہ خود متفق تھے،اور ندکورہ ابہام کی وجہ ہے خود ا بين مام كومناسب سيجيعة متي كيكن دوسرى طرف اسية والدكاحكم تعار حضرت في اس مشكل كا حل بہ نکال کدا ہے نام کی تبدیلی کا اعلان تونہیں کیا ( کیونکداس نام کوسراحہ ناجائز بھی نہیں کبا جا سكتا تھا اور والد تبديلي كے حق ميں نہيں تھے ) ليكن اينے و يتخط اس طرح بنا لئے ك انبیں "سحبان" بھی پر ھاجا سکتا تھا۔ جب تک مولا تا کے والد بقید حیات رہے، انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا۔لیکن والد کی وفات کے بعد ابھی وو تین سال پہلے ختم بخاری کے مجتمع عام میں اعلان فرمایا که می حضرت مولا نامفتی محرشفی صاحبٌ کے مشورے کے مطابق اینا نام تبدیل كرتابون اورآج كے بعد مجھے محیان محمود "كہااورلكھا جائے۔

انداز دفرمایئے کہ اس داتے میں کن کن پہلوؤں کی رعایت ہے۔ دستخط میں تو فور اُاس طرح نام تبدیل کر دیا کہ و دھنرت مفتی صاحبؓ کے مشورے کے مطابق ہوجائے ، مگراعلان اپنے والد کے احترام میں مدتوں رو کے رکھا۔ اور مچرتبدیلی کا اعلان ایک ایسے وقت فرمایا جب وہ ہزار ہا فراد کے مقتدا تھے ،عمر کے اس مر طلے میں اس تبدیلی کا اعلان یقیناً بے نفسی کے اعلیٰ ترین مقام کی نشاند ہی کرتا ہے۔

حضرت موالا ٹا کوقر آن کریم کی تلاوت کا خاص ذوق تھا۔ وہ بہترین حافظ اور قار کی تھے۔ تر اور کا میں ان کی تلاوت آئی وجد آفریں ہوتی تھی کہ ہم لوگ خاص ان کی تلاوت سننے کیلئے گولیمار کی معجد باب السلام جایا کرتے تھے جہاں وہ سالہا سال تر اور کی پڑھاتے رہے۔ اس وقت وہ رمضان میں تر اور کے کی علاوہ وروز انہ پندرہ پاروں کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔ یوں بھی چلتے بھرتے ان کے ہونٹ تلاوت قرآن کریم سے تر رہتے تھے۔ ہم ایسے مواقع ڈھونڈ اکر تے تھے کہ جب بی وقت نماز وں میں کوئی جہری نماز حضرت مولا ٹاپڑھا کمیں تا کہ ان کی تلاوت سننے کی سعادے ولذے حاصل ہو سکے۔

کتابی علم میں عادۃ اس دفت تک برکت نہیں ہوتی جب تک انسان کی شیخ کال سے مزکیہ نفس نہ کرائے۔ حضرت موالا نا نے دارالعلوم میں قیام کے دوران ہی اس غرض کیلئے حضرت موالا نا عبدالغی صاحب چھولپوری، دھنرت والدصاحب، (حضرت موالا نامفتی محمد شفج صاحب ) اور آخر میں حضرت و اکثر عبدالحق صاحب سے اصلاحی تعلق تائم فرمایا، اور بالاخر حضرت و اکثر عبدالحق صاحب سے اصلاحی تعلق تائم فرمایا، اور بالاخر حضرت و اکثر عبدالحق تصاحب کے احسان کی تعلق تائم فرمایا، اور بالاخر

حضرت موال آنا کاعلمی اور تدر کی فیض تو دارالعلوم کے در بعد تقریباً نصف صدی ہے جاری تھا۔ اس دوران حضرت کے شاگردوں کی کم از کم پانچ چیسلیں فارغ انتصیل ہو کہ علمی و دینی خد مات میں مشغول ہوئیں، اس کے علاوہ کرا پی میں اور بیرون کرا پی بہت سے مداری حضرت کے خریت کی شرف حاصل تھا، اور وہ ان مسکوائی ہدایات سے فیش یا بفر ماتے تھے۔ ان کے شاگرود نیا کے تقریباً ہر خطے میں تھیلے مب کوائی ہدایات سے فیش یا بفر ماتے تھے۔ ان کے شاگرود نیا کے تقریباً ہر خطے میں تھیلے ہوئے میں اور کا نیا ہر خطے میں تھیلے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا بڑھا کہ سیکٹروں افراد نے اپنے تزکید نفس کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا بڑھا کہ سیکٹروں افراد نے اپنے تزکید نفس کیلئے حضرت کے بعد اصلاح باطن کیلئے مسلمانوں کا رجوع حضرت کی طرف اتنا بڑھا کہ جامع مجد بیت المکر ممیں (جودارالعلوم ہی مضرت کیلئے لوگ دور

دور ہے آتے تھے۔ ہفتے کے دن عصر کے بعد حضرت آ ہے مکان پر اصلا می مجلس منعقد فریا تے جس میں دارالعلوم کے اساتذہ وطلبہ کے علادہ شہر کے بہت سے خواتین و حضرات اہتمام سے شریک ہوتے ۔ اس کے علاوہ ہفتے کے مختلف دنوں میں حضرت کی اصلا تی مجلس شہر کے مختلف مقااور مقااور برجو تی تھیں ۔ خط د کتابت کے ذریعہ لوگوں کے تربی خطوط کا سلسلہ الگر عاری تھا اور ان عمومی مجلسوں کے علاوہ بھی لوگوں کی آ مد کا سلسلہ تقریباً روز انہ جاری رہتا تھا، لوگ انفرادی طور پر حضرت کی خدمت میں آتے اور اینے معاملات میں زرین ہدایات کا ذخیرہ لے کراوشتے سے سے سرخص کے ساتھ حضرت کا معاملہ محبت وشفقت کا تھا اور حضرت کے گونا گوں فیض سے ایک عالم نہال ہور ہا تھا۔

ان کی زندگی شروع ہے با اصول تھی۔اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے معمولات پرغیر معمولی استفامت عطافر مائی تھی۔ وہ اپنے نظم اوقات کے استفامت عطافر مائی تھی۔ وہ اپنے نظم اوقات کے استفامت بیاند تھے کہ ان کے بعض معمولات کو دکھ کر گھڑی ملائی جا سکتی تھی۔ان کے درس کا گھٹٹہ اس وقت بچنا تھا جب وہ ورسگاہ کے آس پاس بیخ چکے ہوئے ہے۔ان کی برنماز صف اول میں ادا ہوتی تھی اورا گروہ صف اول میں نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یاوہ دارالعلوم سے باہر کہیں گئے ہیں یا بیار ہیں۔ای طرح فجر کے بعد تقریباً ہوتا تھا۔اس دوران کے بعد تقریباً ہوتا تھا۔اس دوران کے بعد تقریباً ہوتا تھا۔اس دوران کے بعد تقریباً ہوتے تھے۔

صحیح بخاری کی دونوں جلدیں دو گھنٹوں میں پابندی ہے پڑھاتے اورا گربھی کوئی اور گئتہ خالی ہوتا تو اے بھی اپ ورس میں مصروف فرما لیتے۔اس کے علاوہ دارالعلوم کے انتظامی امور درس ہے فارغ ہونے کے بعد ظہر تک انجام دیے۔شام کے اوقات زیادہ تر طالبین اصلاح کیلئے وقف تھے۔ ہیر کے سوا ہفتے کے ہردن شہر میں کسی نہ کسی جگہ اصلاح کیلئ وقف تھے۔ ہیر کے سوا ہفتے کے ہردن شہر میں کسی نہ کسی جگہ اصلاح کیلئ وقت ہوتا۔ ہفتے کے دن ڈیفنس سوسائی کی مسجد سلطان میں درس ہوتا، دن خودا ہے مکان پر مجلس ہوتی۔انوار کے دن ڈیفنس سوسائی کی مسجد سلطان میں درس ہوتا، منگل کو محبد ہیں اور جمعرات کو شاو مان منگل کو محبد ہیں۔انہ کو میں اور جمعرات کو شاو مان ناون میں مجلس ہوتی تھی۔صرف پیرکا دن خالی تھا۔اس میں شہر ہے آئے ہوئے مہمانوں ناون میں مجلس ہوتی ہوتا۔ ہوتا کی اور جمعرات کو شاو مان

ہے ملا قات فرماتے تھے۔

اس طرح بفضلہ تعالیٰ حضرت مولاناً کے شب وروز کے تمام اوقات کسی نہ کسی کار خیر میں مصروف تھے اور جووقت اتفاق ہے بھی خالی مل جاتا تو ان کے ہونوں کی متواتر حرکت تلاوت یا ذکر اللہ کی گواہی ویتی رہتی تھی۔

> این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشد خدائے بخشدہ

ناچیز راقم الحروف پر حضرف مولائا کی شفقتیں اوران کے احسانات استے ہیں کہ ان کا شار ممکن نہیں اس بات کی قو حسرت ہی ہے کہ اپنے ہزرگوں کی لا متنا ہی تو جہات اور شفقتوں کے باوجود ہیں اپنی ناا بلی ہے ان تو جہات کی قدر نہ کر پایا ، کیکن احقر کو طلب علم کی جوثوثی بھوٹی مقد ارحاصل ہے۔ وہ میر ہے اساتذہ کی مرہون منت ہے اور ان جس حضرت مولانا تا حبان محمود صاحب کا اسم گرا می سرفہر ست ہے۔ جس اپنی مصروفیات اور اسفار کی بنا پر چھیلے کچھ و صے سے حضرت کی زیادت و ملاقات کی سعادت اپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر پاتا تھا ، کیکن حضرت کی زیادت و ملاقات کی سعادت آپنی خواہش کے مطابق حاصل نہیں کر پاتا تھا ، کیکن جس کی مسئلے میں ذرا البحض ہوتی ، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوجا تا اور ان کے چند جملوں کے تشخی ہوجاتی۔

میر سے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالی کی وفات کے بعد بہت سے حضرات نے فر ماکش کی کہ میں ہفتۃ وارسرکاری تعطیل کے دن لوگوں کو ہزرگوں کی یا تیں سنایا کروں۔ بجھے اس لئے شدید میں ہفتۃ وارسرکاری تعطیل کے دن لوگوں کو ہزرگوں کی یا تیں سنایا کروں۔ بجھے اس کا تھا، اور میں ماشیا اس کا اہل نہیں، لیکن حضرت مولا نا تحیان محمود صاحب نے احقر سے ارشاد فر مایا کہ '' میں تہہیں تکم ویتا ہوں کہ یہ کا م شروع کرو'' اس کے بعدا نکار کی مجال نے تی ، چنا نچہ پہلے لسبیلہ کی جامع مجد نبیت المکرم (گھٹن اقبال ) میں احقر کے بیانات کا سلملہ (جواب بھی جاری ہے ) حضرت کے حتم سے شروع ہوا۔

مجھے 26 روزی الحجہ ال<u>سامے کو مجمع الفقہ الاسلامی ہندوستان میں شرکت کیلئے انڈیا جانا تھا</u> جس کا وعدہ میں نے مدتوں پہلے کیا تھا۔اس سے چندروز پہلے حضرت • نجکو رتشریف لے گئے تھے۔ البذا بھے انڈیا جانے سے پہلے بہت سرسری اور مختصر ملا قات میسر آسکی۔ جو حضرت سے میری آخری ملا قات تھی۔ میں گھر والوں سے کہدر ہا تھا کہ نہ جانے اس مرتبدا نڈیا کے سنز کیلئے طبیعت کیوں آ مادہ نہیں ہورہی؟ میرا سیسفرانڈیا میں ایک ہفتے کا تھا اور اس کے بعد مجمعے وہیں سے لندن جانا تھا۔ میں بادلی تا خواستہ انڈیا روانہ ہوگیا اور ایھی وہلی اور پیشنہ ہی بہتی ہی ہا ہے اور میں سفر منسوخ کرنے کے باوچود نماز جنازہ کے اسکے دن ہی بہتی ہیا۔ اور میں سفر منسوخ کرنے کے باوچود نماز جنازہ کے اسکے دن ہی بہتی ہیا۔

بيه ٢٩رذي الحبركاون تقاء يعني ١٣١٩ هي كا آخرى دن \_ حضرت من نماز فجر محد من يراهي ئے بعد حسب معمول صبح کی چہل قدمی کامعمول بورا کیا۔ گھر آ کربھی تمام معمولات ٹھیک ٹھاک انجام دیتے ہے جسم دس بچے حضرت کا درس بخاری شروع ہوا کرتا تھا۔اس سے مہلے پچھود پر دفتر میں انتظامی امورانحام دیا کرتے تھے۔اس روز بھی دفتر تشریف لے گئے اور کچھ کاغذات نمٹائے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سانس میں پچھر کاوٹ اور سینے میں پچھ تکلیف شروع ہوئی ،اینے صاحبزاد مے موالا نااحس محمود کونون کر کے دفتر بلایا۔ان کے ساتھ کھرتشریف لے گئے ، کیڑے تبدیل فرمائے ، دارالعلوم کے ڈاکٹر نذیراحمدصاحب کو بلوایا ، انہوں نے حضرت کے قلب کے معالیٰ کےمشورے سے ایک اُنجکشن دیا۔ای دوران حضرت اس دنیا سے مندموڑ محتے۔انا للّٰه وانا اليه راجعون بهيتال بهي يوانے كى كوشش كى تى بكروقت مقدراس سے يميلي يكا تھا۔ بہ سب کچھیں بچیس منٹ میں ہو گیا اور مرض الموت سے لے کرآ خری سانس تک کے تمام مراحل ای مخفرونت می پورے ہو گئے رحفرت انتہائی والبیت کے ساتھ جودعا کیں مانگا کرتے تھے،ان میں بیدعابھی ضرورشامل ہوتی تھی کہ اللہ تعالی ہرطرح کی معذوری ہے محفوظ رتھیں ،اورموت کے مراحل کوآ سان فر ہائیں۔حضرت کی بیدعا قبول ہو پیکی تھی۔اللہ تعالیٰ نے انبیں اپنے پاس ملکے تھیکے باالیا۔ میں تو نماز جناز و میں شرکت سے محروم رہا، مگر جو حضرات حاضر تصان کابیان ہے کہ حضرت والدصاحب کی نماز جناز وکے بعدا تنابرا مجمع کسی نماز جناز و میں یہاں مجھی نہیں دیکھا گیا۔دارالعلوم کی عیدگاد کا میدان پورا مجرا ہوا تھا اوراس کے باہر بھی آ دی تھے۔ ۱۳۱۹ھ کاسوری غروب ہور ہا تھا جب به آفاب علم عمل بھی ہم ہےرو بوش ہو کر

ا بي منزل تك پنج گيا۔

دارالعلوم کی فضاؤں ہیں اوراس کے چپے پرحضرت مولا ٹا کی یا دوں کی مہک موجود ہے۔اس عالم میں کسی کو بقائبیں ، ہرا یک کواس منزل کی طرف جانا ہے ،لیکن میارک ہیں وہ جو حضرت مولا ٹا کی طرح کی زندگی گڑار کراورائے فیوض کا ایک سمندر چھوڑ کرونیا سے رخصت ہوتے ہیں۔

اللُّهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده.

( مابنامه "البلاغ" بحادي الإخرى ررجيد ١٣٣٠ هراكور ١٩٩٩ء)

## آه! حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندويٌ

الله تعالى نے يد نيا الى بنائى ہے كہ اس بين غم اور خوشى ، راحت اور تكليف دونوں چزيں ساتھ ساتھ چلتى ہيں۔ نہ يبال خوشى خالص ، اس لئے يبال غوں اور صدموں كا چيش آنانہ كوئى اچنجے كى بات ہے نہ كوئى غير معمولى چيز ، ليكن بعض صد ہے اليے ہوتے ہيں كہ ان كا اثر پورى امت پر پڑتا ہے اور ال كے عالمگير اثرات كى وجہ ہے ان كا وثم مندل ہونا آسان نہيں ہوتا۔ چھلے مبينے (رمضان المبارك ١٣٠٠ هيلى ) ايك اليا ہى عظيم صدمه مفكر آسان نہيں ہوتا۔ چھلے مبينے (رمضان المبارك ١٣٠٠ هيلى وفات كا پيش آيا جس نے ہر اسلام حضرت موال ناسيد ابوالحس نلى ندوى صاحب رحمة الله عليہ كى وفات كا پيش آيا جس نے ہر اس خص كو بلاكر ركود يا جو حضرت موال تا ابن كي شخصيت اور ان كى خدیات سے واقف ہے۔ ان گفتہ ہے۔ ان كا لمباد و انتا المباد و احجونى .

حضرت موالا ناسید ابوالحسن ندوی قدس مرہ ہمارے دور کی ان عظیم شخصیات ہیں سے تنے جن کے محض تصور سے دل کو ڈھارت اور روح کو بیا طمیبنان نصیب ہوتا تھا کہ قحط الرجال کے اس زمانے میں بفضلہ تعالیٰ ان کا سابئہ رحمت پوری انست کیلئے ایک سائبان کی حیثیت رکھتا ہے۔ ینلم وضل کے شاوروں کی تعداد اب بھی شابد آئی کم نہ ہو، عبادت و زہد کے پیکر بھی اسنے نایا بہبی ، لیکن ایکی شخصیات جوملم وضل ، سلامت فکر ، ورع وتعویٰ اور اعتدال و تو ازن کی خصوصیات جوملم وضل ، سلامت کو گر ورع وتعویٰ اور اعتدال و تو ازن کی خصوصیات جمع کر لینے کے ساتھ ساتھ امت کی فکر میں گھلتی ہوں اور جن کے دل در دمند میں عالم اسلام کے ہرگوشے کیلئے کیسان ترب موجود ہو، خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں اور ان کی وفات کا خلا پر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ العدتعالیٰ نے حضرت موالاً ناکوا نہی خصوصیات سے نو از ا

حضرت مولاناً اصلاً دارالعلوم ندوة العلما بالصنو كقعيم وتربيت يافته تقيم المين اس كے بعد انبيں الله تقاليٰ في دارالعلوم ديوبند ہے بھى اكتساب فيض كى توفيق عطافر مائى تقى اوراس طرح ان كى ذات ميں برصغير كے ان دونول عظيم اداروں كے جاس جع فرماد ہے تنجے پھرعلم

نا ہر کے اس مجمع الحرین کو اللہ تعالی نے علم باطن کا مجمی حصہ کو افر عطافر مایا۔ انہوں نے حضرت مواا نا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمة اللہ علیہ کی خدمت وصحبت سے فیض حاصل کیا۔ اور طریقت کے میدان میں بھی حضرت رائے پوری لڈس سرہ کے خلیفہ کم جاز کی حیثیت سے آ ہے کا فیض دور دور تک بھیلا۔

آپ کی اردو اور عربی تصانف آئی ایمان افروز ، نگر انگیز اور معلومات آفریں ہیں کہ دو
دل کو ایمان ویقین سے سرشار کرنے کے علاوہ دین کا سیح حزاج و خداق انسان پرواضح کرتی ہیں
اور اسے افراط و تفریط سے جٹا کر اعتدال کے اس جاد ہ متنقیم پر لے آتی ہیں جو ہمارے دین کا
طر و امیتاز ہے۔ ان کی تحریوں ہیں علم و فکر کی فراوائی کے ساتھ بلاکا سوز و گداز ہے جوانسان کو
متاثر کئے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی بورش نے ہمارے دور ہیں جو فکری گراہیاں
میتاز کے بغیر نہیں رہتا۔ خاص طور پر مغربی افکار کی بورش نے ہمارے دور ہیں جو فکری گراہیاں
پیدا کی بیں اور عالم م اسلام کے مختلف حصوں ہیں جو فقتے جگائے ہیں ، ان پر حضرت موالا گاگی نظر
بری و سیح و عیری تھی اور انہوں نے اپنی تقریر و تحریر کے در لیع ان فتوں کی تشخیص اور ان کے
علاج کی نشاند ہی اور مائم میں مارے ساتھ استے دنشین انداز میں فر مائی ہے کہ عہد حاضر کے
موافیین میں شاید ہی کوئی دو مرا ان کی ہمسری کر سکے۔

خدمت دین کیلئے استعال فرماتے تھے اور ان کی بدولت بہت ہے منکرات کا سد باب ہوا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بارے میں اگر بدکہوں تو ممالغہبیں ہوگا کہ حضرت مولا نُا کی قیادت نے اس ادارے کوئی زندگی بخش ۔ بیادارہ درحقیقت حضرت مولا نامحریلی صاحب موتگیری نے مسلمانوں کی اہم وقتی ضرورت کا حیاس کرتے ہوئے قائم فریایا تھا اوراس کا مقصد یہ تھا کہ یبال سےالسے اہل علم پیدا ہوں جود نی علوم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عمری علوم سے بھی اتنی وا تفیت رکھتے ہوں جوان کی دعوت کومعاصرتعلم یا فتہ حضرات میں زیادہ مؤٹر بنا سکے۔ بیا کیے عظم الثان مقصد تھا، کیکن رفتہ رفتہ اس ادارے میں تاریخ وادب اتناغالب آتا گیا کہ اس كى دين جماب مانديز نے كى - حضرت مولانا سيد ابدالحن على ندوي نے وارالعلوم ندوة انعلماء کو دو بار داینے اصل مقاصد کی طرف اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوٹایا کہ اس کی نمایاں خصوصیت بھی برقر ار رہی۔اس کے ساتھ اس میں ٹھیٹھ اسلامی علوم کا معیار بھی پہلے ہے کهیں زیاد ہلند ہوا۔اس کی مجموعی فضا پرتدین ہتقو می اورانا بت الی اللّٰہ کارنگ بھی نمایاں ہواور تاریخ و ادب کودین کی دعوت اور مقاصد شریعت کا خادم بنا کراس طرح استعمال کیا گیا که بیه ادار د دعوت وخدمت دین کا ایک اہم مرکزین گیا جس کی خدیات سے پورے عالم اسلام نے استفادہ کیا۔ حفزت مواا ٹانے اپنی انتقک جدوجہدے اس ادارے میں اپنے ہم رنگ ملاء کی ا یک بڑی کھیپ تیار فر مائی جوبفضل تعالیٰ حضرت موالا نا کے انداز فکر وعمل کی امین ہے اور انہی کے طرز دانداز بردین کے مختلف شعبوں میں گرانقدرخد مات انجام دیے رہی ہے۔

یوں تو حضرت مواا تا کی تمام ہی تصانیف ہمارے دوب کا بہتر بین سرمایہ ہیں لیکن "تاریخ
دعوت و مزیمت "اور" و نیا پر مسلمانوں کے عووج و زوال کا اثر" اور عالم اسلام ہیں اسلامیت
اور مخربیت کی تشکش" یہ تین کما ہمی ایک ہیں کدراقم الحروف نے ان سے عاص طور پر بہت
استفادہ کیا اور ان کے ذریعے بہت می زندگیوں میں فکری اور عملی انقلاب رونما ہوا۔ اس کے
علاوہ ان کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مقالے جوالگ کتا بچوں کی شکل میں شاکع ہوئے
ہیں، بالی تاثیر رکھتے ہیں۔ خاص طور پر"اسس معو هامنی صویحہ ایھا العرب" اور"من
غار حواتو شید الصحوۃ اسلامیہ "اور آخر میں وہ مقالے ہیں جنہوں نے دلوں کو جنجموز

کرانہیں فکر<sup>ع</sup>مل کی سیدھی راہ دکھائی ۔

عصری ضرورتوں کا حساس ہمارے دور میں بہت ہے علماء رہنماؤں اور اہل قلم کو ہوا اور اہر اہل قلم کو ہوا اور اہر سے اپنی تو انا ئیاں صرف کیں گیکن اپنی تو انا ئیاں صرف کیں گیکن اپنی تو انا ئیاں صرف کیں گیکن ابنا وقات عصری حاجتوں کی فکر نے ان کو دین کی سکہ بنداور شعیر تعجیر ہے ڈ گھا کر الیمی راہ افتقیار کرنے پر آ مادہ کر دیا جو جمہوریت امت اور سلف صالحین کے جاوہ مستقیم ہے بنی ہوئی تھی۔ کئی حضرے موالا ناملی میاں قدس سرہ کا معاملہ ان ہے کہیں مختلف تھا۔ اس دور کا کوئی بھی حقیقت پندانسان اس بات ہے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ امت مسلمہ کی عصری ضروریات کا مکمل انہوں نے ہمیشہ جمہور امت کے مسلمہ عقائد ونظریات کے رائزے میں رہتے ہوئے کی اور سی قسم کی مرعوبیت اور معذرت خوابی کی بچھی ان کی تحریوں رئیس پڑھی۔ خوابی کی بچھی ان کی تحریوں رئیس پڑھی۔ خوابی کی بچھی تیں بچھی بھی ان کی تحریوں رئیس پڑھی۔

جب مولانا سیدابواعلی مودودی صاحب مرحوم نے جماعت اسلامی کی بنیا دؤالی تو وقت کی ایک اہم ضرورت مجھ کر حضرت مولانا سیدابوالحن علی ندویؒ نے بھی ان کا ساتھ دیا لیکن جب ان کے طرز فکر وعمل ہے : ختلاف سامنے آیا تو حضرت مولانا ان ہے الگ تو ہو گئے لیکن جماعت اسلامی اورمولانا مودودی صاحبؒ کی مخالفت کو ابنا ہدف نہیں بنایا، بلکہ مغربی افکار کی تر بیٹ وصیف میں بھی بخل سے کا منہیں تر دید میں انہوں نے جو قابلی قدر کا مرکیا تھا، اس کی تعریف و توصیف میں بھی بخل سے کا منہیں لیا۔ اور بلاتا خران کے طرز فکر وعمل پر جو عالمانہ تنقید حضرت مولانا نے نے "اسلام کی سیاحی تعبیر" میں سیر قِلم فرمائی وہ انہی کا حق تھا۔ اس کتاب کے ذریعے انہوں نے مولانا مودودی اور ان میں سیر قِلم فرمائی وہ انہی کا حمل اور کے طرز فکر کے حامل دوسرے اہل علم ہے اسے اختلاف کو انتہائی متانت کے ساتھ عمل اور مستحکم انداز میں بیان فرما کر ان بنیا دی تکات کی نشاند بی فرمائی جن میں ان حضرات کی سوچ قرآن دست کے جادئ احتراب کے ساتھ عمل اور میں وست کے جادئ احتراب کی ساتھ میں کی شاند بی فرمائی جن میں ان حضرات کی سوچ قرآن دست کے جادئ احتراب سیاحی کی شاند بی فرمائی جن میں ان حضرات کی سوچ قرآن دست کے جادئ احتراب سیاحی میں گرتی تھی۔

حضرت مولائاً کی پوری زندگی ایک جہدِ مسلسل سے عبارت بھی ، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف یا خرابی ان کے دل میں کا نثابن کر چیو جاتی تھی اوروہ مقدور بھراس کے از الے کیلئے بے چین ہوجاتے تھے۔ان کی خودنوشت سواخ حیات'' کاروانِ زندگی' کے نام نے چیجلدوں میں شائع ہوئی ہے اور اس کے مطالع سے ان کی ہمہ جبتی خد مات کا تھوڑا بہت انداز و ہوسکتا ہے۔ بلکہ ججھتو اس بات پر حیرت ہے کداتی مصروف زندگی میں انہوں نے اپنی میسوانح کی طرح تالیف فر مائی جس میں ان کی سرگرمیوں کی تفصیلات اتن جز رک کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ بج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اوقات میں بھی برکت عطافر مادیتے ہیں۔ اس مواخ کی خصوصیت یہ ہے کہ و وجھن و اقعات زندگی کی داستان نہیں ہے بلکداس میں قدم قدم پر قاری کے لئے قلر وبصیرت کے نئے نئے پہلوا ماگر ہوتے ہیں۔

الله تعالى نے انہیں جن ہمہ جہتی خدمات کیلئے چنا تھاان کے پیش نظر وہ کی ایک ملک کی نہیں 'پورے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب قدس سرہ کے سامنے جب بھی حضرت مولا نا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ'' موفق من الله'' بیں اور جوں جوں حضرت مولا نا کی خدمات سامنے آتی گئیں حضرت والدصاحب تدس سرہ کے اس جملے کی تھانیت واضح ہوتی گئی کیکن ان ہمہ جہتی خدمات اور عالمگیر مقبولیت کے باو جود حضرت مولا نا تواضع کے پیکر تھے۔ ان کے کسی انداز واوا میں عجب و پندار کا کوئی شائب نہیں تھا۔ تبول حق کیلیے ان کاذ بمن ہمیشہ کھلا ہوا تھااور دہ اپنے چھوٹوں سے بھی ایسا معالمہ فریاتے تھے جیسان سے استفادہ کرر ہے ہوں۔

جھنا چیز کے ساتھ حضرت مواانا کی شفقت و محبت اور عنایت کا جو معاملہ تھا استے تعبیر

کرنے کے لئے الفاظ طیم مشکل ہیں۔ اگر چہ پاکستان اور ہندوستان کے بُعد کی بنا پر مجھے
حضرت موانا ناسے شرف مانا قات اور حضرت کی صحبت سے مستفید ہونے کے مواقع کم طے۔
لیکن الحمد للہ خط و کتابت کے ذریعے ان سے تعلق قائم رہا۔ میں نے اپنے بہت سے ذاتی اور
اجتاعی سائل میں حضرت موانا ناسے رہنمائی طلب کی اور انہوں نے ہمیشہ بری شفقت و محبت
کے ساتھ اپنے ارشادات سے نوازا۔ میں ایسے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا جب حضرت موانا ناگئی زیرے و ملاقات کا شرف حاصل ہو، میرا یہ اشتیاق سوفیصد فطری تھا کہ میرے لیے ان کی
کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو، میرا یہ اشتیاق سوفیصد فطری تھا کہ میرے لیے ان کی
حیثیت ایک رہنما کی تھی میں اس بات کا حاجت مند تھا کہ ان کی صحبت ہتنی ہو سے میں شرآ ہے

الیکن بید حفرت مواانا کی شفقت کی انتہاتھی کہ وہ بھی محض اپنا الطاف کر بمانہ کی بناپر مجھے اس معادت سے بہرہ ورکرنے کی کوشش فر ماتے تھے۔ ایک مرتبہ جمع الفقہ الاسلامی بند کا اجلاس بنگلور میں ہونا تھا۔ احقر نے حاضری کا فی الجملہ وعدہ کر لیا تھا۔ حضرت موالانا کا گرامی نامہ آیا کہ میں نے تم سے ملنے کی خاطر اس مز کا ارادہ کیا ہے۔ بعد میں انقاق سے جمھے الی مجبوری پیش آئی کہ میں وہاں نہ بنی کا درائی وقت ان کی زیارت سے حروم رہا۔ میں اپنی نا دائی سے یہ سمجھا تھا کہ حضرت نے احقر کی خاطر داری کیلئے ندکورہ بالافقرہ لکھ دیا ہوگیا لیکن بعد میں انہوں سے اسپول نے نامین بالیکن بعد میں انہوں نے اپنی خطوط میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فرمایا اور صرف خطوط ہی میں نہیں ، اپنی خودنوشت مواخ میں جس طرح اس پر افسوس کا اظہار فرمایا ہو وہ احقر کو غرق ندامت کرنے خودنوشت مواخ میں جھزے حریفر ماتے ہیں :

15,14 ذي القعدو 1410هـ 11,10,9,8 جون 1990ء كي تاريخول ميں مجمع الفقه الاسلامي ہند كا تيسرا عالمي مذاكرة سنمي (سيمينار ) بنگلور میں دارالعلوم تبیل الرشاد کے احاطہ میں منعقد ہونے والا تھا۔ میں نے رائے بریلی کے قیام میں احتیاطا مجلس کیلئے مقالہ عربی میں تیار کر لیا تھا۔ مقالدا گرچہ تیارتھااور بنگلور کا موہم جمبئ ہے کہیں زیادہ خوشگوار وخشک بھی ہوتا ہے۔اس کے باو جوداس موقع پرسفر کے بارے میں بزاتر دوتھا۔اس کی وجه بياحساس تقاكد فقه برراقم كوه ودرجهُ اختصاص اورمطالع كي وست وعق · حاصل نہیں جواس اہم مٰذا کر ہ<sup>علم</sup>ی میں شرکت کیلئے ضروری ہے۔اس لئے شرکت ہے معذرت کار بچان غالب تھا پھر صحت وافیا وطبع کی بنا پر جن علمی مجالس میں بہت ''دعوم دھام'' ہوتی ہے انمیں شرکت کرنے ہے بھی طبعت كريز كرتى بي ليكن كي تو موايانا مجابد الاسلام صاحب جيسے قابل. احترام ، قدیم اہل تعلق اور فاضل داعی ہے شرم دامن گیرتھی۔ پھراس سب پرمستزادیة و قع تقی که فاضل گرا می قدرادر محت محترم مهولا ناجسنس محرتق میژانی صاحب بھی اس ندا کرے میں شرکت کیلئے خصوصی طور پر کراچی ہے شریف النے والے ہیں۔ بمبئی میں بھی جھے ان کا خط ملا تھا جس میں اس سفر کی آ مادگی تیاری اور ملا قات کے شوق کا ذکر تھا۔ ان کے برادر محر مولا نامفتی حمد رفیع عثانی صاحب ہے بمبئی میں ملا قات بھی ہوئی تھی جو حدر آباد کی ایک وجوت پر تشریف لائے تھے اور مولا ناتق عثانی کی آمد و شرکت کے متوقع تھے۔ بہر حال ان اسباب کی بنا پر بنگور کے سفر کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مولا نامجہ تھی عثانی صاحب غالبًا سیٹ نہ طنے کی وجہ سے تشریف نہیں السکے جس کی ذاتی طور پر بھے ہے صد کی محسوں ہوئی۔ غالبًا ان کی عدم شرکت کی بنا برجھ ہی کوائی موتر مجلس ذاکرہ کا صدر فرض کر لیا گیا۔

( كاروان زندگی ش 318 تا 222هـ)

اللّه اکبر! تواضع واکساراورچھوٹوں پرشفقت وعنایت اوران کی قدرافزائی کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو متحق ہے؟ گھر بنگلور کے اس سفر میں ملا قات ند ہو کئنے کا تا ثر حضرت پراس وقت تک رہا جب تک تین ماہ بعدان سے مکہ مکرمہ میں ملا قات ند ہوگئی۔اس ملا قات کا تذکرہ بھی حضرت نے کاروان زندگی میں اس طرح فرمایا ہے۔

اراقم کی نگامیں اس موتمر میں پاکستان کے ان مانوس و محبوب چیروں کو و عونڈر ہی تھی جس سے خصوصی دینی و فکری رابطه اورانس و مجت کارشتہ ہے۔
اجا تک جسٹس مولا نا محرتقی عثانی ، عکیم عبد الرحیم اشرف صاحب اور جسٹس اجا تک جسٹس مولا نا محرتقی عثانی ، عکیم عبد الرحیم اشرف صاحب افتشل چیمہ صاحب بی نظر بیٹ کے بعد ڈاکٹر مولوی عبد لند عباس ندوی صاحب کے مکان پر نشر ایف لے آئے ، و ہیں عشا کی تماز پڑھی ، کھانا نوش فر مایا اور کی دریتک مجلس رہی۔ اس طرح بنگور میں فقتی سیمینار کے موقع پر جو 11,8 جون 90 کو منعقد ہوا تھا ،موال نا محرتی ساحب عثانی سے (جوایک مجبوری جون 90 کو منعقد ہوا تھا ،موال نا محرتی ساحب عثانی سے (جوایک مجبوری سے نشریف نبیس لا سکے میسے ) نہ لئے گی حسرت پوری ہوگئی۔ دریتک مجلس رہی ۔ دریتک مجلس رہی ،میں پاکستان کے طلاحت پر بھی شہر و ہوا۔ آخری دن مولا نا مسیح

الحق صاحب مبہتم دارالعلوم تھانیہ اکوڑہ ذنک سے اجا تک ملاقات ہوئی۔ ان سے بھی راقم کا خاص رابط ہے۔ اس مجموع میں اگر محتر می مولا ناظفر احمہ انساری صاحب کو شائل کرلیا جائے تو جہاں تک راقم کا تعلق ہے یہ یا کستان کے وہ معتدر تین اور ننخب ترین افراد ہیں جن سے راقم کوخصوصی رابطہ تعلق ہے۔ اور وہ بھی اس عاجز پرخصوصی کرم فرماتے ہیں۔ مولا نامجہ تقی عثانی صاحب کی راقم کے دل میں جوقد رومزلت ہے اس سے اس کے دل میں جوقد رومزلت ہے اس سے اس کے احباب بخو بی واقف ہیں اور ان کوشی عالبًا اس کا احساس ہے۔''

#### ( كاروان زندگى ص 304 ج 4)

حضرت کی خصوصی شفقت کا به عالم تھا کہ جب بھی ان کی کوئی نئی تالیف آئی اس کا ایک لنخ اپ دشتھا۔ اس کنٹو اپ دشتخط کے ساتھ جھے نا کارہ کو ضرور ججواتے۔ اس معاملے بیں ڈاک پراعتاد شقا۔ اس کے کوشش یو خش بین جائے کوشش یو قات احتیاطاً کئی آ دمیوں کے ذریعے ایک بی کتاب کے کئی نسخ بھجوا دیتے تھے۔ جب حضرت کی معرکۃ کئی آ دمیوں کے ذریعے ایک بی کتاب کے کئی نسخ احقر کے باس جھیجا ورحکم فر مایا کہ اس کا آرا تالیف ''المرتضی'' منظر عام پر آئی تو اس کے کئی نسخ احقر کے باس جھیجا ورحکم فر مایا کہ اس پر ابناغ میں بالگ تصوصیات ذکر کرانیا غ میں بالگ تجبر دکھوں احتر نظر ارشات کی کرنے کے ساتھ چند طالب عال بیگر ارشات بھی چیش کیس۔ حضرت نے ان گر ارشات کی ایک قدر افزائی فرمائی کہ میں بائی پائی ہوگیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی حضرت نے ''کاروانِ زندگی'' میں کیا ہے۔ ''الرتضی'' کاذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں :۔

" بعض حلقوں میں کتاب کا سقبال اور دعمل مصنف کی تو تع اور کتاب کی قدر و قیمت کے خلاف ہوا۔ مؤلف کتاب کوایے خطوط اور تقیدی تبعر ہے ہمی ملے جن میں تحت و نیز و تند لہجہ استعال کیا گیا اور چہتی ہوئی طنزیہ زبان میں کتاب اور مؤلف کتاب کو نشانہ ' تقید و تفحیک بنایا گیا، رسائل کے میں البلاغ تبعرے بھی عام طور پر مجیکے اور خانہ پری کانمونہ تھے (اس کلتے میں البلاغ کرا چی کا وہ منصفانہ حقیقت بہندانہ اور فراخ دلانہ تبعرہ ایک متاز و مشتنی کرا چی کا وہ دمنصفانہ حقیقت بہندانہ اور فراخ دلانہ تبعرہ ایک متاز و مشتنی

حیثیت رکھتا ہے۔ جو فاضل گرا می جسٹس مولا ناحمد تقی عثانی کے قلم سے نکا ا اور رسالیہ 'انبااغ ''رمضان المبارک 1409 ھے شارے میں شاکع ہوا ؟ (کارد بن زندگی ص 34 ق 4)

حضرت موالا نا کے جو مکا تیب میرے پاس محفوظ ہیں۔ ان کی تعداد بھی خاصی ہے۔ چونکہ
ان مکا تیب میں پڑھنے والے کیلئے کوئی نہ کوئی سہتی ضرور موجود ہے اس لئے میں ان میں سے
چند مکا تیب البلاغ ہی میں الگ سے اشاعت کیلئے وے رہا ہوں ان میں راقم الحروف کے
بارے میں شفقت آمیز کلمات ہیں وہ احتر کیلئے سعادت اور فال نیک ضرور ہیں اور دعا کرتا
بوں کہ اللہ تعالیٰ جھے ان کا اہل بنے کی توفیق عطافر ما کمیں لیکن انہیں پڑھ کرکوئی صاحب احتر
کی حقیقی حالت کے بارے میں کسی غلط نبی یا خوش فہی کا شکار نہ بوں البہ تدیکتوب نگار کی عظمت
کی دلیل ضرور ہیں کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی کس عزت افزائی کا معاملہ فرماتے تھے۔

حضرت مولانا نے میری کتاب ' عیسائیت کیا ہے؟' 'بہت پیند فرمائی اوراس کے عربی اوراک کے عربی اوراک کے عربی اوراگریزی ترجیح پر بھی نور دیا جوالحمد للذان کی دعاؤں سے شائع ہوا اور عربی ترجی کیلئے مترجم کی خدمت میں ہدیجی بیش فرمایا اور اس پر مفصل مقدمہ بھی لکھا۔ آخری دور میں حضرت نے میری کتاب ' تکملہ فتح الملہم' پر بھی اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود مبسوط مقدمہ عرف مایا۔

اسبال دارالعلوم کراچی کی طرف سے شوال کے آخر میں فضلائے دار العلوم کی دستار بندی کیلئے سالبا سال کے بعد ایک جلسہ منعقد کرنے کا خیال ہے۔ مقصد بیتھا کہ اس موقع پر اکابر علاء کو دعوت و سنے کا خیال تھا ان کابر علاء کو دعوت و سنے کا خیال تھا ان کابر علاء کو دعوت و سنے کا خیال تھا ان میں حضرت مولانا کا اسم گرائی سرفضرت دائے بر یکی میں تشریف فرما ہیں وہال فون کیا تو خطرت اس وقت فون کیا معلوم ہوا کہ حضرت رائے بریکی میں تشریف فرما ہیں وہال فون کیا تو حضرت اس وقت فون کے پاس نہیں تھے۔ فاضل گرائی جناب مولانا محد دائی کا جوائر چھے سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ المحد للہ حضرت کی صحت بہتر ہے۔ فالح کا جوائر چھے دوں سے بیاتا کے واب زائل ہو چکا ہے اور حضرت کمزوری کے باوجود روز ہے بھی

رکھ رہے ہیں۔ بین کر المحد لقد بہت اطمینان ہوا۔ جناب موالا نارابع صاحب نے میرا پیغام حضرت تک پہنچانے کا وعدہ کیا اور فر مایا کہ آپ سے حضرت کو جوعیت ہے اس کے پیش نظروہ اس وقت کو بھی دیں گے۔ تا ہم میں نے اس سے وہ مناسب وقت معلوم کیا جس میں ان سے براوراست بات ہو سکے موالا نانے فر مایا کھنج دیں ہی کے قریب حضرت نون کے پاس ہوتے جس میں نے اراوہ کیا کہ انشاء اللہ ہفتے کی صنح کو حضرت سے ہمکا کی کا شرف عاصل کروں گا۔ لیکن القد تعالی کو کچھاور بی منظور تھا۔ جمعہ کی رات کو میر سے بھیج عزیز خلیل اشرف بٹانی صاحب سلمہ نے فون پر بتایا کہ ریڈ یونمیلیویٹن سے حضرت کی وفات کی خرشر انشرف بٹانی صاحب سلمہ نے فون پر بتایا کہ ریڈ یونمیلیویٹن سے حضرت کی وفات کی خرشر بوچکی ہے۔ دل پر بجل سی گری مگر اللہ تعالی کے فیصلے پرسر سلیم فی بغیر چارہ نہ تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بل نے کیلئے رمضان کا مبارک مہید، جمعہ کا مقدس دن اور وہ وقت نتخب فر مایا جس میں وہ علاوت قر آن کریم میں مشخول تھے۔ ان کی زندگی جتنی پاکیزہ تھی اللہ تعالی نے موت بھی ایس بی یا کیزہ تھی اللہ تعالی ۔ ان اللہ و انا اللیه و اجعون۔

اس واقعے پر یوں تو ہرمسلمان تعزیت کامستحق ہے۔لیکن خاص طور پرحفزت کے اہل خانہ، دارالعلوم ندو قالعلماء کے منتظمین اوراسا تذہ، نیز حضرت کے تمام متوسلین کی خدمت میں البلاغ کی طرف سے پیغام تعزیت پہنچ سکے۔

حضرت مولانا اب ونیا ہیں نہیں ہیں لیکن انہوں سے جو گرا نفقدر مآثر چھوڑے ہیں۔ وہ انشاءالقدر بتی و نیا تک امت کی رہنمائی کریں گے۔

اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنابعده، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله دارًا خيراً من داره و اهلاً خيراً من اهله و اغسله بماء الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. آمين يا ارحم الراحمين.

( ما بهنامه "البلاغ" في تعده ١٣٢٠ ه رقروري ٢٠٠٠ )

### آه! حضرت مولا نامحمه عاشق الهي صاحب بلندشهريٌّ

اس رمضان کے آغاز میں افغانستان کے المیے سے دل وجگر زخمی تو تھے ہیں، اس حادثہ وفات کی اللہ وفات کی ایک وفات نے صد مے کودو چند کر ویا۔ کیونکہ وہ ان ہستیوں میں سے تھے، جن کی وفات کی ایک فردیا خاندان کے لیے نہیں، پوری امت کے لئے ایک المنا کس مانحہ اور تا قابلِ تلافی نقصان جو تی ہے۔ انا للّٰہ و انا لمیہ راجعون۔

مين 4 ررمضان المبارك ٢٢٦ هكوال مجلس الشسر عبي ك ششما بي اجلاس مين شرکت اور عمرے کی اوا بیگی کیلئے مکہ محرمہ گیا تھا۔اور و ہیں پر مقیم تھا، بدھ کے دن جو یا کستان ئے حیاب سے رمضان کی بار ہویں تاریخ تھی اور سعودی عرب کے حساب سے تیر ہویں ،عصر كے بعد مدى به منور و سے مير سے بھانچے عزيز ممولا ناامين اشرف سلمه ، كافون آيا ، اورانہوں نے به جانگاہ خبر سائی کہ آج مولانا محمد عاشق اللی صاحب رحمة الله عليه اسينا مالک حقیقی سے جا ملے \_ نہیں دل کی تکلیف تو مدت ہے تھی ،اور چندروز قبل ای سلسلے میں و ه دوروز ه بهیتال میں بھی رہے تھے، لین پرطبیت منبطنے پرگھر آ گئے تھے۔ان کا گھر حرم نبوی سے کا فی فاصلے پر جہل اُحد کے قریب تھا ہیکن ان کامعمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کے شروع میں وہ حرم کے قريب رباط بخاراين آ كرمقيم بوجايا كرتے تھے۔اس رمضان ميں بھی انہوں نے اپناميمعول بورا کیا، بدھ کے روز انہوں نے روز وبھی رکھا، فجر کی نماز حرم جا کراوا کی، حالا تکسه باط بخارا ہے حرم کا فاصلہ بھی ایک دل کے مریض کے لئے اچھا خاصا ہے، فجر کے بعد قیام گاہ پرآ کرضج ساڑھے دیں بچے تک وہ قر آن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے،اوراس کے بعد آ رام کے لے لیب گئے، گھر والے ڈھائی بچے سہ پہر تک اس تاثر میں رہے کہ سورے ہیں۔ان کے صاحبزاوے مولوی عبدالرحلن کوثر صاحب سلمہ، اس روز عمرے کے لئے مکہ مکرمہ جائے گے لئے تاریجے،الوداعی ملاقات کے لئے مولا ٹا کے پاس آئے اور جب چند بار آ واز دینے پر جواب نه ملاتو جسم مُوْل كر و يكها ١٥س وقت بية جلا كه مولا نَّا دنيا كوخير بإ دكهه كر عالم آخرت كي

طرف روانہ ہو بچے ہیں۔ مولانا کا پاسپورٹ پاکستانی تھا، اوروہ اقامہ کی بنیاد پرسعودی عرب میں رہتے تھے، ایسے حضرات کی تدفین کے لئے متعدد قانونی کارروا کیاں درکار ہوتی ہیں، اور اس کی حکیل میں ضاصاوفت لگ جاتا ہے اس لئے خیال بیرتھا کہ مولانا گی تدفین جمعرات کی صح سے پہلے ممکن نہ ہوگی، چنانچہ مل سوچ رہا تھا کہ مکہ کرمہ میں تراوی کر ھنے کے بعد میں مؤک کے ذریعے مدینہ منورہ چا جاؤں، اور وہاں جنازے میں شریک ہوں، لیکن جب مغرب کے بعد میں نہوکی عدینہ منورہ فون کیا تو معلوم ہوا کہ حکام نے غیر معمولی طور پر کاغذی کارروائی سے بہلے تدفین کی اجازت دیدی ہے، اور اب نماز جنازہ عشاہ کے بعد ہوگی۔ اب میرے تینچنے کا کوئی راستہ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کے مطابق جلد تدفین کے لئے معمولی اسباب پیدا فرماد ہے ہے۔ حرم نبوگ میں تراوت کا وروتر کے بعد نماز جنازہ اوا کی گئی، اور اس کے متصل بعد موالا گئی داراس کے متصل بعد موالا گئی داراس کے متصل بعد موالا گئی داراس کے متصل بعد موالا آخری چھیس سال گذارے تھے۔ میں جنازے میں شریک نہ ہو سکا، اورا گئی دار ساتھ وزی سے بیشا ہوں بہتے تھے، جنازے اور تدفیع شیل صاحب مظلیم کو جو سن اتفاق سے بدھ کی بہتیا، لیکن برادر مکرم حضرت مولانا مفتی مجد فین میں شریک نہ ہو محنون اتفاق سے بدھ کی شام کو ہو سن اتفاق سے بدھ کی شام کو بدید متورت مولانا مفتی مجدر فین میں شرکت کا موقع مل گیا۔

موالاناً گی شخصیت اس آخری دور میں ان گئی چنی ہستیوں میں ہے تھی جن کے تصور سے اس پر آشوب دور میں فی دھارس بندھتی تھی۔ وہ ان اصل اللہ میں سے تھے جن کو دنیا کی محبت چھوکر بھی نہیں گذر تق ، جن کا لحد لحد رضائے الہی کا پابند ہوکر آخرت کی تیاری میں گذر تا ہے، اور جن کی دعاؤں کا سامیہ پوری امت کے لئے رحمت کا باعث ہوتا ہے، وہ اپنا علم وفضل ، زہد و تحق کی ، سادگی اور تو اضع میں سلف کی یا دگار تھے ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے علم و دین کی خدمت کا بخوا کی اور شب وروز ان کے بخد میں ان کی ذات ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی ، اور شب وروز ان کے فیوض کا ساملہ جاری رہتا تھا۔ پچھلے چھیٹی سال میں جتنی بارید بند منورہ حاضری ہوتی ، روضت فیوض کا ساملہ جاری رہتا تھا۔ پچھلے چھیٹی سال میں جتنی بارید بند منورہ حاضری ہوتی ، روضت اتحد می برسلام عرض کرنے اور محمد بوتی میں حاضر ہونے کے بعد مولاناً کی زیارت و ملا تا ت اس حاضری کالازی حصہ ہوتی تھی۔ جسم است ار رمضان کو جب میں یہ بینم نو تو گزشتہ تھی۔ ان کے گھر

پر حاضری ہوئی،ان کے لکھنے پڑھنے کا کمرہای درویشانشان سے کھلا ہوا تھااوراییا محسوں ہوتا تھا کہ دہ اُبھی کام کرتے کرتے تھوڑی دیر کیلئے کہیں گئے ہیں۔لیکن وہ جب دور جا چکے تھے،اور ان کی یادیں دل ود ماغ میں ایک ایک کرے صف آ راہور ہی تھیں۔

جیے مولا تا ہے سب ہے پہلے غائبانہ تعارف ان کی مقبول عام کتاب "مرنے کے بعد کیا ہوگا؟" کے ذریعے ہوا جو بلامبالنہ الکھوں کی تعداد میں مختلف تا شروں نے شائع کی ہے،

کیا ہوگا؟" کے ذریعے ہوا جو بلامبالنہ الکھوں کی تعداد میں مختلف تا شروں نے شائع کی ہے،

ہندوستان میں مقیم سے ،اس لئے ملا تا ہے بھی آ سان نہھی لیکن ایک مرتبددارالعلوم کرا چی میں

میرے داللہ ماجدمولا نامنتی محد شق صاحب قدس سرہ کواو نجے در ہے کے اسا تذہ کی ضرورت

ہوئی۔ اس وقت حضرت مولا نا سلیم اللہ خان صاحب مظلم (موجود وصدر وفاق المدارس

العربیہ وہتم جامعہ فاروقی) ہمارے دارالعلوم میں استاذ حدیث تھے، انہوں نے بتایا کہمولا نا

محمد عاشق اللی صاحب پاکستان جاتے ہیں ،انہوں نے بی تجویز بیش کی کہ انہیں بحثیت استاذ

دارالعلوم کرا چی میں بالیا جائے ۔حضرت والدصاحب قدس سرہ نے ہے تجویز منظور فرما کرمولا نا

کو وتو ت دی اورمولا تا م ۱۳۸ متالہ میں یا کہتان آ کردارالعلوم سے فسلک ہوگئے۔

کو وتو ت دی اورمولا تا ۲۸ ۱۳۵ ہے میں یا کہتان آ کردارالعلوم سے فسلک ہوگئے۔

دارالعلوم میں مواا ٹا کے قیام کے دوران آئیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کی درویشاند زندگی، سادگی او تواضع کے ساتھ ان کے علمی او تشنیفی ذوق کا مشاہدہ قدم پر ہوتا رہا ہے۔ اور بیشاند نارجہم نے کوئی باضابطہ تباب نہیں پڑھی، مگر درج کے کاظ سے وہ ہمارے اساتذ ہے ہم قرن مینے ، اس کے باوجود انہوں نے ہمیں اپنے آ ب سے اتناب تکلف کیا ہوا محمد کھا کہ ان سے کہ قسم کی بات کرنے ہم تکلف کیا کوئی پر دو حاکم نہیں تھا۔

حضرت والدصاحب قدس سرہ کومولا ٹا کے اخلاص ،للہیت اور کام کی دھن کی بڑی قدر تھی۔شروع میں مولا ٹا کو قدرلیس ہی کا کام سونیا گیا تھا، کین بعد میں پچھانظامی فرمہ داریاں بھی دی گئیں،اور پھرآ خرمیں حضرت والدصاحب قدس سرہ نے فتو کی کا کام بھی ان کے سپرد کیا۔شروع میں مولا ٹااس کام کوقبول کرنے میں مترود رہے، لیکن حضرت والدصاحب کی گرانی کی بنا پر بیکام بھی قبول کیا،اور مدتوں وارالعلوم میں نایب مشتی کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ کام کے لئے مولا ٹاکسی محدود وقت کے پابند نہ تھے، کام کی دھن انہیں شب وروز مشغول رکھتی تھی ، اور دارالا فقاء میں وہ بھری ہوئی کتابوں اور پھیلے ہوئے کاغذات کے درمیان رات گئے تک بیٹھے رہے ، اور فتو کی کن تربیت حاصل کرنے والے طلبہ کا ایک جماعظ بھی ان کے گرور بتا تھا۔

موااتًا کی تضنیف و تالیف کا ذوق ابتدائی سے تھا، اوران کی عوامی کتابیں بری مقبول او رمفید تابت ہوئی تھیں، اوران کی طور پر میر بے پاس تھیں، ومفید تابت ہوئی تھیں۔ ان دنوں البلاغ کی اوارتی ذمہ داریاں گلی طور پر میر بے پاس تھیں، چڑنی پی من نے مولائًا ہے درخواست کی کہ وہ خواتین کیلئے مضامین کا ایک سلسلہ البااغ بیل شروع کریں۔ مولائًا نے ''خواتین اسلام'' کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا جونہایت مقبول ہوا، اور بالآخرائی مضامین کا مختم مجموعہ ''تحذہ خواتین'' کے نام سے شائع ہوا، جو بفضلہ تعالی خواتین کیا ہے۔ کیلئے ایک بہترین رہنما کی ہے۔ کے کہ میشیت رکھتا ہے۔

عوامی کتابوں کے ساتھ ساتھ موالا تانے خالص علمی انداز کی کتابیں بھی تحریر قربائیں، دارانعلوم کے قیام کے دوران بی طحاوی کی عربی شرح "مسجدانی الانصاد" کی جلداول شائع ہوئی، بعد میں انہوں نے علامسیوطی کی تبییس صاصحیفة اور علامدابن جرکی کی الخیرات الحسان کے حواثی بھی لکھے، اور علامے دیو بند مہار نیور کی اسانید ہو العناقید الغالیة تانیف فرمائی، نیز مقدمه بذل المجھود کی تحمیل کی سعادت بھی انہیں حاصل ہوئی۔

حضرت والدصاحب کی وفات شوال ۱۳۹۱ ہے میں ہوئی ، ای سال حضرت والدصاحب کی وفات سے بچھ پہلے مولا تا کے ول میں ججاز مقدس کی طرف بجرت کرنے کا واعیہ شدت سے بیدا ہوا۔ اور شعبان میں مولا تا تنہا عاز م ججاز ہو گئے۔ ان کے دل میں بڑپ یہ تھی کہ حرمین شریفین کے فیت اور بالآخر جنت البقیع کی مٹی نصیب ہو، یہی تڑپ حضرت والدصاحب کی وفات سے بچھ بی پہلے انہیں سعودی عرب لے گئے تھی ، اور بعد میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں ججاز نہ آجا تا تو ان کی وفات کے بعد دارالعلوم چھوڑ کر جانا میں میرے لئے مشکل ہوتا۔ حضرت والدصاحب کی وفات کے بعد دارالعلوم اور میں وارالعلوم اور العلوم اور کی دارالعلوم اور کی دارالعلوم اور کئے دارالعلوم اور کئے دارالعلوم اور کئے دارالعلوم اور کئے دارالعلوم اور کئی دارالعلوم اور کئی دارالعلوم سے مجب وشفقت کا تعلق پوری طرح برقر اردکھا۔ برادومحتر محضرت مولا نامفتی

محمد رفیع عثانی صاحب مظلیم نے دارالعلوم کا انتظام سنیجالئے کے بعدان سے نہدیا تھا کہ آپ دارالعلوم ہے مستعظی نہیں ہوئے، بلکہ چسٹی پر ہیں اور آپ کی استاذ دارالعلوم کی حیثیت مستقل برقرارر ہے گی۔ چنانچانہوں نے اس تعلق کو نبحایا۔ دارالعلوم کے معاملات میں دوررہ کر بھی وہ دنیل رہے، بی بدایات اور مشوروں، بلکہ نبیبہات سے بھی نو از تے رہے۔

کراچی سے تجاز چلے جانے کے بعد ایک عرصے تک انہوں نے معاثی اعتبار سے بری سنگی کا دور گذارا، وہ خود تجاز میں تھے اور ان کے اہل خانہ یہاں دار العلوم میں تقیم تھے، دونوں جگہ کوئی ذریعہ مُحاثر نہیں تھا، کین وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو کسی تخوا وہا آ مدنی کی وجہ سے سعودی عرب جاتے ہیں ان کا اصل متصد حرمین شریفین کی برکات حاصل کرنا تھا، اور جو لوگ اس غرض سے ہجرت کرتے ہیں وہ معاثی تنگی اور حالات کی ترثی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، چنانچے انہیں مدین منورہ میں اینے اہل وعیال کے ساتھ سیٹ ہونے میں کؤسال گئے۔

اللہ تعالی نے انہیں دین اوراس کی ضروریات کی فکر عطافر مائی تھی ،ان کا کوئی کام پیسے
کمانے کے لئے نہیں تھا، دین کی جو ضرورت وہ خود پوری کر سکتے ،خود پوری کرتے ،اور جو
ضرورت دوسروں سے متعنق ہوتی ، خط و کتابت کے ذریعے دوسروں کو متوجہ فرماتے رہتے
تھے، پاکستان میں جونت سننے فضتے سر اجھارتے ، ان کی فکر انہیں وہاں بیٹے کر بعض اوقات
بیباں کے اوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ،اور وہ ان کی مقاومت کیلئے بیباں کے حضرات پر زور
دیتے تھے۔

ان کے مدیند منورہ چلے جانے سے عام مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ بیہ ہوا کہ آئییں سعودی خرب میں دبنی رہنمائی کا ایک سر ماہیمیسر آگیا، خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کو دین کے مسائل معلوم کرنے کیلئے ایک تابل اعتاد مرکز مل گیا تھا، ان کے پاس سعودی عرب کے اطراف سے مسلمانوں کا رجوع ربتا تھا، اور وہ پوری شفقت سے سب کی پیاس جھاتے تھے۔ اہل عرب میں ہے بھی تعلم کے قدر دان موالا ٹاکی ذات سے استفادہ کرتے ، اور ان کے تعلم و فضل ، نہوتھ کی اور وہ نہ ہا تباع سنت کا نقش لے کرلوشتے تھے۔

مواا ناگی پیدائش ۱۳۴۳ ھیلی ضلع بلند شہر کے ایک گاؤں ''لیستی' میں ہوئی تھی ،اورانہوں نے صرف تھے مہینے میں افیس پارے حفظ کئے تھے ، ابتدائی تعلیم حسن پور، مراد آ باداور علی گڑھ کے کے مدرسوں میں حاصل کی ، پھر ۲۰ اھیمی مظاہر علوم سہار نپور میں دا ظلم لیا اور وہاں کے اکا ہر سے تین سال فیض حاصل کیا ۔ بعد میں میوات ، دبلی اور کلکتہ میں قدر لیں خد مات انجام دیتے میں سال مراد آباد کے مدرسے حیاۃ العلوم میں قدر ایس کے فرائش انجام دیتے ،اور بالآ خر حضرت مولا ناصاحبؓ کی فریائش پر ۱۳۸۳ ھیں دار العلوم کرا ہی منتقل ہوئے جہاں بارہ سالہ خد مات کے بعد حرمین شریفین کی طرف تجربے فریائی ۔

تجازمقدس سے باہر مولا نا کا آخری سفراس وقت ہوا جب تین سال پہلے دارالعلوم کرا چی یس پچاس سال کے فارغ التصل طلبہ کیلئے تقسیم اساد کا جلسہ منعقد کیا گیا، اور ہم نے مولا نا کودعوت دی۔ اگر چیہ مولا نا اپنی علالت کی بنا پر تجازمقدس سے باہر جانا پہند نفر ماتے تھے، مگر بمارے پاس خاطر کیلئے سے شرمنظور فر مایا، یہاں اوگ ان سے فیض یا ب ہوئے، مگر جنت البقیع کی خواہش نے آئیس یہاں زیادہ قیام نہ کرنے دیا، ای سال صفر ۲۲ اور میں میری مدید منورہ حاضری ہوئی تو مجد نبوی میں ان سے آخری ملاقات ہوئی، کے معلوم تھا کہ آج کے بعد ان سے ملاقات مقدر میں نہیں۔ اللهم اكرم نزله ووسع مدخله و ابدله داراخيرامن داره و اهلا خيرا من اهله و اغسله بسماء الشلج و البرد و اغفرله وارحمه و ارضه و ارض عنه يا ارحم الراحمين.

یہ مواا ناکی یا دوں کے چنوفتھ نقوش ہیں جواس وقت بیسا خقام پرآ گئے ،ور شاموال ناکی زندگی اورخد مات کے بہت ہے پہلو ہیں جواسی مختصر مضمون بین نہیں ساتھے۔ول جاہتا ہے کہ البلاغ کا ایک خاص نمبر موال ناکے تذکر ہے کیلئے نکالا جائے۔اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشا ،اللہ یہ نہر تر تب ویا جا بگا ،اس میں انشاء اللہ ان پہلوؤں کا مفصل تذکرہ ہو سکے گا۔اللہ تعالیٰ اللہ مغفر قرباً کر آئیں ،ان کے تعمل مغفر قرباً کر آئیں اپنے جوار رجت میں مقامات عالیہ عطافر مائیں ،ان کے ہما نہ کو صرح جیس عطافر مائیں ، اور ان کے صاحبز ادگان موالا نا عبد الرحمن کور ، موالا نا عبد الرحمن کور ، موالا نا عبد الرحمن کوان کے قش قدم پر چینے اور ان کے کام کو جاری رکھنے کی تو فیق مرحمت میں آئیں ۔ آئیں ، آئیں ، اور ان کے کام کو جاری رکھنے کی تو فیق مرحمت فرمائیں ۔

( ماهنامهٔ 'البلاغ'' جمادی الثانی رر جب۱۳۲۳ هرستبر۲۰۰۶ )

### حضرت مولا نامفتي رشيداحمه صاحب قدس سره

حضرت مفتی صاحب قدس سروان شخصیات میں سے بیٹے جن کی نظیریں ہردور میں گئی چنی ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھ انابت وتقو گی اور انہیں علم وفضل کی گہرائی کے ساتھ انابت وتقو گی اور انہائی شطر بعت و است کا و واہتمام عطافر مایا تھا جواس پرفشرے میں قابل رشک کا م لیا، اور ان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت وین کے ہر شعبے میں قابل رشک کا م لیا، اور ان کے فیوش کے دریا مختلف جہتوں میں انشاء اللہ عرصة دراز تک مخلوق خدا کو سراب کرتے رہیں گئے۔

وہ ہمارے ان اساتذہ میں سے تھے جن کے احسانات سے ہماری گردن بھی رہے گی، حرف شنای کی جوکوئی مقدار ہمارے پاس ہے، وہ انہی حضرات اساتذ کا کرام کا فیض ہے جن کے احسانات کاحق اداکر ناہمارے لئے ممکن نہیں، اللہ تعالی ان حضرات کواپنے مقامات قرب میں پہم ترقیات عطافر مائیس۔ آمین

حفزت مفتی صاحب قدس سروک والد ماجد حضرت موادا نامح سلیم صاحب قدس سرو کلیم الامت حضرت مواد نااشرف علی صاحب تقانوی قدس سروک مریدین میس سے تھے اور انہوں نے اپنے اس فرزندار جمند کوتعلیم کیلئے اُس دور میں دارالعلوم دیو بند بھیجا جب وہ ماضی قریب کی عظیم شخصیتوں سے جگمگار ہاتھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان میں شخ قریب کی عظیم شخصیتوں سے جگمگار ہاتھا۔ جن حضرات سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان میں شخ آلا میں حضرت مواد نا سید حسین احمد صاحب مدتی، شخ الا دب حضرت مواد نا اعز از علی صاحب، شخ آلمحقو لا سے حضرت مواد نا محتی محمد شخص صاحب مدتی محمد شخص صاحب مدتی محمد شخص صاحب میں مواد دومر سے نامور علی شامل تھے۔

حضرت مولًا نامفتی رشید احد صاحب قدس سره نے تعلیم سے فراغت کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز صوبۂ سندھ سے کیا۔ جہال مختلف مقامات پر تدریس کے عاوہ وانہوں نے فتو کی کا کا مشروع کیا، اور پیرضلع خیر پور کے قصبے ٹھیوی کے مدرسہ دارالہدی کو اپنا مرکز فیض رسانی بنایا۔اللہ تعالی نے شروع ہی سے انہیں تحقیق و قد قیق اور نکتہ رسی کا ذوق عطافر مایا تھا۔ چنانچیہ اس ابتدائی دور میں انہوں نے مفصل فقاوی کے ذریعے قابل قدر ملمی تحقیقات قلمبنداور متعدد کتا بیس تالیف فرما کیں۔

ا بتدامیں ہمارا دارالعلوم کرا چی شہر کے ایک گنجان محلے نا تک واڑ و کی ایک ننگ اور بوسیدہ عمارت میں تھا۔ ۵ کے اچہ (مطابق ۵ ۱۹۹ھ) میں شہر ہے دور شرا فی گوٹھ کے قریب ایک وسیع رقبہ ایک صاحب خیر نے دارالعلوم کیلئے وقف کیا، کرنے کو اس جگہ عَارِتِینَ تِوَتَعْمِیرِ کَرِ کَیْمَئِی، اور مدر ہے کوو ہاں منتقل کر نے کا اراد د بھی کر لیا گیا،لیکن یہ جگہ شہر ہے بہت دُورلق و دق صحرا میں واقع تھی یہاں تک چینجے کیلئے میلوں تک نہ کوئی پختہ س' کے تھی ، نہمواصلات کے ذرا کئے تھے، نہ بجلی اور رواں بانی کی سہولت میسرتھی۔ ہمارے متعدد برُ ہے اساتذہ جوکرا جی شہر میں رجے تھے، مثلاً حضر ت مولا نافضل محمد صاحب سواتی ، حضرت مولا نامفتی و لیحسن صاحبٌ ،حضرت مولا نا بدلیج الزیان صاحبٌ وغیروان کیلئے ا بنی ذاتی مجبور بوں کی بنا، پر مدر ہے کی نئی مُلارت میں منتقل ہونا مشکل تھا، اور دوسری طرف غالبًا اس سال حضرت مولا ناسيد محمد يوسف بنوري صاحب قدس سره نے جامع مسجد نیو ٹاؤن میں اپنا مدرسہ شروع فرمایا تھا، اس لئے ان حضرات نے حضرت بنوریؓ کے بدر ہے میں تد ریس کا اراد ہ فر مالیا تھا۔ان حفرات کے اس اراد ہے کی بنا • پر دارالعلوم میں بڑے اساتذ ہ کا ایک بڑا خلا پیدا ہور ہا تھا۔اس موقع برحضرت والدصاحبٌ کے ایما ، یر دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولا نا نو راحمہ صاحبٌ نے بچھ نئے اسا تذ ہ ہے رابطہ قائم فريايا، ان مين حضرت مولا نامفتي رشيد احمد صاحبٌ ،حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب مدظلهم العالى ،حفر ـــ مولا نا ا كبرعلى صاحب قدس سر داور بهاولپور كےحفر ـــ مولا نا نعبيدا لله صاحبْ شامل تھے۔ چنانچہ جب شوال ۲ پی اچھ میں دارالعلوم کی نئی عمارت میں تعلیم شروع ہوئی تو یہ جاروں حضرات وارالعلوم تشریف اا چکے تھے ،اورانہوں نے شوال ہے تعیم کا آغاز فرمایا۔ اور اس طرح ہمیں حضرت مفتی صاحبؓ کی زیارت اور ان ہے۔

استفادے کا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا یا

اس سال برا درمحتر م حضرت مولا نا مفتی محمد رقع عثانی صاحب مظلهم العالی اور راقم الحروف بدایہا خیرین وغیرہ پر تھرے تھے۔حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے ہاس اُس سال ہارے تین اسباق ہوئے ،ایک ملاحسن دوسر ہے تصریح اور تیسر ہے سراجی ۔ ملاحسن منطق کی کتائے تھی ،اور وہ حضرت مفتی صاحب کاخصوصی موضوع نہ تھا،لیکن انہوں نے جس انداز ہے وہ کتاب پڑھائی ،اس کے نتیج میں کم از کم بندے کومنطق ہے پہلی ہار کچھ مناسبت پیدا ہوئی۔ علم فلكات حضرت مفتى صاحب كخصوصى موضوعات ميس سے تعا،اس لئے تصريح ميں انہوں نے ہمیں نہصرف فلکیات کے قدیم وجدیدِ نظریات ہے باخبر کرایا، بلکہاس کے ساتھا بی اُنج ہےانہوں نے ہمیں ریاضی کی بھی تعلیم دی '' خلاصة الحساب'' کے منتخب ابوا بھی پڑ ھائے ، اورریاضی کے مختلف فارمولوں اورا قلیدیں کی عملی مشق بھی کرائی پہلے میراث بھی ان کا خاص موضوع تھا،اور'دشہبیل الممیر اٹ''کے نام ہےخودان کی تألیف طلبہ کیلئے بڑی فائدہ مندتھی، اس لئے انہوں نے سرائی کے بچائے جمعیں اس کتاب کے ذریعظم میراث کی تعلیم دی ،اور اس کی عملی مثق اس طرح کرادی کہ منا نخہ کے طویل طویل مسائل ہم اس دور میں آ سانی ہے نکالنے لگے۔انہوں نے ہی ہمیں میراث کا حساب نکالنے کا ایک نیا طریقہ سکھاما جس میں مناخه کے طومل مسائل زیاد واختصار کے ساتھ حل ہوجاتے تھے۔

ا گلے سال ہم نے حفزت مفتی صاحب قدس سرہ سے مشکوہ المصائی پڑھی ، بینکم حدیث میں ہماری پہلی یا قاعدہ کتاب تھی ، اور حضرت مفتی صاحب قدس سرو نے وہ اس شان سے پڑھائی کہ المحدللة حدیث اور اس کے متعاقد مباحث سے انہجی مناسب ہوگئی ، ای دوران انہوں

نے جمیں مختف مسائل کی تحقیق کے عملی کام پر بھی لگایا ، ووکوئی مسلد دید ہے ، اور ہمارے ذید الگائی مسلد دید ہے ، اور ہمارے ذید لگائی کہ کہ تنبول لگائی کہ اس میں جا کر مختلف کتابوں کی مدد سے اس کی تحقیق کریں۔ اس طرح انہوں نے غیر دری کتب سے استفاد ہے کا سلیقہ سمھایا ، چنا نچہ جب انگلے سال ہم دورہ حدیث میں پنچے اور سیح بخاری ان سے بڑھنی شروع کی ، تو اس سال انہوں نے ہمیں فتو کا نویس سے مناسبت پیدا کرنے کیلئے مختلف فقہی مسائل کی تحقیق کا کا م بھی سپرد کردیا۔

حضرت مفتی صاحب کا درس بر الرمغز معلو مات آفریں اور بچے تکے جملوں پر مشتل متن متین ہوتا تھا، انہیں ہر موضوع ہے متعلق علمی لطا کف وظر اکف بھی کثرت ہے یادیتھے ، جن کی وجہ سے درس کبھی ختک نہیں ہو یا تا تھا، بلکداس میں شکفتگی اور دلچیں برقر ارر ہتی تھی۔

نظریاتی تعلیم کے ساتھ طلبہ کی عملی تربیت کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ جب طلبہ میں کوئی عام خامی و کیھتے تو عمو مانمازعصر کے بعداس برمؤٹر تنبیفر مایا کرتے تھے۔وارالعلوم کا یہ وہ دورتھا جب بیباں نہ بجل تھی، نہ یا ٹی ، نہ بیٹھے تھے، نه ٹیلیفون ، دارالعلوم کی چند تلاارتوں کے علاه ه دور دور تک کوئی عمارت نیتھی ،حضرت مفتی صاحب قدس سره نے جایا کے ہمیں آخرشب میں بیدارہوکرنماز پڑھنے کی عادت پڑے۔اس غرض کیلئے وہ مدت تک آخرشب میں اینے گھر ہے اندھیرے میں ہمارے دارالا قامہ کے سمم ہے تک چل کرتشریف الاتے اورہمیں بیدار کرتے۔ کچھ عرصہ ایسابھی کیا کہ ہمیں بیدار کر کے معجد میں جا بیغیتے اور ہمیں حکم دیے کہ وضو کر کے دہیں آ جائنیں ، تا کہابیانہ ہوکہان کے نشریف لے جانے کے بعدہم پھرسوجا نئیں۔ چونکہ دارالعلوم آبادی ہے بہت درتھا، البذا اگر کوئی طالب علم بیار ہوجائے تو اسے کسی معالج کے پاس لے جانا کارے داروتھا،حفرت مفتی صاحب قدس سرہ نے ٹھیوتی میں رہتے ہو ئے ابتدائی علاج معالج بھی سکھ لیا تھا، چنانچہ وہ طلبہ کونوری طبی امداد بھی پہنچا دیتے تھی ،اگر سی طالب علم کو انجکشن نگانے کی ضرورت پیش آ جاتی تو دور دورتک کوئی انجکشن نگانے والا میس نہیں تھا۔حضرت مفتی صاحبؒ ایسے طلبہ کو انجکشن لگانے کیلئے خورتشریف لے جاتے ، بعد میں بہ خدمت انہوں نے ہمیں بھی سکھا دی تھی ، چنا نچیضرورت کے وقت ہم بھی طلبہ کو انجکشن لگا دما کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ حفرت مفتی صاحب قدس سرونے ایک مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم و تربیت میں مثالی استاذ کی طرح ہماری تعلیم و تربیت میں جو محنت فرمائی اس کے احساس کا حق میں ادا کرنے کا ہمارے پاس ان کے حق میں وہ عائے خیر کے سوا کوئی راستنہیں ، اور کم از کم اپنی حد تک میرا سر ، اس احساس ندامت سے جھک جاتا ہے کہ اسا تذہ کی اتن کوشش کے باوجود نہ میں اپنی اصلاح کر رکا ، اور نہ ان کے احسانات کا کوئی اور ٹی دارکر رکا۔

ابنداء میں حضرت مفتی صاحب قدس سر در پیلم و تحقیق ہی کے رنگ کا غلبہ تھا۔ میرے والد ما جدحضرت موالا نامفتی محمد شفتی عصاحب قدس سر و کے مشورے پرانہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی صاحب بھولیوری رحمة اللہ علیہ ہے اصلائی تعلق اور بیعت کا رشتہ قائم فر مایا اور بچھ ہی عرصہ میں ان کی طرف سے بیعت و تلقین کی اجازت بھی عطا ہوگئی۔ اس وقت سے ظاہری علم و تحقیق کے ساتھ عشق و ممیت اور باطنی علوم کی آمیزش نے ان کے فیونس کو و و چند کرویا۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منفر و مزائی عطافر مایا تھا، اور ان کے فیوض کے جو ہراس صورت میں نیا و کا کھی تھے۔ جب وہ اپنے اس مزاج کے مطابق خدمت دیں میں معروف ہوں بینا نیا وہ کہ ایک چھوٹی ہی جگہ میں فتو کی کھی تربیت کا ادارہ قائم فر مایا جوشر درگی ہیں ''اشر ف المداری'' اور بعد میں'' وارالا فاء والارشاد'' کے نام سے معروف ہوا۔ اور جب دارالعلوم کرا بی سے ان کی رتمی وابستگی ختم ہوئی تو انہوں نے شہرت کے معروف و رائع سے وور رجب درجے اس ادارے کو اپنا مرکز فیض رسانی قرار دے لیا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اپنا مرکز فیض رسانی قرار دے لیا۔ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے سے بڑے عظیم الشان کام لئے۔ یہاں ان کی ہفتہ واراصلاحی مجلس عوام وخواص کامر جن بین گئی۔ اطراف واکناف سے لوگ اس مجلس میں شرکت کیلئے آتے اور اس کی بدولت بینکڑوں بین گئی۔ اطراف واکناف سے لوگ اس مجلس میں شرکت کیلئے آتے اور اس کی بدولت بینکڑوں مردوں اور عورتوں کی زندگی میں خوشگوار دین انقلاب برونما ہوا۔ ای ادارے سے انہوں نے اپنا کہ جو محمومہ قبا وی کر بیت عالم کی اور فقع ہی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ ان کے اصلاحی مواعظ کیر تعداد میں طبح ہوکر گرافقد رعلی اور فقع ہی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ ان کے اصلاحی مواعظ کیر تعداد میں طبح ہوکر گرافقد رعلی اور فقع ہوئے۔ ادارے سے بہت سے علاء نے فتو کی گیر بیت عالم کی اور بیت عالم کی اور میں فتو کی کی خدمت انجام دی۔ پھر جہادا فغانستان کے موقع ہوئے اس ادارے

نے روی استعار کے خلاف جدو جبد میں مجر پور حصہ لیا۔ 'الرشید ٹرسٹ' کے نام سے ایک عظیم رفائی منصوبوں پر کام کیا، اور اب تک ان مرح عظیم رفائی منصوبوں پر کام کیا، اور اب تک اس خدمت میں صروف ہے، 'نضرب مومن' کے نام سے ایک عقد روزہ اخبار جاری ہوا جس نے قلیل عرصہ میں غیر معمولی مقبولیت حاصل کی، اور لا کھوں کی تعداد میں طبع ہوکر ذہن سازی میں نمایاں کر داراوا کیا، اور اب کچھ عرصہ ہے ''اسلام' کے نام سے ایک روز نامہ انبی خطوط پر جاری ہوا۔ جا نماروں کی تصاویر اور غیر شرکی اشتہارات کے بغیر اس بیانے کے کسی اخبار کا تصور اس سے بہلے مشکل تھا، کین ان دونوں جریدوں نے اپنے مل سے بیٹا بت کر دیا کہ اس دور میں بھی مشکر ات کے بغیر اخبارات و جرائد کامیا بی کے ساتھ تکا لے جا سے جب سے بیس بیسار سے مدیر کے داریاں کے نامہ انتحال کا حجم کا تا ہوا حصہ ہیں۔

وارالعلوم کرا پی سے رکی ملیحدگی کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب تدس سرہ نے وارالعلوم اور العلوم کرا پی سے رکی ملیحدگی کے بعد بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ نے وارالعلوم کے ساتھ شفقت و محبت کا تعلق بمیشہ برقر اررکھا، دور بیٹھ کر بھی ہم لوگوں کی رہنمائی فریاتے رہنمائی فریاتے رہنمائی حاص کرنے کی بھی توفیق ہوجاتی تھی، دھنرت مفتی صاحب وقت فو قن دارالعلوم تشریف لاتے رہنے ، اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ دفت گذار کراور ہدائی سے مات دے کر تشریف لیا تے رہنے ، اور بے تکلفی کے ساتھ کچھ دفت گذار کراور مرائی ہو جاتے ہے اور دوروز یہاں قیام فرمایا۔

پہر عرصہ سے سے حضرت مفتی صاحبؓ کی آواز پیٹھ گی تھی ،اس لئے اصلا تی مجلس میں بیان موقو ف ہو گیا تھا ،اس کے باو جودان کے کیسٹ اور طبع شدہ مواعظ مستفیدین کی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ آخر میں شکر اور گردے کی بیاری کی وجہ سے با ہر تشریف لانا بھی بند ہو گیا ، میں ۵/دو والحجہ ۲۳ موادی کی وجہ سے با ہر تشریف لانا بھی بند ہو ایر ۱۸ ردو والحجہ کو جھے تا ہرہ ہی میں اپنے بھا نے مولوی تہیم اشرف صاحب سلم کا پیفام ملاکہ دور سمنتی صاحب و زیا ہے منہ موز گئے۔ انا للّہ وانا المیہ دو اجعون .

حضرت مفتی صاحب قدس سرواس دنیا کوقید خانه فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں

بندے کوسٹر پر ہونے کی وجہ سے ان کی نماز جناز ہیں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہو تکی ، ان کی قبر پر حاصری ہوئی تو ان کے احسانات کے متالبے میں اپنی تفلتوں اور کو تاہیوں کے قصور سے گردن ندامت جعکی ہوئی تھی ، دل سے دعائکلی کہ اللہ تعالی ان کواپنے مقامات قریب ہیں پیہم ترقی عطافر مائے اور جمیں ان کی ہر کات ہے تم و م نفر مائے۔ بین

> اللهم اكرم نزله ووسع مدخله، وابدله داراخيرامن داره واهلا خيرا من اهله، واغسله بماء التلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. آمين يا رب العالمين.

حضرت مفتی صاحب قدس سرو کے کمالات اور ان کی تظیم ضد مات کا کما حقہ تذکر داس مختصر مضمون میں ممکن نہیں ، امید ہے کہ انشاء اللہ ان کے تلمیذر شید موالا نامفتی عبد الرحیم صاحب ان کی مفصل سوانح حیات ترتیب دینے کی طرف توجہ دینگے ، اور اس سے بیر ضرورت پوری بو سکے گی ، ان سطور میں تو صرف ان چند تاثر ات کا ذکر ہے جوفور کی طور پر توک قلم پر آگئے ۔

(مابنامة الباغ "محرم ١٣٢٣ هراير يل ٢٠٠٢ء)

# بروفيسرمحرشيم صاحب رحمة اللدعليه

و نیا میں بہت سے اہل علم وفضل ہو وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے یا کم از کم ان کے اپنے کام کر رہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے یا کم از کم ان کے اپنے کام کے دائر سے میں ان کوشہرت اور عام مقبولیت حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا سے جاتے ہیں ہو ایک عالم سو گوار ہوتا ہے، ان کی تعریف وقو صیف اور ان کی خد مات کے اعتراف میں تعزیف و لیے منعقد ہوتے ہیں، اخبارات و رسائل میں ایک عرصے تک ان کے بارے میں مضامین شاکع ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جولوگ آئیس زندگی میں نہیں جانتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے احتمال کے احتمال سے واقف ہوجاتے ہیں۔

کیر نیل سب کیلئے ہوتی ہیں، گران کے نام سے کو گی واقف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گوشتہائی کی کرفین سب کیلئے ہوتی ہیں، گران کے نام سے کو گی واقف نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ گوشتہائی میں خاموثی سے اپناکام کئے جاتے ہیں، ان کی تنہائی اور گمائی ان کے کام کی گئیں، محنت اور افادیت میں کی نہیں اضافہ کرتی ہے، نام ونمود سے دوررہ کران کی تفلسانہ کاوشیں رہتی دنیا تک لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، لیکن جب دنیا میں تحریف وقو صیف کے تمنے تقلیم ہونے کا وقت آتا اور ان کی تسلیم نیقتیم ہونے کا وقت آتا اور ان کی تسلیم نی تو وہ اپنا تمغنہ چیچے سے کسی اور کے سینے پر جادیتے ہیں، ان کیلئے پی تصور سب سے بڑا افعام اور ان کی تسلیم نکا م کر رہے ہیں وہ ان کے کام کی ہر بڑوی تفصیل سے خوب واقف ہے اور اس کے سوانہیں کسی اور کو سنانے یا جنانے کی طرور بے نہیں، اسب معت من نا جیت. ایسے لوگ جب و نیا ہے جاتے ہیں تو نہ ان کی یاد میں کوئی تعریف میں مضامین تکھے جاتے ہیں، وہ دنیا ہے اس طرح ملکے تھیکے اٹھ جاتے ہیں، وہ دنیا ہے اس طرح ملکے تھیکے اٹھ جاتے ہیں، دہ دنیا ہے اس طرح ملکے تھیکے اٹھ جاتے ہیں، دہ دنیا ہے اس طرح ملکے تھیکے اٹھ جاتے ہیں، دہ دنیا ہے اس طرح ملکے تھیکے اٹھ جاتے ہیں، دہ دنیا ہے اس طرح ملکے تھیکے اٹھ جاتے ہیں کہ ہوئی

کس کوخبر کہ چھوٹ گیا کارواں ہے کون؟

پچھے مینے ایک ایس بی شخصیت و نیا سے رخصت ہوگئی، اور سوائے ان محد و افر د کے جو انہیں اور ان کے کام محق نہ ہو گئی، اور سوائے ان محد و دافر د کے جو انہیں اور ان کے کام کو قریب سے جانے تھے، اس کو ان حادثے کا علم بھی نہ ہو سکا ایکن جولوگ آئیس جائے تھے، ان کیلئے ان کی وفات کا صدمہ کی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال کے صدمے کی طرح کم نہیں ۔ نیٹم اور عملی رہے میں میرے محترم بزرگ اور برہ و میں میرے محبوب اور سرایا مجب واخلاص دوست جناب پر وفیسر محمد شیم مصاحب کی شخصیت تھی جن کے بارے میں اگر میں یہ کو ان قو شاید مبالف نہ ہوگا کدان کی جدائی کے صدمے کی ٹیسٹیں ان کی اہلیہ محتر مداور صاحبز اوگان کے بعد شاید سب سے زیادہ میرے دل نے محسوس تیں اور اب تک ان کی شدت میں کی نیس آئی ۔ گزشت سے ہوستا البالغ کے شارے میں، میں نے ان کی وفات کی مختم خبرات میں کھی ایکن ان کی وفات کی مختم خبرات میں گئی ان کی وفات کی مختم خبرات میں بھی آئی ان کی وفات کی مختم خبرات میں بھی آئی ان کی وفات کی مختم خبرات اب پر وقوم کرنے کاموقع ال رہا ہے۔

پروفیسر محد شیم صاحب کا مختصر تعارف تو یہ ہے کہ انہوں نے معارف القرآن کے انگریزی ترجے کا بیٹر انشایا ہوا تھا،اوراس کام کیلئے اپنی زندگی وقف کر کے انہوں نے معارف القرآن کی تقریباً چیج جلدیں شائع ہوچکی ہیں۔ القرآن کی تقریباً خیدی شائع ہوچکی ہیں۔ ان سے میرے تعارف کی ابتدا بھی اس حوالے سے ہوئی ،اور مجیب طرح ہوئی۔

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شیخ صاحب رحمة الند علیہ کی تغییر معارف القرآن کو اللہ تعالیٰ کی تغییر معارف القرآن کو اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی تھی اور حضرت والدصاحب کی خواہش بھی کہ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو، اردو اور انگریزی کے مشہور اویب اور نقاد پر فیسر محمد سن عسکری صاحب مرحوم نے اس کا ترجمہ شروع کیا اور جب سور و بقر دکی آیت انسال لم و انا الیہ و اجعون رکز بہنچ تو وفات پاگئے ۔ انساللہ و انا الیہ و اجعون رکز بہنچ تو وفات پاگئے ۔ انساللہ و انا الیہ و اجعون ال کا مفسل تذکر و بس بسلے لکھ چکا ہوں جومیری کی آب ' فقرش رفتگان' میں شاکع ہو چکا ہے۔

ان کی وفات تقریبا او <u>192ء</u> میں ہوئی تھی ،اس کے بعد عرصہ دراز تک ترجے کا کام بندر ہا اور کوئی منا سب مترجم میسرند آیا، یا میسر آیا تو اس کی مصروفیت مطلوبد وقیار میں مائع نی ،خود میں بھی اس زیانے میں اتنام صووف ہوگیا کہ مناسب مترجم کی تلاش کینے کہ حقہ وقت نہ نکال سکا، اور سات سال ای طرح بیت گئے ،لیکن میرے ذہمن پرید بوجھ مسلسل تھا کہ معارف القرآن کا یے کا م سی طرح پورا کرنا ہے، ۱۹۸۷ء میں میں حربین شریفین کے سفر پر گیا ، اورملتزم پر المحمد للد انہتمام کے ساتھ اس وعا کی توفیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ معارف القرآن کے ترجیح کا کوئی مناسب انتظام فریادے ، اوراس کیلئے موزوں مترجم ل جائے۔

چند روز بعد جب میں کراچی واپس آیا تو میرے معاون خصوصی مولانا عبدالله میمن صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کی واپس سے پہلے ایک صاحب آپ سے طفے کیلئے آئے تھے، انہوں نے اپنا نام محمد شمیم بتایا تھا، اور وہ بیخواہش ظاہر کرر ہے تھے کہ معارف القرآن کے انگریزی ترجیح کا جو کام محمد صن عسکری صاحب مرحوم نے شروع کیا تھاوہ اس کی سکیل کرنا حاہتے میں،ساتھ بی انہوں نے اپنے ترجے کےنمونے کےطور پر کچھٹائپ شدہ صفحات بھی د یے تھے کدا گر میں انہیں پیند کروں تو انہیں بلوا کران سے بات کرلوں میں نے نمونے کے و وصفحات پڑھے تو مجھے ترجمہ مناسب معلوم ہوا ، اور انداز ہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمالی ہے۔ میں ۔ یہ نسیم صاحب کو پیغام بھیجااور وہ تشریف لے آئے جھریرے بدن کا متواضع ، جود ، چېر بے پرخوبصورت دازهی ، ساد ه گرنفیس لباس ،منگسته اورشگفته انداز ِ گفتگو، اوا ادا میں تواضع اور مسکنت ،ان کے ترجے سے پہلے مجھے ان کی شخصیت نے متاثر کرلیا۔انہوں نے ابناتیارنے کراتے ہوئے بتایا کہ و ہاردواورانگریزی ادب کے استاذ رہے ہیں ،اور پچھلے دنوں انہوں نے تفسیر عثانی کے کچھے جھے کا بھی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اوراب ان کی خوابش ہے کہ وہ معارف القرآن کی خدمت کریں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کا ترجمہ پندآ یا ہاورآ پالندکانام لے کرکام شروع کریں، لیکن ہارے بزرگول نے ہمیں بے تعلقی اور معاملات کی صفائی سکھائی ہے، البذا براو کرم بیھی ارشاد فرمادیں کداس کام کیلئے آپ کی خدمت میں کتنا اور کس حساب ہے حق الخدمت پیش کیا جائے؟ اس پر انہوں نے دلی ولی مسكراہٹ كے ساتھ فرمایا كە' المحدلله ،الله تعالیٰ نے ميري ضرورت كے مطابق جھے بہت كچھ دے رکھا ہے اور میں پیکام کسی دنیوی معاوضے کی خاطر نہیں ، بلکہ قر آن کریم کی خدمت کی عادت لين كييم كرناج بتابول " وونكراس مك تكلف آميز باليس مي متعدداو كول سان چکا ہوں جن کے چیچے حقیقت کم ہوتی ہے،اس لئے میں نے شیم صاحب سے اصرار کیا،اور

مختف اسالیب سے انہیں شؤ لنے کی کوشش کی، جب میری جبتو بڑھی تو وہ کھلے، اور کہنے گئے کہ دراصل میں چندسال پہلے ایک شدید بیاری کا شکار ہوگیا تھا اور اس وقت میں نے بیاجہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے صحت عطافر ما کر جھے عمر کی مزید مہاست دی تو میں عمر کا باقی حصہ قرآن کر کیم کی ضدمت میں صرف کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جھے صحت عطافر ما کی تو میں نے ملازمت سے ریٹائر منٹ لے کی، الحمد للہ میری پنشن آئی ہے کہ میں اور میری اہلیہ آرام سے گذار اگر سکتے ہیں اور میری اہلیہ آرام سے گذار اگر سکتے ہیں اور میرے بیٹے امریکہ میں بریر روز گار ہیں، البندا میں اور کیرے سے واپس کرنے کیلئے تغییر عثانی کا ترجمہ شروع کیا تھا گمروہ جاری شدہ سے کا، اب میں امریکہ سے واپس پاکستان آتے ہوئے عمرے کیلئے حاضر ہوا تھا، میں نے وہاں ملتزم پر دعائی تھی کہ یا اللہ! جھے اپنا عہد پورا کرنے کیلئے قرآن کریم کی خدمت کا موقع عطافر ماہیے ، اور ذبین میں بیرتھا کہ کرا چی ہی خدمت کا موقع عطافر ماہیے ، اور ذبین میں بیرتھا کہ کرا ہی سے معارف القرآن کے بارے میں بات کروں گا اور اب بہی دعا تجھے کرا ہے بہتے کرآپ سے معارف القرآن کے بارے میں بات کروں گا اور اب بہی دعا تجھے کہتے کیاں لے آئی ہے۔

شمیم صاحبؒ کی بیہ بات من کر میں نے کہا کہ محتر م! آپ خودتشر بف نہیں لائے ، آپ کو بھیجا گیا ہے ، اور اس معالمے میں ملتزم کی دودعا نمیں آپس میں ل گئی ہیں ، انشاء اللہ اب یہ کا م ای طرح مقدر معلوم ہوتا ہے ، آپ بسم اللہ کریں ، کیکن میں آپ کوالیک مرتبہ پھر بتا دوں کہ کوئی حق الحدمت قبول کرنا انشاء اللہ اس عہد کے منافی نہیں ہوگا۔

اس پروہ چند لمعے خاموش رہے بھر فرمانے گئے کہ''مولا ناا بیں ایک بات آپ ہے کہنا نہیں چاہتا تھا، کیکن شاید آپ کا اطمینان اس کے بغیر نہ ہو، اس لئے عرض کرتا ہوں کہ جب معارف القرآن کے ترجم کی بیشکش کرنے کیلئے آپ کے پاس آر ہا تھا تو بھے ہے کی نے کہا کہ''تم تو اس طرح جارہے ہوچھے کوئی ملازمت کی درخواست لے کرکن کے پاس جا تاہے، وہ تم سے داقف نہیں ہیں، نہ جانے کس دعمل کا اظہار کریں اس کے بعدوہ تم ہے دجو گریں کہ البخدا بہتر یہ ہوگا کہ کوئی تیسر المخص پہلے تمہاراتھارف کرائے، پھروہ خودطلب اورخواہش کا اظہار کریں اس کے بعد وہ تم سے رجوع کریں اور تم یاوقار طریقے پر کام کرو'' لیکن میں نے انہیں جواب دیا کہ بیشک دنیا کے عام قاعدے کے کھا ظہار آپ کی بات درست ہے، گرجب میں نے قرآن کر یم کی خدمت کااراد و کیا ہے قیم اپنی ذاتی انا کا یہ بت بھی تو ڑنا چاہتا ہوں۔ موالا ناا بیں سپچ دل سے بیسارے بت تو زکرآپ کے پاس آیا بوں بندا ہرا و کرم معاد سنے ک بات کو میں خم کرد ہے ہے''۔

میر ہے سامنے ایک ایسا شخص تھا جوا پی انا کا و دبت تو ڈکرمیر ہے پاس آیا تھا جس کا تو ژنا مال و دولت کی محبت کا بت تو ژنے ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے، جھے ان کے اخلاص کالیقین ہوگیا، اور پھر میں نے ان سے حق الخدمت کی بات بھی نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے اختبائی حافظ آئی ہے تر ججے کا کا مرشر وع کیا ، اوراس کے سواہر شغط کو خیر باد کہد ویا۔

· بروفيسر شيم صاحب رحمة الله عليه الار رحمبر 1910ء كوكانيور من بيدا :و خ تصال ك والد جناب حافظ محرظہور صاحب تجارت پیشہ تھے انیکن شمیم صاحب کے بجین میں بی ان کی والدوا نقال كر كئي تعيين، اس لئے انہوں نے پہلے اپنے چیاا وراینی خالہ کے گھر میں اپنا بحیین گذارا، و میں رہیے ہوئی انہوں نے میٹرک کیا، کانپور کے کرائٹ چرچ کالج سے بی-اے کیا، بھرآ گرہ یو نیورش سے فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن کے ساتھ ایم اے کیا اور بعد میں کانپور کے مشہور حلیم کالج میں <u>199ء</u> تک انگریزی اور اردوادب کے استاذر ہے۔اس دوران جنبوں نے ان سے پڑھا،ان میں ہمارے دورے متعدد مشہورا بل قلم مثلا ابوالخیر صفی صاحب بھی شامل تھے۔ <u>1991ء</u> میں انہوں نے یا کستان کی طرف ججرت کی ،اوریبال کراجی یو نیورشی مِن استاذ کی آسامی کیلئے درخواست دی، جب انٹرویو کیلئے کینچے تو وہاں جناب ابو الخیر کشفی صاحب بھی ملے سے انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے شمیم صاحب کواس بات سے غیرت آئی که استاذ اور شاگر د دونوں ایک ہی ساتھ انٹرویو دیں، چنانچہ وہاں ہے انٹرویو دیے بغیر والبس آ گئے۔ بعد میں انہیں امر کی سفارت خانے میں کلچرل ایڈو ائز ر کے منصب برفائز کردیا کیا۔ ۱۹۲۷ء میں سفارت خانے کی طرف سے انہیں امریکہ بھیجا گیا۔ واپسی میں قاہرہ پہنچ تو وہاں سے انہوں نے عمرہ اوا کرنے کا ہر وگرام بنایا ، اور سعودی سفارت خانے میں ویز اکیلئے درخواست دی معودی سفات خانے نے کہا کہ آپ امریکی سفارت خانے کے ڈیلو میٹک مشن ہر ہیں،اس لئے اس سفر کے دوران آپ کو ویزانہیں دیاجا سکتا۔اس برشیم صاحب نے بیہ

جواب دیا کدائر امریکی سفار تخانے کامشن اور عمرے کاسفر دومتفاد چیزی ہیں جن میں ہے کی ایک ہواب دیا کہ اگر امریکی ایک ہوئی اور عمرے کی طارت خانے کی طازمت ہے استعفیٰ دینے کو تیار بور۔ شایدان کے اس عزم میم کی برکت تھی کہ بعد میں انہیں کی طرح ویز امل آلیا اور انہوں نے پہلی بارح بین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کی اور عمرے کا بیسفر ہی ان کی زندگی میں خوشگوار دینی انتقاب کا نقط کہ آن غاز بن گیا۔

و کوای کے بعد کی وقت انہیں پھیپروں کی ایک بیاری لاق ہوگی ای بیاری کو وہ اس بیاری کے دوران انہوں نے الفہ تعالی سے یہ عہد کیا کہ گرانہیں اس بیاری سے صحت نصیب ہوگئ تو وہ اپنی باتی عرقر آن کریم کی ضدمت ہی صرف کریئے۔ اس بیاری کی بنیاد پر ساکوا یہ شمی انہوں نے ریخائز منت لے لی اور صحت ہوئے پر انہوں نے با قاعدہ ایک استاذ سے ناظرہ قر آن دوبارہ پڑھا۔ اگر چہ بچپن میں ناظرہ پڑھ چھے تھے، لیکن الفاظ وحروف کی تھی کی غرض سے انہوں نے ارتا ایس سال کی عمر میں کمنب والی تعلیم از سر نوشرہ و کا کی، بیبال تک کہ بغضلہ تعالی قر آن کریم کی میچ تلاوت پر قادر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی کتب، یا خصوص تفاسیر کا مطالعہ جاری رکھا، اور اپنی دلچیپیوں کا تمام تر کورہ یکی علوم کو بنالیا۔ زندگی میں بھی ہے تبدیلی آئی کر اور وا ہے ابتدائی دور میں بڑے نھا کہ بات کے آدمی تھے، دن میں دوم تب ہوڑے تبدیلی کرنا روز مرہ کا معمول تھا۔ وفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا اور دن میں کی وقت اسے تبدیلی کرنا روز مرہ کا معمول تھا۔ وفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا اور دن میں کی وقت اسے تبدیلی کرنا روز مرہ کا معمول تھا۔ وفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا اور دن میں کی وقت اسے تبدیلی کرنا روز مرہ کا معمول تھا۔ وفتر جاتے تو ایک جوڑا ساتھ ہوتا کا آرون میں گیا کہ جاتے ہوتا کرنے کے حرف تین

اس زمانے میں مواہ نا قاضی عبدالرحمٰن صاحب دھمۃ الشعلیہ نے شیخ ااسلام حضرت علامہ شیر احمد صاحب عثانی قدس سرہ کی تصانف کو انگریزی میں منتقل کرنے کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ شیم صاحب نے ان کی تغییر عثانی کے ترجے کا کام اپنے ذرجے کیا یا اور ای ایم سے کام شروع کیا۔ لا اور ای این صاحبز اوگان کی تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں امریکہ جلے گئے ، اور شین سال وہاں مقیم رہے۔ اس پورے مصیل و تغییر عثانی کے ترجے کے کام میں مشغول رہے۔ اس کورے میں کہا، جوموانا تا قاضی عبد الرحمٰن صاحب رحمت رہے۔

الندنليد كى وفات كى بنا پر منقطع ہو گيا اورافسوں ہے كداس كى اشاعت كى بھى نوبت نيآ سكى۔ ١٩٨<u>٧ ميں شميم صاحب دويارہ امريكہ تشريف لے گئے ، اور وہاں سے والهى پر عمرہ كرتے</u> ہوئے قرآن كريم كى خدمت كى دود عاكى جس كا ذكر ميں او پر كر چكا ہوں ، اور جس كے نتيج ميں راقم الحروف كوان سے تعارف حاصل ہوا ، اور بلآ خرانہوں نے ''معارف القرآن' كے شرحہ كوا بى زندگى كا واحد مشن بناليا۔

انہوں نے پہلی جلد کا کام دہاں سے شروع کیا جہاں سے جناب محد حسن عسکری صاحب مرحوم نے چھوڑا تھا۔ انہیں انگریزی زبان پر ماشاءاللہ عبور حاصل تھا، مگروہ تفسیر کے ترجے میں ا نتهائی متناط تھے، اور پہ خطرہ انہیں ہروقت دامنگیر ربتا تھا کہ کہیں زبان کی بہتری کے شوق میں دین احتیاط کا کوئی پہلونظر انداز نہ ہو جائے۔ چنانچہ اول تو انہوں نے معارف القرآن کے مباحث کو کماحقہ سجینے کیلئے متعاقد دین علوم کی کتابوں کی مراجعت کا سلسلہ بھی جاری رکھا بحر بی لغت اورملمی اصطلاحات کوہشم کرنے کی کوشش کی ہشروع میں جب میں نے ان کے کام پرنظر ٹانی کی تو محسوس ہوا کہ خاص طور پر فقہی اور کلامی مباحث میں ان کی غایت احتیاط نے زبان کی روانی کومتاثر کیاہے، چنانچہ جب میں نے ان حصوں میں ترمیم کی قوانہوں نے اس کا ایک ایک لفظ بغور پڑھ کروہ اصول ذہن نشین کر لئے جوا لیے مواقع پر مذنظر رکھنے چاہئیں ،اوراگلی جلدوں کے ترجے میں بروی حد تک ان کولمحوظ رکھا ، دوسرا اہم مسئلے عربی ناموں کے تلفظ اورانگریزی میں ان کے اما ء کا تھا، نظر ٹانی کے دوران مجھے ان میں بکٹر ت تبدیلی کرنی پڑی کہ کیکن شیم صاحب نے نصرف بہ کوشش کی کہ جونا ما لیک مرتبہ درست کر دیا گیا، وہ آئندہ غلط نہو، بلکہ انہوں نے مجھے یو چھا کے عربی ناموں تے سیح املاء کی رہنمائی کرنے کیلئے کون سی کتاب مفید ہوسکتی ہے۔ میں نے انہیں علامہ طاہر منجی کی کتاب'' المغنی'' کا نام بتایا، گھرانہوں نے ساری تفسیر کے ترجمے میں اے سامنے رکھا،اور باوجود پیرکہ وہ کتاب عربی میں ہے،انہوں نے اس کی مدد سے عربی ناموں کے محجے املاء کاعلم حاصل کیا، ہرنام پراس کتاب کی مراجعت آسان نہ تھی، کیکن انہوں نے اینامقصد زندگی ہی اس مشقت کو بنار کھا تھا جو قرآن کریم کی خدمت میں صرف ہو،اس لئے وہ ای میں لذت محسوں کرتے تھے۔اس شان سے انہوں یانچ جلدیں کلمل کیں۔ چوتھی

جلد کا ابتدائی حصہ میرے بزے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب نے لکھا تھا، کیکن اس کا بیشتر حصہ بھی شمیم صاحبؓ نے بی کمل کیا۔ای دوران شمیم صاحب اپنے صاحبز ادگان کے پاس امر پکے تشریف لے گئے ،اور وہاں انہیں ول کی بیاری لاحق ہوئی ،لیکن وہیں زیرعلاج رہتے ہوئے انہوں نے مانچو س جلد کا تر جمہ کیا ، اور کراچی تشریف لے آئے ، ان کی علالت کی وجہ ے انبی کے مشورے کے مطابق چھٹی جلد کا ترجمہ برا در محترم جناب محموعشرت حسین صاحب ے سردکیا جاچا تھا،اس لئے شیم صاحب نے بانچویں جلد کی محیل کے بعد ساتویں جلد کا تر جمہ شروع کیا،لیکن ابھی سورہُ احزاب کے درمیان میں تھے کدان کے صاحبزادے جناب شائل شیم صاحب انہیں علاج کیلئے دوبارہ امریکہ لے گئے، اس مرتبہ دہ مستقل قیام کے ارادے ہامریکہ گئے تھے،البتہ معارف القرآن کے کام کے ملیلے میں یہاں آئے رہنے کا ارادہ تھا۔ وہاں پہنچ کربھی انہوں نے ساتویں جلد کا کام جاری رکھا،اوراس کا بیشتر حصیمل کر لیا۔ ان ہے ای کیل کے ذریعے برابر رابطہ قائم تھا۔ قرآن کریم کا جوتر جمہ ہم سورہ انہیاء تک ا تھے بیٹے کر کیا کرتی تھے،ان کی امریکہ روائل کے وقت یہ مطے کرلیا گیا تھا کہ اب اس کی رفتار تیز کرنے کے لئے وہ اب جہای کروں گا،اوران کے پاس بھیج دیا کروں گا، چنانچہ سور کا نبیاء ہے سورہ روم تک کا تر جمہ کر کے میں ای میل کے ذریعے ان کے پاس مجموا تار ہا۔اوروہ میرے ترجے کی برقبط کوانتیا کی باریک بنی ہے دیکھتے ،تمام دوسرے تراجم سامنے رکھتے ، پھراس تر جے پراپی رائے اہتمام کے ساتھ سیجے تھے جوہرے لیے بری مددگار ہوتی تھی۔اوراب کسی اور ہے آئی دفت نظر کے ساتھ رائے دینے کی بظاہرامیدنظرنہیں آتی۔

9 مرارج کواچا تک رات کے دقت میرے پائی تھیم صاحب کی اہلیہ کی بمشیرہ کا فون آیا کہ مشیرہ کا فون آیا کہ گئیم صاحب کودل کا شدید دورہ ہوا ہا اور وہ ہیتال میں داخل کر دیے گئے ہیں، میں نے ان کے صاحبز ادے ثانل صاحب کو امر یکہ فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ تملہ شدید ہے، اور ذاکم صاحب کو امریکہ ہونے ذاکم صاحب کیا تا مار کر ہے ہیں اور دات ہے جینی میں گذری ، اور مجم ہونے تک فیر کر تاری کیلئے انہوں نے سالہا سال سے تک فیر آگئی کہ و دانی منزل مقصود تک بینے گئے جس کی تیاری کیلئے انہوں نے سالہا سال سے شہورز دانف کئے ہوئے تھے۔ ان الله و ان البه راجعون .

ا ہر بل کے وسط میں مجھے امریکہ جانا تھا ،اورا نہی ہے ملا قات کیلئے نیویارک جانے کا بھی اراده تفامگر ملاقات قسمت مين نبين تقى ، مين اارا پر مل كونيويارك پينچا ـ اورتقريباْ چومين گھنے ا نہی کے کمرے میں گذارے۔شاکل صاحب نے بتایا کدان کے سینے میں تکلیف کی ون سے چل ربی تھی، مگر وہ کام کئے جارہے تھے، جب تکلیف کچھ برصتی نظر آئی تو صاحبز ادگان نے میتال لے جانے براصرار کیا ،گرانہوں نے <u>پملے اپنے چھوٹے صاحبز ادے سدیم صاحب کو</u> مامور ئیا کہ کمپیوٹر میں ان کا کیا ہوا جتنا کا م موجود ہے، پہلے وہ اس کی فلا لی بنوا کیں' چنانجے انہوں نے دوفلا پیاں اپنے سامنے بنوا کیں ، پھر جتنے برنٹ نگے ہوئے تتے ، انہیں منظم کر کے لفافوں میں رکھااور انہیں تا کید کی کہ یہ جھے ( راقم الحروف کو ) کراچی بھجوادیں۔شام کے وقت درد ز ، دہ ہونے لگا تو انہیں معائنے کیلئے ہسپتال لے جاہا گیا، ہسپتال جاتے ہوئے انہوں نے اً الله صاحب ے كباكه معارف القرآن كى ساتويں جلدكے جو صفحات باقى رہ كے يي اگر میں واپس نیہ آؤں تو تقی صاحب ہے کہیں کہ وہ خود ہی ان کی پھیل کرلیں تو بہتر ہے۔شائل صاحب نے کہا کہ انشا ،اللہ آپ والیس آئیں گے اور ابھی تو آپ کو آٹھویں جلد بھی مکمل کرنی ہے۔اس پر وہ فرمانے گئے کہ پہلے میرے دل میں بھی یہی آرزوتھی کہ آٹھویں جلد میرے ہاتھوں بی ململ ہو، نیکن اب میں سوچنا ہوں کہ قرآن کریم ایسی چیز نہیں جھے فتم کیا جائے ، ہلکہ ایس چیز ہے جس میں زندگی ختم ہو جائے۔ (پیدھنرت والدصاحبٌ کا جملہ ہے جوانہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے شمیم صاحب نے وہی جملہ اس موقع پر دہرایا )۔

بیتال پیخ کرطبیت نبتاً سنبھلی رہی ، لیکن رات تین بجان پر دل کا شدید تملہ ہوا ، اور انہوں نے اپنے مصلی نبیس ہوئی ، اس کے انہوں نے اپنے صاحب او سا دلیے انہوں نے اپنے صاحب او سا دلیے ہوئی گئے ہوئی رہنے کے بعد بالآخراس دنیا کوالوداع کہدگئے ۔ ان لله او نا المیه در اجعون سیس ان کی قبر پر پہنچا تو وہ ان کی زندگی کی طرح سادہ تھی ، اور ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی وہ رگینیاں جن سے وہ مدتوں سے بیزار تھے ان سے ہمیشہ کیلئے جان چیٹر اکر اس ویرانے میں آسودہ ہوگئے ہیں۔ رحمه الله رحمة واسعة

ان کے کمرے میں ان کا کمپیوٹر ان کے مسودات اور ان کی کتابیں اس طرح رکھی تھیں جیسے

و داہمی کام کر کے اٹھے ہیں میں نے کمپیوٹر کھول کر دیکھا تو آخری و د آیت جس پر کام کر کے و د اٹھے تھے سور وحم السجد ہ کی مید یت تھی :۔

> ان الذين آمنوا وعملوا الصلحت لهم اجر غير ممنون (حوالسجده:۸)

بیٹک جوابیان لائے اورانہوں نے نیک عمل کئے ان کیلیے ایساا جرہے جو تجھی ختم ہونے والانہیں۔

انشاء الله بي فال نيك ب اور الله تعالى كى رحمت سے اميد ب كه انہيں اس آيت كا مصداق بناماً كيا موگا۔

شیم صاحب نے معارف القرآن کرتر جمے کے دوران اور بھی متعدد کتابوں کی ترجمے کے دسب سے پہلے انہوں نے میر سے رسائے '' نمازیں سنت کے مطابق پڑھے'' کوانگریزی میں منتقل کیا۔ بھر ہمارے شیخ حضرت ؤاکٹر عبدائی صاحب عارفی قدس سرو کی کتاب'' احکام مید '' کا ترجمہ کیا۔ اور اپنے صاجز ادوں کو یہ کتاب دے کروصیت کی کدان کی تجہیز و تعفین پوری طرح اس کتاب کے مطابق کی جائے۔ اس کے علاوہ میری کتاب' پر نور دعا کیں'' کا ترجمہ انہوں نے بڑسے شوق و ذوق کے ساتھ کیا۔ انہیں مسنون دعاؤں سے بڑکی مناسبت تھی اور یہ کتاب بھوانے میں ان کا بھی بڑی وضل تھا۔ اس کتاب کا انگریز کی ترجمہ پڑھنے والوں کو یہ بات خاص طور برمحسوں ہوگی کہ مسنون دعاؤں میں والہیت کا جوانداز ہا ہے شیم والوں کو یہ بات خاص طور برمحسوں ہوگی کہ مسنون دعاؤں میں والہیت کا جوانداز ہا ہے شیم صاحب نے انسانی استطاعت کی صدتک انگریز کی میں منتقل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے۔

جب میں نے ''البلاغ انفریشنل' انگریزی میں شائٹ کر ہا شروع کیا تو اس کی ادارت اور تر تیب میں بھی شیم صاحبؒ نے براحصہ لیا ادراس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ۔ بعد میں خود میں نے بی اُن سے درخواست کی کہ ودا پی توجہ تضیر کے کام پر مرکوز رکھیں تا کہ اس کام میں خلل نہ آئے۔

پھلے تقریباً سولہ سال میں شیم صاحبؒ ہے ایک تو رحی تعلق ان کے کام کی وجہ سے تھا ہی ، لیکن انسان اورا کیہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں ، میں نے آئییں بڑے بلنداوصا نسکا حامل

یا با۔ان کی تواضع،ان کے نے نفسی ،ان کا خلوص ،ان کی لنّبیت اوران سب کے ساتھ اُن کی شَّافنة مزاجی ایسی صفات تھیں کہ آج اس دور میں بہت کمیاب ہیں، دنیا کی محبت سے شاید وہ ا نے ول کو ہالکل ہاک کر حکے تھے۔ا نکے صاحبزادے کا بیان ہے کدان کے انتقال کے بعد بیتال والوں نے یو چھا کہ ان کے زیتھ مٹوفکیٹ (Death Certificate) کی کتفی کا پیاں آپ کودر کار ہونگی؟ صاحبز ادے نے کہاا یک بھی نہیں۔انہوں نے حیرت سے یو جھا، '' کہا آ بکوان کے مبلک اکاؤنٹ کیلئے ٹرففکیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی؟'' صاحبز ادے نے كبا ''ان كا كوكى انشورنس نهيل' ـ انهول نے يوچھا۔'' مكان كى ملكيت وغيرہ كيليے؟'' صاحبزا دینے کہا''ان کا کوئی مکان نہیں وہ اپنے چیجےا بک بیوی، دوبیٹوں اور کچھ کتابوں اور کانذات کے سوا کچھ چھوڑ کرنہیں گئے'' مبیتال والے محوجیرت تھے کہا پیے انسان بھی امریکہ میں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان براس حدیث نبوی مقابقہ کی بشارت صادق آتی ہے جس میں اسٹخف کواعلیٰ درجات کی خوشخبریسنا کی گئی ہے جس کے مرنے کے بعداس پررونے والے بھی کم ہوں اوراس کی میراث بھی کم۔ فلت ہو اکیہ قل تواثه. اور پیھالت اس بنارنہیں کہ انہوں نے فقر وافلاس کی زندگی گذاری تھی ، بلکہ بہ حالت اس شخص کی ہے جورو بے میسے میں کھیلتا تھااور بلآخر اینا سب کچھ قرآن کریم کی خدمت کے حوالے کر کے باکا بھذکا ونیا ہے رخصت ہوگیا۔

اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله دار اخيرا من داره واهلا خيرا من اهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

( ما بنامه "البلاغ" رئيج الاول ١٣٢٣ جون٢٠٠٣ و)